

| بسم الله الوحمد الوحيم!<br>فهرست! |                                                              |          |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|
|                                   | . <b></b> ,,                                                 | 1        |
| ~                                 | عرض مرتب                                                     | Φ        |
| ۷.                                | الخليفة المهدى في الاحاديث الصحيحه!                          | 1        |
|                                   | شخ الاسلام حفزت مولا ناسيد حسين احمد مدني "                  | <b>©</b> |
| 91                                | مسلمانوں کے مرزائیت ہے نفرت کے اسباب اور مرزا کے متضادا قوال | r        |
|                                   | شيخ النفسير حصرت مولا نااحم على لا موريٌ                     | ·····••  |
| 1+9                               | ملت اسلاميه كاموقف                                           |          |
|                                   | مفكر اسلام حفزت مولا نامفتى محمودً                           | <b>©</b> |
| MZ                                | المتنبئ القادياني من هو؟                                     | ٠٠٠٢٠    |
|                                   | مفكراسلام حفزت مولا نامفتي محمودً                            | <b>o</b> |
| ۲.9                               | . جواب محضرنامه                                              | ۵        |
|                                   | شيراسلام حفزت مولا ناغلام غوث ہزارویؒ                        | Φ        |
| 12F                               | لا ہوری مرزائیوں کے محضر نامہ کا جواب                        | ۲        |
|                                   | شيراسلام حفنرت مولا ناغلام غوث بزاروي                        | Φ        |
|                                   |                                                              |          |



قی دت کے اس عنوان پر رسائل یکجا ہو گئے جو ہمارے لئے نیک فال وسعادت کہری اور نعت عظمیٰ ہے۔ ان حضرات کے رد قادیا نیت پر تمام رسائل شامل اشاعت ہیں۔ ہر کتاب کا تعارف کتاب کے شروع میں لگادیا گیا ہے۔ قار کمین وہاں ملاحظہ فرما کیں گے۔ رسائل کے اساء فہرست صفح ہما پر وکھیے جا سکتے ہیں۔ یہاں ان کا تذکرہ لا حاصل تکرار ہوگا۔ البتہ اس جلد کی اشاعت میں چند توضیحات کا ذکر کئے بغیر جیارہ نہیں۔

ا شیخ الاسلام حفرت مولا ناسید حسین احمد نی گارساله السخسلیفة السخسلیفة المهدی فی الاحسادیی فی الاحسادیی الصحیحه "فین حدیث سیخلق رکھتا ہے۔ یہاں اسے شامل کرنے کی ضرورت اس لئے پیش آئی کے مرزا قادیانی ملعون نے جہاں اور لا یعنی و مجنونا نہ تفریہ وعاوی کئے وہاں اس ملعون نے مبدی ہونے کا وعویٰ بھی کیا۔اس رسالہ میں احادیث سیحہ جمع کی گئی ہیں۔ان کی روشنی میں مرزا قادیانی ملعون کو جانچا جاسکتا ہے۔

سس رسالہ "ملت اسلامیہ کا موقف" اس کتاب کو تو می اسمبلی میں حرفا حرفا مفکراسلام قاکد جمعیت علمائے اسلام حضرت مولا نامفتی محمود ؓ نے پڑھا تھا۔ اس مناسبت ہے آپ کے نام سے شائع کیا جارہا ہے۔ (یہ کتاب جو حضرت مفتی صاحبؓ نے آسبلی میں پڑھی وہ صفحہ ۲۲۱ تک ہے۔ اس کے بعد کا تمام مواد بعد میں موضوع کی مناسبت سے شامل کیا گیا۔)

سود ۲۹۷ تا ہے۔ اس لے بعد کا کمام مواد بعد یک موصوع کی مناسبت سے شاں لیا گیا۔)

سا السند حضرت قبلہ مفتی صاحب مرحوم کی روقادیا نیت پرتصنیف لطیف 'المتنبئ
القادیانی ''عربی میں ہے۔ یہ کتاب مجاہد ملت حضرت مولا نامحم علی جالندهری کی خواہش وفر مان
پرآ پ نے عرب مما لک کے باشندگان کوقادیا نی فتنہ کی شکینی سے باخبر کرنے کے لیے تحریفر مائی ۔
لیھو کتابت پر اول ایڈیشن شائع ہوا۔ بعد میں ہمارے مخدوم حضرت مولا نا وَاکٹر عبدالرزاق اسکندرصاحب مدظلہ مہتم جامعت العلوم الاسلامی علامہ بنوری ٹاؤن کرا چی کی نظر ٹانی سے کمپیوٹر اسکندرصاحب منطلہ ہتا کہ جامعت العلوم الاسلامی علامہ بنوری ٹاؤن کرا چی کی نظر ٹانی سے کمپیوٹر ایڈیشن بھی مجلس نے شائع کیا ہے۔ تا کہ امل تب کی لیھو کتابت کائٹس شائع کیا ہے۔ تا کہ امل تب کی لیھو کتابت پلیٹ میکنگ کے وقت ضائع ہوجائے۔ ایھو کتاب کا بھی میکنگ کے وقت ضائع ہوجائے۔ ایھو کتابت پلیٹ میکنگ کے وقت ضائع ہوجائے۔ ایکو جوائے کے ایکو کر اور ان نے میکنگ کے وقت ضائع ہوجائے۔ ایکو کی خوابی کی کے دیت کتاب ہوجائے۔ ایکو کر اور ان نے میکنگ کے وقت ضائع ہوجائے۔ اس لئے اشاعت اول کے عس پر گزارہ کے بغیر چارہ نے تھا۔ عس کیگ

حفاظت تیرک کے جذبہ کی قدر کرتے ہوئے قارئین اسے نظر انداز کر کے منون فر مائیں گے۔اس طرح اس کتابچہ میں فزائن کے حوالہ جات کی تخ نئیس کی۔ بیاضا فدبھی اصل کتابچہ میں ہم پر ''فقل گزرا۔اس امر کوبھی قارئین نظرانداز فر ماکرمنون فر مائیں گے۔

الله رب العزت كاكرم ہے كه اس جلد ميں فقير كه ول ووماغ پر حكمر انى كرنے والے اكا بركت والے اكا بركت محفوظ ہوگئے ہيں۔ ان حضرات سے بينسبت الله كرے آخرت ميں ان كى مصاحبت وخوشہ چينى كاباعث ہو۔و ماذالك على الله بعذ يذ!

مناسب ہوگا کہ قارئین ہے ہم اس امر کا وعدہ کریں یا خوشخبری سنائیں کہ احتساب قادیا نیت کی جلد نمبر اہمکل کمپوز ہوگئ ہے۔ اس میں کن کن حضرات کے رسائل ہیں۔ اس کے لئے انتظار کی زحمت فرمائیس ۔ جلد نمبر کا کی کمپوزنگ شروع ہے۔ انشاء اللہ العزیز! سابقہ بعظل وتاخیر کی تلافی ہے آپ خوش ہوجا ئیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھیں۔ سالانہ کل پاکستان ختم نبوت کا نفرنس چنا ب گر جوامسال تمبر ۲۰۰۱ء میں منعقد ہوگی۔ اس وقت تک امید ہے کہ کئی اور جلدیں آجائیں گی۔ قادر کریم ، مختار طلق ایسا فرمادیں۔ اس کے اختیار کس فید کون! کے سامنے کیا مشکل ہے۔

خاكبائ!

شیخ الاسلام حفزت مولا ناسید حسین احمد نی " شیخ النفیر حضزت مولا نااحم علی لا ہوری مفکر اسلام حضرت مولا نامفتی محود د شیر اسلام حضرت مولا نامفتی محود د شیر اسلام حضرت مولا ناغلام غوث ہزاردی گ

فقیر.....اللّه وسایا ۱۳۲۷/۲/۱۳ ۱۱/۵/۲ ۲۰۰۹ء بعد العشاء وفتر مرکز که درت ن



### كلمة الفقير!

بسم الله الرحمٰن الرحيم ·

نحمده ونصلي على رسوله خاتم النبيين امابعدا

شخ الاسلام حضرت مولانا سيد حسين احدمدني كرم بي تعنيف "السخسليفة السهدى في الاحاديث الصحيه "كالمكل تعارف اوراس كحصول كالمل تفصيل آپ آگ ملاحظه فرمائين كرسب سے پہلے يه دار العلوم ويوبند سے شائع ہوئی۔

امیر الہند حضرت مولانا سید اسعد مدنی " وفتر مرکزیہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ملتان تشریف لائے تو ہماری درخواست پر دیو بند جاکراس کا ایک نسخدارسال فر مایا۔ جامعہ مدنیہ لا ہور نے اسے بالا قساط شائع کیا۔ پاکستان میں کتابی شکل میں اسے شائع کرنے کی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کو سعادت نصیب ہوئی۔ یہ بڑے سائز پڑھی۔ اب اسے 'احتساب قادیا نیت' میں لانے کے لئے 7X4 کے سائز پر دوبارہ کم پوز کرایا گیا ہے۔

فضیلۃ الشیخ مولا نامحمد ابراہیم جنہوں نے مجلس کی کتاب'' آئینہ قادیا نیت' کا بھی عربی میں ترجمہ کیا ہے۔ اس کتاب الخلیفۃ المہدی کی تھی ومراجعت کے لئے ان سے فون پر درخواست کی ۔ موصوف ہے کسی ایک آ دھ دینی جلسہ میں فقیر کی ملاقات ہوئی ہے۔ تفصیلی ان سے نہ جان نہ پیچان ۔ لیکن وہ خیر کی توفیق سے ایسے سرفراز کئے گئے ہیں کہ ہماری استدعا پر انہوں نے جدید کمپوزنگ کراکر ارسال کیا جس پران کے عائزانہ شکرگز ارہیں۔

حق تعالیٰ کی عنایت واحسان سے اس کتاب کواحتساب کی پندرھویں جلد میں شائع کرنے کی مجلس تحفظ ختم نبوت کوسعادت نصیب ہورہی ہے۔اس خدمت سے شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مد نی سے جوتعلق نصیب ہورہا ہے اس پر رب کریم کے حضور بحدہ ریز ہیں۔

فقیر:الله وسایا.. ۱۳۲۸ م۱۳۲۷ هه.. ۱۸۵۸ ۲۰۰۶

## المتلك

الْحَمُدُ لِلْهِ وَبِ العَالَمِينَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرُسَلِينَ وَ السَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرُسَلِينَ وَ السَّالِيهِ السَّبِيُدُ مَ عَسلسى السِهِ وَاصْدَ السِسهِ اَجُسمَ عِيْسُنُ ، اَمَّسا بَسعُدا

قیامت ایک امرغیی ہے جس کاحقیق علم بجو خدائے عالم الغیب کے سی کوئیں ہے قرآن مجید ناطق ہے: ﴿إِنَّ اللهُ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَة ﴾ الله تعالیٰ بی کوقیامت کاعلم ہے۔ ایک دوسرے موقع پرارشادالی ہے:

﴿ يَسْفَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ آيَّانَ مُوْسَلَهَا . فِيهُمَ آمُثَ مِنُ فِحُوَاهَا إلَىٰ رَبِّكَ مُسْفَا وَفِيهُمَ آمُثَ مِنُ فِحُوَاهَا إلَىٰ رَبِّكَ مُسْتَعَلَقَ لِوجِية بِين وه كب آئِك آپ واس ك ذكر سيكيا كام اس كِعلم كامنتي تو آپ كرب كياس هـ-

رسول خدا علی کی حدیث سے بھی یہی ابت ہوتا ہے کہ قیامت کے دقوع کا علم اللہ کے رسول حقائی کو بھی نہیں تھا۔ حدیث جرائیل میں ہے۔ ﴿ فَ الْحَدِرُ بِنِی عَنِ السَّاعَةِ ؟ فَالَ مَا الْمَسْسُولُولُ عَنْهَا بِاعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ ﴾ (مشکوة ۔ السَّاعَةِ ؟ فَالَ مَا الْمَسْسُولُولُ عَنْهَا بِاعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ ﴾ (مشکوة ۔ ص ۱۱، ج ۱) حضرت جرئیل علیہ السّلام نے چوتھا سوال کیا اچھا بھے قیامت کے وقت وقوع کی خبر دیجیے؟ آخضرت اللّی علیہ السّلام نے جواب میں اپنی العلی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا۔ اسکے بارے میں مسئول (پوچھا جانے والا) سائل (پوچھے والے) سے زیادہ نہیں جانا مطلب یہ کہ قیامت کے وقت وقوع کے نہائے میں ہم دونوں برابر ہیں۔ البتداس کی کھے علامتیں ہیں جنسیں بطور پیشین گوئی کے آخضرت اللّی نے بیان البتداس کی کھے علامتیں ہیں جنسیں بطور پیشین گوئی کے آخضرت اللّیہ نے بیان

فرمایا ب\_ان میں بعض مغری علامتیں یعنی چھوٹی علامتیں کہلاتی ہیں جومعمول وعادات کے

مطابق ظہور پذیر ہوتی رہیں گی۔ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔مثلاً حدیث جرائیل ہی میں پانچویں سوال کے جواب میں آنخضرت اللہ نے قیامت کی جن علامتوں کا ذکر کیا ہے وہ علامتِ صغراً ہی کے قبیل سے ہیں۔حدیث یاک کے الفاظ یہ ہیں:

﴿ قَالَ فَأَخْبِرْنِىٰ مِنْ أَمَارَاتِهَا ﴾ اس كى پَحْمَالُاتْسِ بَاسِيَ ﴿ قَالَ أَنْ تَلِدَ الْآمَةُ
رَبَّتَهَا وَأَنْ تَرَىٰ الْسُحْفَلَةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ دِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ ﴾
لونڈياں اپنی مالکہ کو جنے لگيس' ليمن لاکياں اپنی ماؤں پر حَمَّم چلانے لگيس' اور نظے پير، نظے
بدن تنگدست بحريوں كے چروابوں كوتو ديھے كه عالی شان مكانات پر شخی جمار ہے ہيں تو
سجھ لوكداب قيامت كازمان قريب آگيا ہے۔

ای طرح رسول پاک علاق کے درج ذیل فرمان میں جن علامتوں کا ذکر ہے ان کاتعلق بھی علامت صغری سے ہے۔ ﴿عَنْ اَنْسِی ۖ قَالَ لَا حَدْفَنَکُمْ حَدِیْدا لا الله عَلَیٰ ہُو کَ اَنْ مِنْ اَشْرَاطِ السّاعَةِ اَنْ الْعِلْمُ وَیَظْهَرَ الْحَهْلُ وَیَظْهَرَ الزَّنَاءُ وَتَکُفُرَ النّسَاءُ وَیَقِلُ الرِّ جَالُ حَتّیٰ اَن یَقِلُ الْعِلْمُ وَیَظْهَرَ الْحَهْلُ وَیَظْهَرَ الزَّنَاءُ وَتَکُفُرَ النّسَاءُ وَیَقِلُ الرِّ جَالُ حَتّیٰ اَن یَقِلُ الْحِبْمُ وَیَظْهَرَ الْوَاجِدُ ﴾ (بعاری کتاب العلم ص ۱۸، ج ۱) یکُونَ لِنحَمْسِیْنَ امْرَأَةُ الْقَیْمُ الْوَاجِدُ ﴾ (بعاری کتاب العلم ص ۱۸، ج ۱) حضرت قادة معتمرت انس سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے رایا کہ میں میں انہوں نے رایا کہ میں نے ایک ایک مدیث بیان کرتا ہوں جو میرے بعدتم سے کوئی نہیں بیان کرے گا۔ میں فرسول عَلَیْ کویہ فرماتے ہوئے ساکہ علامات قیامت میں سے یہ کہم کم ہو جائے گا ورمرد کم ہو جائیں گورتوں کا گران صرف ایک مردوقا۔

وَفِى دِوَايَةٍ عَنْ اَنَسٍ بْنِ مَالِكِ ۖ قَالَ قَالَ: رَسُوْلُ مَلْئِكُ إِنَّ مِنْ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَ يَعْبُتَ الْجَهْلُ وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ وَيَظْهَرَ الزَّنَا (بخاری کتاب العلم ص۱۸، ج۱)

ان فدکورہ علامتوں کا بیمطلب نہیں ہے کہ ان کے ظہور کے بعد قیامت بالکل قریب آ جا گیگی۔ بلکہ بیمطلب ہے کہ قیامت سے پہلے ان کا وجود میں آ ناضروری ہے ای لیے بہت سے واقعات وحوادث کے بارے میں آپ علیہ کا ارشاد ہے کہ قیامت اس وقت تک بر پانہیں ہوگی جب تک بیوا قعات ظہور پذیر نہ ہوجا کیں خودرحمت عالم علیہ کی بعثت بھی علامتِ قیامت میں شاری جاتی ہے۔ حالانکہ آپ آلیہ کی بعثت کو چودہ سو سال ہو بچے ہیں اور خدا جانے ابھی کئی مدّت کے بعد قیامت قائم ہوگی۔

ان کے علاوہ بعض علامتیں وہ ہیں جنھیں علامتِ گیریٰ کہا جاتا ہے۔ یہ علامتیں بالعموم قیامت کے قریب تر زمانہ میں پے بہ پے ظاہر ہوں گی اور عادت وعمول کے خلاف ہوں گی۔ ان علامتوں کا ذکر بھی بہت می حدیثوں میں متفرق طور پرموجود ہے۔ اور حضرت حذیفہ بن اَسِید البخفاری کی ایک روایت میں اکٹھی وس علامتوں کا بیان ہے۔

حفرت مذیفة بیان کرتے ہیں:

﴿ الطّلَعَ النّبِي عَلَيْنَا وَ نَحْنُ نَعَذَا كُرُ فَقَالَ مَا تَذَا كُرُونَ؟ قَالُوا نَذْكُرُ السُّخَانَ السّناعَة قَالَ إِنَّهَا لَنْ تَقُوم حَتَّى تَرَوْا قَبْلَهَا عَشْرَاياتٍ فَلَكُرَ السَّدُخَانَ وَالسَّبَاعَة قَالَ إِنَّهَا لَنْ تَقُوم حَتَّى تَرَوْا قَبْلَهَا عَشْرَاياتٍ فَلَكُرَ السَّخُونِ وَالسَّبَاعَة وَطُلُوع الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَنُزُولَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَالسَّبَعُونَ وَالسَّنَى ابْنَ مَرْيَمَ وَالسَّبَعُ فَعُو فِي خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ وَ خَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ وَيَعْرَفُ جُسُوف خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ وَ خَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ وَعَمُ وَلَاكَة خُسُوف خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ وَ خَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ وَاخْرُ ذَالِكَ نَارَّتَخُرُجُ مِنَ الْيَمَنِ تَطُرُهُ النَّاسَ إلى فَوَخَسُفٌ بِحَرِيْرَةِ الْعَرَبِ وَاخْرُ ذَالِكَ نَارَّتَخُرُجُ مِنَ الْيَمَنِ تَطُرُهُ النَّاسَ إلى مُحَشَّرِهِم ﴾ (مسلم باب المفتن واشراط الساعة ص ١٩٩٣ م ٢٠) حضرت عذيف روايت كرت بن كري كريم الله بالنقائد عنه المراح المناحة من ١٩٩٥ م ٢٠) مودار بوت اور بم آئي من با بش كرت بن كري كريم الله فاند عنه المراح الساعة من ١٤٩٠ م ٢٠) مودار بوت اور بم آئي من با بش كرد به عن آخضرت الحضرة في دريانت كيار تم لوگ

کس چیز کا تذکرہ کررہے ہو۔ لوگوں نے عرض کیا قیامت کا۔ آپ اللہ نے فرمایا۔ قیامت کا بر پانہیں ہوگی تا وفقیکہ تم اس سے پہلے دس علامتیں ندد کھراو، پھرآپ اللہ نے ان دسوں کو بیان کیا جو یہ ہیں۔ (۱) وحوال (۲) وجال (۳) دلبۃ الارض (۴) پچتم (مغرب) سے سورج کا لکانا (۵) معفرت عینی این مریم علیہ السلام کا آسان سے اتر تا (۲) یا جوج ماجوج کا لکانا (۵،۸۰۶) زمین میں تمین مقامات میں لوگوں کا دس جانا ، ایک مشرق میں دوسر سے مغرب میں اور تیسر سے عرب میں (۱۰) اور ان سب کے آخر میں آگ یمن سے لکے گی جو لوگوں کو گھر کر ان کو مشرمیں پہنچاد گی ۔

قیامت کی علامی کبری ہی ہیں ہے مہدی آخرالز مان کا ظہوران کی خلافت اور حضرت میں علیہ السلام کا ان کی افتد اُ میں ایک نماز یعنی فجر کا پڑھنا وغیرہ بھی ہے۔ اوپ بحوالہ صدیث جن دی انشانوں کا ذکر ہے ان سے پہلے معرت امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ چنانچا مام السفار بی لکھتے ہیں:

(ای من العلامات العظمی وهی اولها ان يظهر الامام المقتدی العالم اللاسمة .....محمد المهدی (لواتح الانوار البهية ج٢،ص٧٢) قيامت کی بری يعی قريب تر اور اولين نشانيول پس خاتم الاندمخد مهدی کا

ظهوري

بخاری میں ہے کہ نی کریم اللہ فی اللہ رضی اللہ عند کو خروہ ہوک کے موقع پر قیامت کی چوہ نشانیاں بتا کیں جن میں کی الاصفر یعنی عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان سلح ہوجانے کا بھی تذکرہ فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ عیسائی بدعہدی کرک تمارے مقابلے میں آئیں گے۔ اس وقت ان کے اس مجمعنڈے ہوں کے اور ہر جمنڈے کوئے مول کے اور ہر جمنڈے کوئے مول کے اور ہر جمنڈے کوئے ہوں کے اور ہر

احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب مسلمان ہر طرف سے گھر جا کیں گاوران
کی حکومت صرف مدینہ منورہ سے خیبر تک رہ جائے گی تو مسلمان ہایوں ہوکرا ہام مہدی گی تو مسلمان ہایوں ہوکرا ہام مہدی گی تاث شروع کر دیں گے۔ وہ اس وقت مدینہ منورہ میں ہوں گے اور امامت کے بارگراں سے بہتنے کی غرض سے مکہ کرمہ چلے جا کیں گے۔ مکہ کے لوگ انہیں پیچان لیس گے اور انکار کے باجودان سے بیعتِ خلافت کرلیں گے۔ خلافت کی خبر جب مشہور ہوگی تو ملکِ شام سے ایک فلاکر آپ کے مقابلہ کے لیے نظافت کی خبر جب مشہور ہوگی تو ملکِ شام سے ایک فلکر آپ کے مقابلہ کے لیے نظافا، مرائی منزل تک کی نیخ سے پہلے ہی مقام بیداء میں جو مکہ مدینہ کے درمیان ہے زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ اس واقعہ کی اطلاع پاکر شام میں جو مکہ مدینہ کے درمیان ہے زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ اس واقعہ کی اطلاع پاکر شام کے ابدال اور عراق کے مقابلہ کے لیے ایک قرمت مہدی گی خدمت میں پہنچ جا کیں گے۔ اس کے بعد آپ سے جنگ کے لیے ایک قریش انسل بنو کلب پرمشمنل ایک فشکر بیمنج گا جس سے بعد آپ سے جنگ کے لیے ایک قریش افتحال بوگی۔

احادیث میں امام مہدی گانام، ولدیت، حلیہ وغیرہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ نیزان کے زمانہ خلافت میں عدل وانصاف کی ہمہ گیری اور مال و دولت کی فراوانی کا تذکرہ بھی ہے۔ غرضیکہ امام مہدی کے متعلق اس کثرت سے احادیث مروی ہیں کہ اصول بحد ثین کے اعتبار سے وہ حد تواتر کو بہنچ گئی ہیں۔ چنانچہ امام ابوالحسین مجمد بن الحسین الآبری السنج کی الحافظ الحتوفی سم ۲۳۲ ھائی کتاب مناقب الشافعی میں لکھتے ہیں:

﴿وقد تواترت الاخبار واستفاضت بكثرة رواتها عن المصطفى عَلَيْكُ فَى المهدى وانه من اهل بيته وانه يملك سبع سنين ويملاء الارض عدلاً وان عيسلى عليه الصلوة والسلام يخرج فيساعده على قتل الدجال وانه يؤم هذه الامة وعيسلى خلفه في طول من قصته وامره

(تهذيب التهذيب ص٢٦ ١، ج٩ في ضمن ترجمة محمد بن خالد الجندي المؤذن)

"ام مبدی ہے متعلق مروی روایتی اپنے راو بوں کی کشرت کی بنا پر تواتر اور شہرت عام کے درجہ میں پہنچ گئی ہیں کہ وہ بیع رسول ہے ہوں کے سمات سال تک دنیا ہیں حکومت کریں گے۔ آپنے عدل وانعمان سے دنیا کو معمور کردیں گے اور عیسیٰ علیہ السکام آسان سے نازل ہو کرتن دخیال میں ان کی مساعدت اور نصرت کریں گے اور اس امت میں مبدی میں مہدی میں کی امامت میں علیہ السکام (ایک) نماز اواکریں مے وغیرہ ، طویل واقعات ان کے سلسلے میں احادیث میں بیان ہوئے ہیں"۔

حافظ آبری کے اس قول کو حافظ این القیم نے المنار المدیف میں اور شخ محمد بن احمد سفاری تی نے اپنی مشہور کتاب اوائح الانو ارائبہتیہ میں علامہ مرقی بن پوسف الکری کی کتاب فوائد الفکر کے حوالہ سے ذکر کیا ہے۔ علاوہ ازیں امام القرطبی صاحب الجامع لاحکام القرآن نے بھی التذکرہ فی احوال الموتی وامور الآخرہ میں اسے نقل کیا ہے۔

في محد البرزني المدفى التونى سوا هالاشاعة لاشراط الساعة ص١١١ بركعة بن:

﴿وقد عـلـمـت ان احـاديـث المهدى وخروجه اخرالزمان وانه من عترة رسـول اللهُ مَلْكِنَةُ مـن ولـد فاطمة رضى الله عنها بلغت حد التواتر المعنوى فلامعنى لانكارها﴾

''محقق طور پرمعلوم ہے کہ مہدی سے متعلق احادیث کہ آخری زمانہ میں ان کاظیور ہوگا اوروہ آخضرت علیہ کی نسل اور فاطمیۃ الزہرہ رضی اللہ عنہا کی اولادہیں ہوں کے تو اتر معنوی کی حد کو پنچی ہوئی ہیں۔لہذاان کے انکار کی کوئی وجداور بنیاد نہیں ہے''

الم سفاري كابيان ب:

وقد كثرت الاقوال في المهدى حتى قيل لامهدى الاعيسلي والصواب الذي عليه اهل الحق ان المهدى غير عيسلي وانه يخرج قبل نزول عيسلي

عليه السلام وقد كثرت بمخروجه الروايات حتى بلغت حد التواتر المعنوى وشاع ذلك بين علماء السنة حتى عد من معتقداتهم " (لوائح الانوار البهيه ( ص 24- ٠ ٨، ج٢)

حفرت مبدیؓ کے بارے میں بہت سارے اقوال ہیں حق کر یہ بھی کہا گیا ہے کہ علیہ السّلام ہی مبدیؓ جن اور حجے بات جس پراہل حق ہیں ہیہ کہ مبدیؓ کی شخصیت حضرت عیلی علیہ السّلام ہی مبدیؓ جی خصیت حضرت عیلی علیہ السّلام سے الگ ہے۔ ان کا ظہور حضرت عیلی علیہ السّلام کے نزول سے پہلے ہوگا۔ ظہور مبدی ہے متعلق روایات اتن زیادہ ہیں کہ توا ترمعنوی کی حدکو پہنے گئی ہیں اور علاء اہل سنت کے درمیان اس درجہ عام اور شاکع ہوگئی ہیں کہ ظہور مبدی کو ماننا اہل سنت والجماعت کے عقائد میں شار ہوتا ہے۔

حضرت جابر، حذیف، ابو ہر رہے ، ابوسعید خدری اور حضرت علی رضی الله عنهم سے منقول روایتوں کے ذکر اور نشاند ہی کے بعد لکھتے ہیں :

﴿ وقد روى عـمن ذكـرمن الـصحابة وغير ما ذكر منهم رضى الله عنهم بـروايـات متـعددة وعن التابعين من بعدهم ما يفيد مجموعه العلم القطعى فـالايمان بخروج المهدى واجب كما هو مقرر عند اهل العلم ومدون فى عقائد اهل السنة والجماعة ﴾(ايضا ص ٨٠-٣)

اوپر نذکور حضرات صحابہ اوران کے علاوہ دیگراصحابِ رسول علیہ ہے اوران کے بعد تابعین سے اتنی روایتیں مروی ہیں کہان سے علم قطعی حاصل ہوجا تا ہے۔ لہذا ظہور مہدیؓ پر ایمان لانا واجب ہے جیسا کہ بیدامر اہل علم کے نزدیک ثابت شدہ ہے اور اہل سنت والجماعت کے عقائد ہیں مدون ومرتب ہے۔

یمی بات شخ الحسن بن علی البر بهاری الحسندلی التونی ۳۲۹ هرنے بھی ایخ عقیدہ میں کھی ہے

عقیدة البربہاری کوابن ابی یعلیٰ نے طبقات الحنا بلہ میں شیخ البربہاری کے ترجمہ میں مکمل نقل کردیا ہے۔

نواب صدیق حسن خان تنوجی بھو پال التوفی ۱۳۰۸ ها بنی تالیف الاذاعة لـمــاکان و یکون بین یدی الساعة میں صراحت کرتے ہیں:

﴿ والاحاديث الواردة في المهدى على اختلاف رواياتها كثيرة جدا تبلغ حد التواتر وهي في السنن وغيرها من دواوين الاسلام من المعاجم والمسانيد ﴾ (ص ٥٢ مطبوعه ٢٩٢٣ إهـ مطبع الصديقي بهويال)

امام مهدیؓ ہے متعلق احادیث مختلف روایتوں کے ساتھ بہت زیادہ ہیں جو حد تواتر کو پینی ہوئی ہیں میرحدیثیں سنن کے علاوہ معاجم، مسانید وغیرہ اسلامی دفتروں میں موجود ہیں۔اسی کتاب کے صفحہ کے پر لکھتے ہیں۔

﴿اقول لاشك ان المهدى ينخرج في اخوالزمان من غير تعيين لشهر وعام لما تواتر من الاخبار في الباب واتفق عليه جمهورالامة خلفا عن سلف الا من لا يعتد بخلافه﴾

میں کہتا ہوں اس بات میں ادنی شک نہیں ہے کہ آخری زمانہ میں ماہ وسال کی تعیین کے بغیر امام مہدی کا ظہور ہوگا کیوں کہ اس باب میں احادیث متواتر ہیں اور سلف سے خلف تک جمہورامت کا اس پر اتفاق ہے۔ البتہ بعض ایسے لوگوں نے اس میں اختلاف کیا ہے جن کے اختلاف کا الل علم کے زدیک کوئی اعتبار نہیں ہے۔

علامه محد بن جعفر الكتائي التوني هي الهائي مشهور تصنيف نظم المتناثر من الحديث التواتريين رقم طرازين:

﴿وتتبع ابن خلدون في مقدمته طرق احاديث خروجه مستوعباعلي

حسب وسعه فلم تسلم له من علة لكن ردوا عليه بان الاحاديث الواردة فيه على اختلاف رواتها كثير قجدا تبلغ حدالتواتر وهي عند احمد والسرمذي و ابني داؤد وابن ماجسه والحاكم والطبراني وابي يعلى الموصلي والبزار و غيرهم من دواوين الاسلام من السنن والمعاجم والمسانيد واسند وها اللي جماعة من الصحابة فانكارها مع ذالك مما لا ينبغي ( ص١٣٥)

مشہور فیلسوف مؤرخ علامہ ابن خلدون نے اپنے مقدمہ میں اپنی وسعت علمی کے مطابق جملہ طرق احادیث کی تخ تئ کے استیعاب کی کوشش کی ہے اور نینجاً ان کے نزدیک کوئی حدیث علمت سے خالی نہیں ہے۔ لیکن محد ثین نے علامہ ابن خلدون کے اس خیال کوردکر دیا ہے کیونکہ امام مہدی کے بارے میں وارد احادیث اپنے راویوں کے ختلف بونے کے باوجود بہت زیادہ ہیں جوحد تو اتر کو پہنے گئ ہیں۔ جنمیں امام احمد بن خبل، امام ابوداؤد، امام ابن ماج، امام حاکم، امام طبرانی، امام ابویعلی موسلی، امام برزار وغیر برجم اللہ تعالی نے دواوین اسلام یعنی سفن، معاجم، مسانید میں روایت کی ہیں اوران احادیث کو صحابہ کی آبی جراحت کی جانب منسوب کیا ہے۔ لہذا ان امور کے ہوتے ہوئے ان کا کو صحابہ کی ایک جماعت کی جانب منسوب کیا ہے۔ لہذا ان امور کے ہوتے ہوئے ان کا کورک طرح مناسب ودرست نہیں ہے۔

ا مام مہدیؓ ہے متعلق جن حفرات ِ صحابۃ ہے حدیثیں منقول ہیں ان میں حب ذیل اکابر صحابہ رضوان اللّٰعلیم شامل ہیں:۔

خلیفهٔ راشد حفرت عثان غنی، خلیفه راشد حفرت علی مرتضی، طلحه بن عبیدالله، عبدالرخمن بن عوف، عبدالله بن مسعود، عبدالله بن عر، عبدالله بن عرو، عبدالله بن عباس، ام المونین امسلمه، ام المونین ام حبیب، ابو جریره، ابوسعید خدری، جابر بن عبدالله، انس بن ما لک، عمران بن حصین، حذیفه بن ممان، عمارین یاس، جابر بن ماجد صدفی، توبان مولی رسول الله علیه عوف بن ما لک رضی الله عنها -

ورولولا محافه التطويل لا وردت ههنا ما قفت عليه من احاديثه لالى رايت الكثير من الناس فى هذا الوقت يتشككون فى امره ويقولون ما ترى هل احاديثه قطعية ام لا وكثيرمنهم يقف مع كلام ابن خلدون و يعتمده. مع انه ليسس من اهل هذا الميدان والحق الرجوع فى كل فن لاربابه انه ليسس من اهل هذا الميدان والحق الرجوع فى كل فن لاربابه الله ليست من اهل هذا المتداث من الحديث المتواتر ص ١٣٦١)

''اگر کتاب کے دراز ہوجانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو ہیں اس موقع پر امام مہدی سے متعلق ان احادیث کو درج کرتا جن کی مجھے واقفیت ہے۔ کیوں کہ اس وقت بہت سارے لوگوں کو دکھے رہا ہوں کہ انہیں امام مہدی کے امر میں تر دد ہے اور اس سلسلے میں وہ بقین معلومات کے متلاثی ہیں اور دیگر بہت سے لوگ این خلدون کے قول پر قائم اور اس پراعتاد کرتے ہیں جب کہ ابن خلدون اس میدان کے آ دی نہیں متھے۔اور حق تو یہ ہے کہ ہرفن میں اس فن کے ماہرین کی جانب رجوع کیا جائے۔''

ان ساری تفصیلات سے بیہ بات روزِ روش کی طرح آشکارا ہوگئی کہ امام مہدی سے تعلق احادیث نصرف سیح و ثابت ہیں بلکہ متواتر اورا پنے مدلول پر قطعی الدلالت ہیں جن پر ایمان لانا بحسب تصرح علامہ سفار نی واجب اور ضروری ہے۔ اس بنا پر ظہور مہدی کا مسئلہ اہلی سنت والجماعت کے عقا کہ میں شار ہوتا ہے البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ بیاسلام

کاہم ترین اور بنیادی عقائد میں داخل نہیں ہے۔ مسئلہ کی اسی اہمیت کے پیش نظر ہر دور کے محدثین واکا برعاء نے مسئلہ مہدئ پرضمناً ومستقلاً شرح وسط کے ساتھ مدلل کلام کیا ہے۔ جن میں سے بہت کی تنابوں کی نشا ندہی خودعلاً مدا بن خلدون نے بھی مقدمہ میں کی ہے۔ اس طرح علاء حدیث اور ماہرین نے اس مسئلہ ہے متعلق ابن خلدون کے نظریہ کی پرُ زور تر دید کی ہے اوراصول محدثین کی روشنی میں علامہ ابن خلدون کے ظاہر کر ڈواشکالات کو دور کر کے ظہورِ مہدی کی حقیقت اور سچائی کو پورے طور پر واضح کر دیا ہے۔

علاءامت کی ان مساعی جمیلہ کے باوجود ہردور میں ایک ایساطبقہ موجود رہاہے جوعلامہ ابن خلدون کے بیان کردہ اشکلات سے متاثر ہوکرظہورِ مہدیؓ کے بارے میں شکوک وشبہات میں جتلار ہاہے۔اس لیے علمائے دین بھی اپنے اپنے عہد میں حسب ضرورت تحریر وتقریر کے ذریعہ اس مئلہ کی وضاحت کرتے رہے۔

حفرت شیخ الاسلام مولا نا سیدحسین احمد بی قُدِّسُ بِسرُّ هٔ نے بھی ای مقصد کے تحت بیدز پر نظر رسالہ مرتب کیا تھا چنا نچے اپنے ابتدائیہ میں لکھتے ہیں :

﴿ إِنَّه قَدْ جَرَىٰ بِسَعُضِ آنُدِيةِ الْعِلْمِ ذِكُرُ الْمَهْدِيِّ الْمَوْعُوْدِ فَانْكُرَ بَعُضُ الْفُصْلَاءِ الْكَامِلِيُّنَ صَحَّةَ الْاَحَادِيُثِ الْوَارِدَةِ فِيْهِ فَاحْبَبُتُ أَنُ اَجُمَعَ الْفَصْلَاءِ الْكَامِ وَالْوَرِدَةِ فِيْهِ فَاحْبَبُتُ أَنُ اَجْمَعَ الْاَحَادِيُثُ الْحَسانَ وَالصِّعَافَ رَجَاءَ الْاَحَادِيُثُ الْحَسانَ وَالصِّعَافَ رَجَاءَ الْتَحادِيثُ الْحَسانَ وَالصَّعَافَ رَجَاءَ الْتَحادِيثُ النَّيْ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ وَأَنُ لَا يَعْتَرُ الْتَعَامِ النَّعَلِيمُ وَانُ لَا يَعْتَرُ اللَّذِينَ لَا إِلْمَامَ لَهُمْ بِعِلْمِ الْحَدِيثُ كَابُنِ النَّاسُ بِكَلام بَعُضِ الْمُصَنِّفِينَ الَّذِينَ لَا إِلْمَامَ لَهُمْ بِعِلْمِ الْحَدِيثُ كَابُنِ النَّامُ عَلَيْهِ النَّارِيْحِ وَامُعَالِهُ فَلاَ خَلَالُونُ ( ا ) وَغَيْرِهِ فَإِنَّهُمُ وَإِنْ كَانُوا مِنَ الْمُعْتَمَدِيْنَ فِى التَّارِيْحِ وَامُعَالِهِ فَلاَ الْحَدِيثُ اللّهِ مِن الْمُعْتَمَدِيْنَ فِى التَّارِيْحِ وَامُعَالِهِ فَلاَ الْعَلَادُ لَهُمْ فِي عِلْمِ الْحَدِيثُ اللّهُ ص ا ﴾

"دبعض مجائس علميه ميس مهدى موعودكا ذكرآياتو كيهما برين علم في مهدى موعود"

متعلق دارد حدیثوں کی صحت سے انکار کیا تو مجھے یہ بات اچھی گئی کہ اس موضوع سے متعلق مردی حسن وضعیف روایتوں سے قطع نظر سے حدیثوں کو جمع کردوں تا کہ لوگ اس سے نفع اٹھا تھا تھا تھا تھا تھا تھا تھا کہ ان کے تبلیغ بھی ہوجائے۔ نیز ان حدیثوں کے جمع و تدوین سے ایک غرض بی بھی ہے کہ بعض ان مصنفین کے کلام سے لوگ دھوکا نہ کھا جا تیں جنصی علم حدیث سے لگا کہ نہیں ہے جیسے علا مہ ابن خلدون وغیرہ بید حضرات اگر چین تاریخ میں معتمد ومتند ہیں لیکن علم حدیث میں ان کے قول کا اعتبار نہیں ہے۔''

حضرت شیخ الاسلام نے اپنے اس رسالہ میں ابطور خاص اس بات کا التزام فرمایا ہے کہ جن سیخ احادیث پرعلامہ ابن خلدون نے کلام کر کے ان کی صحت مشکوک ثابت کرنے کی کوشش کی تھی جرح وتعدیل ہے متعلق ائمہ حدیث کے مقرر کردہ اصول کی روشی میں ان کی صحت و بجیت کو مدل ومبر بن کر دیا ہے۔ اس اعتبار سے میہ رسالہ ایک قیمتی وستاویز کی حیثیت کا حامل ہے۔ اور اس موضوع پرکھی گی خیم کتابوں سے بھی زیاہ مفیدے۔



# کیچھ باتیں کتاب کے متعلق

آج ہے دی گیارہ سال پہلے کی بات ہے کہ ایک دن بیٹھا ماہنا مہ الرشید ساہیوال کا خصوصی شارہ مدنی واقبال نمبرد کیے رہا تھا۔ اس میں حضرت شخ الاسلام قدِین بیڑ ہ کے غیر مطبوعہ مکا تیب کا ایک مختصر سا مجموعہ مرتبہ جناب مختد دین شوق صاحب بعنوان '' مکتوبات مدنی'' بھی شریک اشاعت ہے۔ (جے بعد میں الگ سے پاکستان کے ایک مکتبہ نے شائع کردیاہے) اس مجموعہ کا تیسرا مکتوب جو ڈرین افریقہ کے کسی صاحب کے جواب میں ۲۲ مفرس شخ مفرس کے اس میں امام مہدی آخر الزمان کے بارے میں حضرت شخ مفرس شخ الاسلام" تحریفرماتے ہیں۔

" حضرت امام مہدی قیامت سے پہلے بلکہ نزول عیسیٰ علیہ السّلام اور خروج دجال اور فترت امام مہدی قیامت سے پہلے بلکہ نزول عیسیٰ علیہ السّلام اور خروج دجال اور فتریٰ یاجوج وماجوج و دَالبّۃ الارض وطلوع مش من المغر ب وغیرہ سے پہلے ظاہر ہول گے۔قیامت میں تو تمام انبیاء اور اولیاء کا اجتماع ہوگا۔حضرت مہدی دنیا میں نہ جب اسلام کی زندگی اور اس کی تقویت کے باعث ہول گے۔ وہ اس وقت ظہور فرما کیں گے جبکہ دنیا ظلم وستم سے جرگئی ہوگی۔ اُن کی وجہ سے دنیا عدل وانصاف، دین وائیان سے جرجائے گ ان کی اور ان کے باپ کا نام جناب رسول الشفاقی کے نام اور آپ کے والد ماجد کے نام کی اولاد سے ہول کے مطابق ہوگا۔صورت بھی آپ کی صورت کے مشابہ ہوگی آپ ہی کی اولاد سے ہول کے لیعن حضرت فاطمہ رضی الشعنہا کی نسل میں ہے۔ ''

مکہ کرمہ میں ظاہر ہوں گے اول جو جماعت ان کے ہاتھ پر بیعت کرے گی وہ تین سوتیرہ آدمی ہوں گے۔ حسب عد دِاصحابِ بدر داصحابِ طالوت ۔ لوگوں میں یکبارگ انقلاب پیدا ہوگا۔ جازگی اصلاح کے بعد سیریدا درفلسطین وغیرہ کی اصلاح کریں گے۔ دارالسلطنت بیت المقدس ہوگا۔ان کی حکومت پانچ یا سات یا نوبرس ہوگی۔اس بارہ میں صحیح روایتیں تقریباً چالیس میری نظر ہے گزری ہیں اور حسن وضعیف بہت زیادہ ہیں۔ ترخی شریف، متدرک حاکم، ابوداؤد، مسلم شریف وغیرہ میں بیروایات موجود ہیں۔آخضرت علیہ فرماتے ہیں کہ اگر قیامت آنے میں صرف ایک دن باقی رہ جائے گا جب بھی اللہ تعالی مہدی کو ضرور طاہر کرے گا اور قیامت ان کے بعد لائے گا۔لہذا اس میں بجر شلیم کے کوئی چارہ نہیں۔ بہت سے جھوٹوں نے آب تک مہدی ہونے کا دعوٰی کیا مگر کسی میں یائی گئیں جومہدی موعود کے متعلق ذکری گئی ہیں۔

میں نے مالٹا جانے سے پہلے مدینہ منورہ کے کتب خانہ میں تلاش کر کے سیحے سیحے روایتیں جمع کی تھیں ،گرافسوس کہ وہ رسالہ روس انقلاب میں جاتا رہا۔اب میرے یاس وہ نہیں رہااور جن لوگوں نے اس کونقل کیا تھاوہ بھی وفات یا گئے اور رسالہ پھرنیل سکا۔'' اس مکتوب سے پہلے نہ کسی ہے۔ ساتھااور نہ ہی کسی تحریر میں دیکھاتھا کہ حضرت پینخ الاسلام قُدِّسَ سِرُ و كى اسموضوع يركوكى تاليف بـاس ليفطرى طور يراس ف انکشاف بر بے صدمتر ت ہوئی اور ساتھ ہی دل میں بیخواہش بھی مجلنے لگی کداے کاش کسی طرح ييتمتى رساله دستياب موجاتا تواسي شائع كرديا جاتا بكين حفزت كياس آخرى جمله ے کہ'اب میرے پاس وہ نہیں ہا ....اوررسالہ پھرٹل نہ سکا''۔ ایک طرح کی مایوی طاری موجاتی اس بیم ورٓجاً اورامیدی و تا اُمیدی کی ملی جلی کیفیت کے ساتھ اس دُرِّ مَلْکُوْن کی طلب و تخصیل کی مذہبریں سوینے لگا۔ایک دن اچا تک دل میں بیابات آئی کہ اس انقلاب میں حفرت کاسارا اٹا شکومت نے ضبط کرلیا تھا۔اس لیے مکن ہے کہاس منبطی کے بعد آپ کی کتابیں اور دیگر کاغذات کس سرکاری کتاب خانے میں جمع کردیے گئے ہوں۔ س موہوم خیال نے دھیرے دھیرے جڑ بکر لیااور ناامیدی پرامید کا غلبہو گیا۔ بالآخراس

خیال کا اظہار اپنے لائقِ صداحتر ام اورمشفق ومہر بان رفیق بلکہ بزرگ صاحبز اد ہ محتر م مولا ناسیدارشد مدنی اعلی الله مراتبهٔ ہے کیا اوران سے عرض کیا کہ حرمین شریفین کے سفر میں اہم سرکاری کتب خانوں میں پنۃ لگا ئیں۔عین ممکن ہے کہ کہیں بیگشدہ رسالہ ال جائے۔ چونکه مولانا موصوف کوحضرت شیخ قدّس سرّ هٔ کے بعض تلاندہ کے ذریعہ بیہ بات پینچی تھی کہ دوران درس حضرت نے اس رسالہ کا تذکرہ فرمایا تھااس لیے اس تر ایث علمی جس کے وہ سیج حقدار ہیں ان میں خود طلب وجبتو کی فکرتھی، چنانچہ حب معمول عمرہ وزیارت کے لیے شعبان میں حرمین شریفین حاضر ہوئے تو اہل علم وخبر ہے اس سلسلے میں معلومات کی مگر کہیں کوئی سراغ نیل سکا۔ دوسرے سال جب پھر جانا ہوا تو مزید معلومات حاصل کیں۔ وہاں مقیم بعض لوگوں نے نشاندہی کی کہ اگر بیرسالہ ضائع نہیں ہوا ہے تو انداز ہ ہے کہ مکتبۃ الحرم مكه معظمه ميں ضرور ہوگا۔مولا ناموصوف مكتبة الحرم پہنچ گئے اور خداكی قدرت مخطوطات كی فہرست میں بیل گیااورخودیشخ الاسلام قدّس سرۃ ؤ کے ہاتھ کا لکھا ہوا۔ چنانچہاس کا فوٹو لے لیا۔اس طرح تقریبابون صدی کی گم نامی کے بعد بینا دروقیتی علمی سرمایہ دوبارہ معرضِ وجود میں آگیا۔

حضرت شیخ الاسلام قَدِّسَ بِمرُّ ہُ کے مکتوب سے پتہ چلتا ہے کہ بید سالہ امام مہدی ً
سے متعلق صحیح چالیس احادیث پر مشمل تھا اور بعض لوگوں نے اس کی نقل بھی لی تھی۔ گر
دستیاب مخطوطہ میں کل ۳۷ احادیث بیں پھراس میں متعدد مقامات پر حک و فک بھی ہے۔
بعض جگہ سبقت قلمی بھی ہے اس لیے اندازہ میہ ہے کہ بیمبیضہ کی بجائے اصل مسودہ ہے۔
واللہ اعلم بالقواب۔

مہدی موعود سے متعلق بہت ی کتابیں لکھی گئی ہیں جن میں بعض نہایت مفصل اور خیم بھی ہیں لیکن میخ تصرر سالداس اعتبار سے خاص اہمیت وافادیت کا حامل ہے کہ اس

میں صرف صحیح احادیث کوجمع کیا گیا ہے۔ جب کہ دوسری کتابوں میں اس کا التزام نہیں ہے۔ علاوہ ازیں امام ابن خلدون نے اینے مقدمہ میں مہدی موعود سے متعلق وارد احادیث پر جونا قدانہ کلام کیا ہے جس سے متاثر ہوکر بہت سے الل علم بھی مہدی موعود ؓ کے ظہور کے بارے میں منکریا مترود ہیں۔حضرت میجھ نے علامہ ابن خلدون ؓ کے اٹھائے ہوئے سارے اعتراضات کا اسائے رجال اوراصول محد ثین کی روشی میں جائزہ لے کر مرلّل طور برثابت کردیا ہے کہان کے بیاعتراضات درست نہیں ہیں اور بلاریب رسالہ میں منقول احادیث صحح وکجُت ہیں۔اس لیے بیدرسالہ بقامت کہتر وبقیمت بہتر کاصحح مصداق ہے احقر نے اپنی بضاعت و ہمت کے مطابق اس نادر و بیشتر بہاعلمی تحفہ کومفید سے مفیدتر بنانے کی بوری کوشش کی ہے۔حفرت فیخ الاسلام فدیس برا ، نے جن کتب حدیث سے احادیث نقل کی ہیں۔ان کی جلنہ وصفحہ کا حوالہ دیے دیا ہے۔اسی طرح رجال سند برحضرت ً نے جہاں جہاں کلام کیا ہے۔اس کا حوال نقل کردیا ہے اور حسب ضرورت بعض رجال پر حضرت ؓ کے مخضر کلام کی تفصیل کر دی ہے۔ بعض احادیث کے بارے میں نشاندہی کر دی ہے کہ کن کن ائمہ حدیث نے ان کی تخریج کی ہے۔غریب ومشکل الفاظ کی کتب لغت ہے تشريح بھي نقل كردى ہے۔اى كےساتھ رسالہ كوكمل تربنانے كي غرض سے بطور تكملة خريس چندا حادیث صحیحه کا اضافه بھی کیا گیاہے۔ پھراس قیمتی علمی سر مایہ کومفید عام بنانے کی غرض ے تمام مدیثوں کا ترجم بھی کردیا ہے۔ والحمدالله الذي بنعمته تتم الصالحات و صلّى الله على النبي الكريم وعلى جميع اصحابه وبارك وسلّم.

> حبيبالرخمن قاسمى غادمُ الندريس دار لعلوم ديوبند

#### بسم الله الرحمن الوحيم

﴿ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ نَحْمَدُه وَ نَسْتَعِيْنُه وَ نَسْتَغْفِرُه وَ نُؤْمِنُ بِه وَ نَتَوَكَّلُ عَلَيْه وَ نَعُوُذُ بِ اللهِ مِنُ شُرُورٍ ٱنْفُسِنَا وَمِنْ سَيَّاتِ ٱعْـمَـالِنَا مَنُ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَه وَمَنُ يُّـضُلِلُهُ فَلاَ هَادِيَ لَه وَ نَشُهَدُ أَنَّ سَيَّدَنَا وَ مَوُلانَا مُحَمَّدًا عَبُدُه وَرَسُولُه صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الِه وَصَحْبِه وَسَلَّمَ، اَمَّا بَعْدُ، فَيَقُولُ اَحْقَرُ طَلَبَةِ الْعُلُوم اللِّينِيَّةِ بِبَلْدَةِ سَيِّكِ الْآنَامِ وَ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ عَلَيْهِ وَعَلَى الِهِ اَلْفُ اَلْفِ صَلَاةٍ وَّ تَحِيَّةٍ، اَلرَّاجِيُ عَفُوَ رَبِّه الصَّمَدِ عَبُدُه الْمَدْعُوُّ بِحُسَيْن اَحْمَدُ غَفَرَلَه وَلِوَالِدَيْهِ وَ مَشَايِخِهِ الرَّءُ وُفُ الْاَحَدُ ، إِنَّه قَدْ جَرَىٰ بِبَعْضِ اَنْدِيَةِ الْعِلْمِ ذِكُرُ الْـمَهُدِيّ الْمَوْعُودِ فَانْكُرَ بَعْضُ الْفُضَلاءِ الْكَامِلِيْنَ صِحَّةَ الْاَحَادِيْثِ الْوَارِدَةِ فِيُسِهِ فَسَاحُبَبُتُ أَنُ اَجْمَعَ الْآحَادِيْتُ الصَّحِيْحَةَ فِي هَٰذَا الْبَابِ وَاتُرُكَ الْمِحِسَانَ وَالضِّعَافَ رَجَاءَ ابْتِفَاعِ النَّاسِ وَ تَبْلِيْغَ مَا اَتَى بِهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلَامُ وَانَ لَّا يَغْتَرُّ النَّاسُ بِكَلَام بَعْضِ الْمُصَنِّفِيْنَ الَّذِيْنَ لَا اِلْمَامَ لَهُمُ بِعِلْم الْحَدِيْثِ كَابُنِ خَلْدُونَ (١) وَغَيْرِه فَالنَّهُمْ وَإِنْ كَانُوا مِنَ الْمُعْتَمَدِيْنَ

<sup>(</sup>۱)قاضى القضلة عبدالرحمن بن محمد بن خلدون الاشبيلي الحضومي المالكي المعتوفي ۱۸ مهولد في تونس سنة ۲۳ هـ هورخ وفيلسوف ورجل سياسي درس المنطق و الفلسفة والفقه والتاريخ فعينه أبو عنان سلطان تونس والى الكتابة ثم سافر إلى الاندلس فانتد به ابن الأحمر صاحب غرناطة سفيراً إلى ملك قشتاله ثم رحل إلى مصر و درس في الازهر وتولى قضاء المالكية ولم يتزى بزى القضاة محفظا بزى بلاده وعزل و اعيد وتوفى فحلة في القاهرة كان فصيح المنطق جميل الصورة عاقلا صادق اللهجة طامحا للمراتب العالية اشتهر بكتابه "العبر و ديوان المبتدا والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر" في

فِي التَّارِيْخِ وَآمُصَالِه فَلاَ آعَتِدَاهَ لَهُمْ فِي عِلْمِ الْحَدِيْثُ وَقَدْ كُنْتُ آسَمَعُ قَبُلَ الْحَثَ الْإِنْكَارَ مِنْ بَعْضِ الْعَوَامِ آيُضًا لَكِن لَمْ يَحْمِلْنِي إِنْكَارُهُمْ عَلَى الْجَمْعِ وَلَمَّا رَأَيْتُ فُضَلاءَ الْآوانِ وَآئِمَّةَ الزَّمَانِ يَتَرَدَّدُونَ فِيهِ شَمَّوْتُ ذَيلي لِهِلَا وَلَمَّ الرَّمَانِ يَتَرَدَّدُونَ فِيهِ شَمَّوْتُ ذَيلي لِهِلَا الْجَمْعِ الْمُنِيفِ لَعَلَّه يَكُونُ ذَرِيْعَةً لِإِزَالَةِ الْإِشْتِبَاهِ عَنُ هَذَا الدِّيْنِ الْمُنِيفِ الْمُنِيفِ لَعَلَّه يَكُونُ ذَرِيْعَةً لِإِزَالَةِ الْإِشْتِبَاهِ عَنُ هَذَا الدِّيْنِ الْمُنِيفِ الْمُنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

سبعة مجلدات اولها المقدمة وهي تعد من اصول علم الاجتماع ومن كتبه" شرح البردة وكتاب في المحسائل "وقد طعن ابن خلدون في المحسائل "دوقد طعن ابن خلدون في أحاديث المهدى في مقدمته في الفصل الثاني والخمسين ولكن لا اعتداد بقوله في تصحيح حديث و تضعيفه عند أهل الحديث لأنه ليس من رجال الحديث كما قال الشيخ رحمه الله وقال ابضا الشيخ احمد شاكر في تخريجه الأحاديث لمسند الإمام أحمد ج۵ ص ١٩٤٧ أما ابن خلدون فقد قضا ماليس به علم واقتحم قحما لم يكن من رجالها (الأعلام للزركلي ج٣ ص ٣٣٠ والمنجد في الأعلام ص ١٤١٩)

<sup>(1)</sup> ابو عبدالله محمد بن عبدالله بن محمد بن حمدوية الحاكم الضبى النيسابورى المعروف بابن البيع على وزن قيم صاحب التصانيف التي لم يسبق إلى مثلها كتاب الإكليل وكتاب الممدخل إليه وتاريخ نيسابور و فضائل الشافعي والمستدركي على كتاب الصحيحين وغير ذلك توفي عام ٥٠٣هـ وهو متساهل في الصحيح واتفق الحفاظ على أن تشيذه البيهقي أشد تحرياً منه، (الرسالة المستطرفة ص ١٩)

اعُسَمَدُتُ عَلَى تَلْخِيُصِ صِحَاحِ الْمُسْتَدُرَكِ لِللَّهَبِيُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى (١) فَمَا جَرَحَ فِي صِحَّتِهِ تَرَكُتُه وَمَا قَبِلَه اَتَيْتُ بِه وَتَرَكُثُ كَثِيْرًا مِّنَ الْاحَادِيْثِ لِعَمَّا الْإِطَّلاَعِ عَلَى السَّانِيُ لِهَا مِمَّا ذَكَرَهُ صَاحِبُ كَنُو الْعُمَّالِ وَغَيْرُه (٢) لِعَدَم الْإِطَّلاَعِ عَلَى السَّانِيُ لِهَا مِمَّا ذَكَرَهُ صَاحِبُ كَنُو الْعُمَّالِ وَغَيْرُه (٢) وَاعْتَمَدُتُ فِي تَعْدِيلِ الرُّوَاةِ وَتَوْثِينَةِهِمُ عَلَى تَهْذِيْبِ التَّهْذِيْبِ وَخُلاصَةِ وَاعْتَمَدُتُ فِي عَلَى اللهِ الرُّواةِ وَتَوْثِينَةِهِمُ عَلَى تَهْذِيْبِ التَّهْذِيْبِ وَخُلاصَةِ التَّهُذِيْبِ ، هَذَا وَعَلَى اللهِ الْإِعْتِمَادُ وَهُو حَسْبَى وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴾

(۱) المحافظ شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان التركماني الفاروقي الأصل المذهبي نسبة الى المذهب كما في التبصير توفي بدمشق سنة ٢٨٨ه قد لخص الذهبي المستدرك لمحاكم وتعقب كثيراً منه بالضعف والنكارة أو الوضع وقال في بعض كلامه :إن العلماء لا يعتدون بتصحيح الترمذي ولا الحاكم (ايضا ص٢٠).

(٢) الشيخ علاء الدين على الشهير بالمتقى بن حسام الدين عبدالملك بن قاضى خان الشاذلي القادري الهندي فيم المدنى فالمكى فقيه من علماء الحديث أصله من جو نفور ومولده في برهانفور من بالاد الدكن بالهند علت مكانته عند السلطان محمود ملك غبجرات وسكن في المدينة ثم اقام بمكة مدة طويلة و توفى بها سنة ٩٤٥ه هد له مصنفات الحديث وغيسره منها كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال في ثمانية أجزاء ومختصر كنز العمال ومنهج العمال في سنن الأقوال (مخطوطة)

السجسمع بين الحكم القرآنية والحديثية (مخطوطة) قال العبدروسي : مؤلفاته نحو مأة ما بين كبيسر و صغيسر وقند أفرد عبد القاهر بن أحمد الفاكهي مناقبه في تأليف سماه " القول النقي في مناقب المتقى ". ( الرسالة المستطرفة ص: ٣٩ ا ، الأعلام للزركلي ج٣، ص ٣٠٩.

### ترجمه:

حمد وصلوٰٰ ۃ کے بعد .....تمام مخلوق کے سر دارا ورتمام مخلوق میں سب سے بہتر ہستی ( ان پر اللہ کی کروڑ دن رخمتیں ہوں ) کے شہر (مدینہ طبیّہ ) کے دینی طلباء میں ہے سب سے تقیر بندہ جو ایے بے نیاز پر وردگار کی رحت کا امید وارہے جے حسین احمد کہا جا تا ہے۔ خدائے مشفق ومبریان وحدہ ٔ لاشریک اس کی اور اس کے والدین کی مغفرت فرمائے ۔عرض رساں ہے کہ بعض مجالس علمیہ میں مہدی موعود گا ذکرآیا تو سچھ ماہرین علم نے مہدی موعود ہے متعلق وارد حدیثوں کی صحت ہے انکار کیا تو مجھے یہ بات اچھی گئی کہ اس موضوع ہے متعلق مروی حسن وضعیف روانیوں ہے قطع نظر سیجے حدیثوں کو جمع کردوں تا کہ لوگ اس ہے نفع اٹھا ئیں اور رسول اللہ ﷺ کے فریان کی تبلیغ بھی ہوجائے ، نیز ان حدیثوں کی جمع وتدوین سے ایک غرض میر بھی ہے کہ بعض ان مصنفین کے کلام سے لوگ دھوکا نہ کھا جا کیں جنھیں علم حدیث سے لگا وُنہیں ہے جیسے علامہ ابن خَلْدُ دْنْ وغیرہ میدحشرات اگر چے فن تاریخ میں معتمد ومتند ہیں کیکن علم حدیث میں ان کے قول کا اعتبار نہیں ہے۔ میں اس سے پہلے تبھی بعض عوام سے مہدی موعود ؓ کے بارے میں مروی احادیث کا انکارس ریا تھا، کیکن عوام کے انکار سے مجھےان احادیث کے جمع کرنے کی رغبت نہیں ہوئی تھی،کین جب فضلاء وقت اورعلاء زمانہ کو میں نے اس بارے میں مترود دیکھا تو اللہ تعالی بربھروسہ کرتے ہوئے اس بلندمقصد کے لیے میں تیار ہوگیا تا کہ رید اپن مُعیف سے شبہات کے دور کرنے کا ذریعہ بن جائے اور چونکہ کچھا حادیث تو ایس جن کی ائمہ حدیث میں ہے کسی نہ کسی امام لے ذ مدداري لي بادر پچهالي نبيس بين، لهذا اگر مجهيكو كي اليي حديث في جسكي صحت كي كمي نه کسی معتبرا مام حدیث نے ذمہ داری لی ہے تو میں اسے اس کے رجال ہے تعرض کیے بغیر ذکر

 قَـالَ الْإِمَـامُ الْحَافِظُ اَبُوُ عِيُسْى مُحَمَّدُ بُنُ عِيُسْى بُنِ سَوُرَةَ التِّرُمَذِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ فِي جَامِعِه ( ا )

امام حافظ ابولیسی محمد بن میسی بن سورت تر مذی رحمه الله اپنی کتاب "م جامع تر مذی" میس فرماتے ہیں۔

(١) ..... حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ اَسْبَاطِ بُنِ مُحَمَّدِ نِ الْقَرُشِى نَا اَبِي نَاسُفُيَانُ النَّوْرِيُ عَنُ عَلَيْهِ اللهِ وَشِي اللهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَنُ عَاصِمِ بُنِ بَهُدَلَةَ عَنُ زِرِ (٢) عَنُ عَبُدِاللهِ وَضِي اللهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَا تَذَهَبُ اللهُ نَيَا حَتَّى يَمُلِكَ الْعَرَبَ رَجُلَّ مِنْ اَهُلِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَنُهُ مَ اللهُ عَنُهُ مَ اللهُ عَنُهُ مَ اللهُ وَالِي عَنُ عَلِي وَابِي سَعِيْدِ وَالْمَ سَلَمَةَ وَابِي هُورِي النَّابِ عَنُ عَلِي وَابِي سَعِيْدٍ وَالْمَ سَلَى اللهُ عَنْهُمُ هَذَا حَدِيثَ حَسَنَّ صَحِيحً (٢) مَسَلَمَةَ وَابِي هُورَيُو وَرَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُمُ هَذَا حَدِيثَ حَسَنَّ صَحِيحً (٢) مَسَلَمَةَ وَابِي هُورُي مَا اللهُ عَنْهُمُ هَذَا حَدِيثَ حَسَنَّ صَحِيحً (٢) (١) .... معرم عبدالله بن معود رضى الله عنه ما الله عنه منه وكي يبال تك كرير حائل بيت (آل اولاد) عن سحايك محقل ونياس وقت تك في منه وكي يبال تك كرير حائل بيت (آل اولاد) عن سحايك محقل عرب كابا دشاه موجائ جمي كانام مير حنام كمطابق (يعن محمد) موقاد

<sup>(</sup>۱) محد مد بن عيسى بن صورة بن موسى السلمى البوغى الترمذى أبو عيسى توفى سنة المدعد من السمة علماء المحديث وحفاظه من أهل ترمذ (على نهر جيحون) تلمذ على السخارى وشاركه في بعض شيوخه وقام برحلات إلى خراسان والعراق والحجاز وعمى في آخر عمره وكان يضرب به المثل في المحفظ مات بـ" ترمذ"و من تصانيفه " الجامع الكبير" المعروف باسم الترمذى في المحديث مجلدان والشمائل النبوية والتاريخ والعلل في المحديث (الاعلام ج۲، ص۲۲۳)

<sup>(</sup>٢) زر في المغني زر بكسر زاء وشدة راء.

<sup>(</sup>m) يواطي أي يوافق ويعاثل.

<sup>(</sup>٣) الترمذي ج٢ ص ٣٤.

(٢).....حَدَّثَنَا عَبُدُالْجَبَّارِ بُنُ الْعَلاءِ الْعَطَّارُ نَاسُفُيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنُ عَاصِمِ عَنُ زِرِّ عَنُ عَبُدِاللهِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَلِى رَجُلِّ مِنُ اَهُلِ بَيْتِى يُوَاطِى اسمُه اِسْمِى قَالَ عَاصِمٌ وَ حَدَّثَنَا اَبُو صَالِحٍ عَنُ اَبِى هُرَيُرةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ لَوْ لَمُ يَبُقَ مِنَ الدُّنيا إلَّا يَوْمًا لَطَوَّلَ اللهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ حَتّى يَلِى. الخ، هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ (١)

(۲) ....دهرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ نبی کریم علی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ نبی کریم علی الله تعالی فرمایا۔ میرے الل بیت سے ایک شخص خلیفہ ہوگا جس کا نام میرے نام کے موافق ہوگا۔ حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عند سے مروی ایک روایت میں ہے کہ اگر دنیا کا ایک بی دن باتی رہ جائے گا تو الله تعالی ای دن کو در از کر دیں گے یہاں تک کہ وہ شخص (لیمنی مہدی ) خلیفہ ہوجائے۔

ان دونوں حدیثوں کا حاصل ہے ہے کہ اس مرداہل بیت کا قیامت کے آنے سے پہلے خلیفہ ہونا ضروری ہے۔اس کی خلافت کے بعد ہی قیامت آئے گی۔

<sup>(</sup>۱) ايضاً واخرجه الإمام أبو دا ود في سننه وسكت عنه و الحافظ أبو بكر البيهقي في باب ما جاء في خروج المهدى و له شاهد صحيح عن على عند أبي داؤد وعن أبي سعيد الخدرى عند ابن ماجة و الحاكم و أحمد.

وَ قَالَ الْإِمَامُ الْحَافِظُ الْحُجَّةُ اَبُو الْحُسَيْنِ مُسُلِمُ بُنُ الْحَجَّاجِ الْقُشَيُرِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى.

(٣).....حَدَّثُنِي مُحَمَّدُ بُنُ حَاتَمٍ بُنِ مَيْمُو نِ ثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ صَالِحٍ نَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عَمْرِو نَا زَيْدُ بْنُ اَبِي اُنَيْسَةَ عَنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْعَامِرِيِّ عَنُ يُوسُفَ ابْنِ مَا هَكِ قَالَ آخُبَوَ نِي عَبُدُ اللهِ بُنُ صَفُوَانَ عَنُ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ (١) رَضِيَ اللهُ عَنُهَا اَنَّ رَسُولَ اللَّهِصَلَّى اللَّمُعَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَيَعُوذُ بِهِلْذَا الْبَيْتِ يَعْنِي الْكَعْبَةَ قَوُمٌ لَيْسَ لَهُمُ مَنَعَةٌ (٢) وَلَا عَدَدٌ وَ لَا عِدَّةٌ يُبُعَثُ اِلَيْهِمُ جَيْشٌ حَتَّى اِذَاكَانُواْ بِبَيْدَاءَ (٣) مِنَ الْآرُضِ خُسِفَ بِهِـمُ. قَــالَ يُوسُفُ وَ اَهْـلُ الشَّــام يَـوُمَئِذٍ يَسِيْسُرُونَ اِلَى مَكَّةَ فَقَالَ عَبُدُ اللهِ بُنُ صَفُوَانَ اَمُ واللهِ مَا هُوَ بِهِلْذَا الْمَجَيْشِ وَ فِي رَوَايَةٍ أُخُرِىٰ عِنْدَه عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ا اللهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتُ عَبَتُ (٣) رَسُولُ اللهِ صَـلًى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَنَامِه فَقُلْنَا يَارَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) صَنَعُتَ شَيئًا فِي مَنَا مِكَ لَمُ تَكُنُ تَفْعَلُه فَقَالَ ٱلْعَجَبُ إِنَّ نَاساً مِنُ أُمِّتِي يَؤُمُّونَ بِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشِ قَدُ لَجَأَ بِالْبَيْتِ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِا لُبَيْدَاءِ خُسِفَ بِهِمُ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الطَّرِيْقَ قَدُ يَجْمَعُ النَّاسَ قَالَ نَعَمُ فِيْهِمُ الْمُسْتَبُصِرُ (۵) وَالْمَسَجُبُورُ وَ ابْنُ السَّبِيُلِ يَهْلِكُونَ مَهْلَكًا وَاحِدًا وَ يَصْدُرُونَ مَصَادِرَ شَتَّى يَبُعَثُهُمُ اللهُ عَلَى نِيًّا تِهِمُ . النح (٢)

<sup>(</sup>١) قال الدار قطني هي عائشة (شرح صحيح مسلم للامام للنووي ج ٢ ،ص ٣٨٨)

<sup>(</sup>۲) منعة بفتح النون وكسرها اي ليس لهم من يحمدهم و يمنعهم

<sup>(</sup>٣) البيداء كل أرض لمعاء لا شنى بها أ

<sup>(</sup>٣) عبث قيل معناه اضطرب بجسمه وقيل حرك اطرٍافه كمن ياخذ شيئا أو ينفعه

 <sup>(</sup>۵) المستبصر فهو المستبين لذالك القاصد له عمداً.
 (۲) مسلم ج۲، ص۳۸۸ و قد ذكر مسلم الحديث قبل هذه الرواية من رواية أمّ سلمة.

(٣) ..... حضرت ام المؤمنين ( يعنى عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها ) روايت كرتى بي كه رسول خدا عليه في أنه المؤمنين ( يعنى عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها ) روايت كرتى بوگ جو رسول خدا عليه في خدا نه دان اور به حياروں كى طاقت سے تبى دست بوگ راس سے جنگ كے لئے ایک لشكر ( ملک شام سے ) چلے گا - يهاں تك كه بيك كر جب ( كمه و مدينه كے درميان ) ایک چيئل ميدان ميں پنجے گا تواسى جگه زمين ميں دھنساديا جائے گا۔

حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها سے ایک دوسری روایت میں بول مروی ہے کہ ایک مرتبہ نیند کی حالت میں رسول اللہ علی کے جسم مبارک میں (خلاف معمول) حركت ہوئی تو ہم نے عرض كيا يارسول الله عليك ا آج نيند مين آپ عليك ے ایبا کام ہوا ہے جے آپ علیہ نے (اس سے پہلے) بھی نہیں کیا؟ اس سوال کے جواب میں آپ عظی نے فرمایا عجیب بات ہے کہ تعبة الله میں پناہ گزیں ایک قریثی (لعنی مہدیؓ) سے جنگ کے ارادے سے میری امت کے پچھلوگ آئیں گے اور جب مقام ہیداء (یعنی مکہ و مدینہ کے درمیان واقع چٹیل ہیابان ) میں پنچیں گے تو زمین میں دھنسادیے جائیں گے۔ہم نے عرض کیا کہ یارسول اللہ عظیمہ ان میں تو بہت ہے راہ گیر بھی ہو کتے ہیں (جوا تفا قاراستہ میں ان کے ساتھ ہو گئے ہوں گے تو اٹھیں کس جرم میں د حنسایا جائے گا) آپ عَلِی کے نے فرمایا ہاں ان میں پھھ باراد کا جنگ آنے والے ہوں کے ، کچھ مجبور ہوں گے (لینی زبر دی انھیں ساتھ لے لیا جائے گا )اور کچھراہ گیر ہوں گے۔ یہ سب کے سب اعضے دھنسادیے جائیں گے۔البتہ قیامت میں ان کا حشر ان کی نیتوں کے لحاظ سے ہوگا۔مطلب بیہے کہزول عذاب کے وقت مجرمین کے ساتھ رہنے والے بھی عذاب ہے محفوظ نہیں ہوں گے، بلکہ عذاب کی ہمہ کیری میں وہ بھی شامل ہوں گے، البت قیامت کے دن سب کے ساتھ معاملہ ان کی نیت عمل کے مطابق ہوگا۔ (٣) .... حَدَّلُنَا زُهَيُّ بُنُ حَرُ بٍ وَ عَلِى بُنُ حُجُوٍ وَ اللَّفُظُ لِزُهَيُ قَالَا نَا السَّمَاعِيُلُ بُنُ إِبُرَاهِيمُ عَنِ الْجَوِيُوِيِّ عَنُ آبِى نَصُرةَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ مَا فَقَالَ يُوشِكُ اَهُلُ الشَّامِ اَنُ لَا يُجَبَى إلَيْهِمُ عَبُدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ مَا فَقَالَ يُوشِكُ اَهُلُ الشَّامِ اَنُ لاَ يُجَبَى إلَيْهِمُ دِينَا رُولًا مُدى (1) قُلْنَا مِنُ آيُنَ ذَلِكَ قَالَ مِنْ قِبَلِ الرُّومُ ثُمَّ سَكَتَ هَنِيَّة فَهَا لَا قَالَ وَلَا مُدى (1) قُلْنَا مِنُ آيُنَ ذَلِكَ قَالَ مِنْ قِبَلِ الرُّومُ ثُمَّ سَكَتَ هَنِيَّة ثُمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ فِى احْدِ اللهِ عَلَيْهَة تُولَى مَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ فِى احْدِ اللهِ عَلَيْهَة تَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ فِى احْدِ اللهَ عَلَيْهَة تَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ فِى احْدِ اللهَ عَلَيْهَة تَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ فِى احْدِ اللهَ عَلَيْهَة تَلَا مَا لَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْلُ اللهُ ال

(٣) .....ابونطرہ تابعی بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت جابر بن عبداللہ کی خدمت میں تھے کہ انھوں نے فرمایا قریب ہے وہ وقت جب اہل شام کے پاس نہ دینارلائے جاسکیں گے اور نہ ہی غلہ ہم نے بوچھا یہ بندش کن لوگوں کی جانب سے ہوگی؟ حضرت جابرضی اللہ عند نے فرمایا ارسول اللہ عند کے فرمایا ارسول اللہ عند کے ارشاد ہے۔ پھر تھوڑی دیر خاموش رہ کر فرمایا ارسول اللہ عند کے ارشاد ہے۔ میری آخری امت میں ایک خلیفہ ہوگا (لیعن خلیفہ کمہدی) جو مال لپ بھر بھر دے گا وراسے شارنییں کرے گا۔

اس حدیث کے راوی الجریری کہتے ہیں کہ میں نے (اپنے شیخ) ابونصر ہ اور ابو العلاء سے دریافت کیا۔ کیا آپ حضرات کی رائے میں حدیث پاک میں مذکور خلیفہ حضرت عمر بن عبد العزیز ہیں؟ تو ان دونوں حضرات نے فرمایا نہیں بی خلیفہ حضرت عمر بن عبد العزیز کے علاوہ موں گے۔

<sup>- (</sup>١) مدى مكيال في الشام ومصريسع ١٩ صاعاً.

<sup>(</sup>٢) يحثى حثيا وحثوا هو الحفن باليدين.

<sup>(</sup>٣) مسلم ج ٢، ص ٣٩٥ و قال مسلم بعد هذه الرواية عن أبي سعيد الخدري نحوه.



(٥).....حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ أَنَّ عُمَرَ بُنَ عُبِيُدٍ حَدَّتُهُمْ حَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلاءِ نَا اَبُو بَكُر يَعْنى ابْنَ عِيَاشِ حَ وَثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيِيٰ عَنُ سُفْيَانَ حَ وَثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيِيٰ عَنُ سُفْيَانَ حَ وَثَنَا آحُـمَـدُ بُنُ ابُوَاهِيْمَ قَالَ نَا عُبَيْدُ اللهُ بُنُ مُؤسلي أَنَا زَائِلَةُ حَ ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ ابُوَاهِيمَ ثَنَى عُبَينُدُ اللهُ بُنُ مُوسَى عَنُ فِطُوالْمَعْنَى كُلُّهُمْ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرِّ عَنُ عَبُدِ اللهِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوُ لَمُ يَبْقَ مِنَ اللَّهُ نُيَا إِلَّا يَوُمٌ قَالَ زَائِدَةً لَطَوَّلَ اللهُ ذَٰلِكَ الْيَوُمَ حَتَّىٰ يَبُعَثَ رَجُلاً مِنِيّ اَوُمِنُ اَحْسَلِ بَيُسِى يُوَاطِى اسْسَهُه اِسْمِنَى وَاسُمُ اَبِيُهِ بِاسْمِ اَبِى زَادَ فِي حَلِيُثِ فِطُرٍ يَسْمَلًا الْاَرْضَ قِسْطًا وَ عَذْلاً كَمَا مُلِثَتُ ظُلُمًا وَ جَوْرًا وَقَالَ فِي حَدِيْثِ سُفْيَانَ لاَ تَذُهَبُ أَوْلَا تَنْقَضِي الدُّنْيَا حَتَى يَمُلِكَ الْعَرَبَ رَجُلٌ مِّنُ اَهُلِ بَيْتِي يُوَاطِى اسْمُه اِسْمِى قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ لَفُظُ عَمْرِو وَابِي بَكْرِ بِمَعْنَىٰ سُفْيَانَ (١) (۵)....دعفرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عند بروايت ب كه نبي كريم علي في في فرمایا اگر دنیا کا صرف ایک دن باتی بے گاتو الله تعالیٰ ای دن کو دراز فرما دیں گے تاکہ میرے اہل بیت سے ایک شخص کو پیدا فرما ئیں جس کا نام اور ولدیت میرے نام اور ولدیت کے مطابق ہوگی۔ وہ زمین کوعدل وانصاف ہے بھردے گا۔ ( یعنی پوری دنیا میں عدل و انصاف ہی کی حکمرانی ہوگ ) جس طرح وہ (اس سے پہلے )ظلم وزیادتی سے بھری ہوگ \_ قُلُتُ مَـدَارُ هَلَـذِهِ الرِّوَايَةِ عَـلَى عَاصِعِ (٢) بُنِ بَهْدَلَةِ الْمَعُرُوفِ بِابْنِ آبِي

<sup>(</sup>۱) سنن ابي داؤد اول كتاب المهدى ج٢، ص٥٨٨.

<sup>(</sup>٢) عاصم بن بهدله راجع تهذيب التهذيب ج٥ ،ص٣٥ وخلاصة التذهيب ص ١٨١ وزربن حبيش تهذيب التهذيب ج ٣، ص٢٧٤.

النَّجُودِ آحَدِ الْقُرَّاءِ السَّبُعَةِ آخُرَجَ لَهُ الْبُخَارِیُّ وَمُسُلِمٌ رَحِمَهُمَا اللهُ تَعَالَىٰ مَقُرُونًا وَالْاَرْبَعَةُ، وَشَقَه آحُمَهُ وَالْمِجُلِیُّ وَ يَعْقُوبُ بَنُ سُفْيَانَ وَابُوزُرُعَة وَامَّا عَبُهُ اللهِ بَنُ وَالْمُورِقِ لَهُ السِّتَةُ وَامَّا عَبُهُ اللهِ بَنُ وَامَّا عَبُهُ اللهِ بَنُ مَسْعُودِ رَضِى اللهُ عَنْهُ الصَّحَابِیُّ الْمُقْتِهُ الْمَعُرُوثُ فَعْلِمَ مِمَّا ذُكِرَ آنَّ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ الصَّحَابِیُّ الْفَقِیهُ الْمَعُرُوثُ فَعْلِمَ مِمَّا ذُكِرَ آنَّ اللّحِدِینَ صَحِیبٌ عَلَی شَرُطِهِمَا قَالَ اَبُو عَبُدِ اللهِ الْحَاكِمُ فِی مُسْتَدُرَكِهِ اللهِ الْحَدِیثُ الْمُفَسَّرُ بِلْإِلَى الطَّرِیقِ وَ طُرُقِ حَدِیثِ عَاصِم عَنْ زِرِّ عَنُ مَانَصُهُ وَالْحَدِیثُ الْمُفَسِّرُ بِلْإِلِکَ الطَّرِیقِ وَ طُرُقِ حَدِیثِ عَاصِم عَنْ زِرٍّ عَنُ مَانَصُهُ وَالْحَدِیثُ الْمُفَسِّرُ بِلْإِلَی الطَّرِیقِ وَ طُرُقِ حَدِیْثِ عَاصِم عَنْ زِرٍّ عَنُ عَلَى مَا اَصَّلُتُه فِی هَلَا عَبْدِ اللهِ كُلَهَا صَحِیتُ قَالَ اَمُ مُنُ اللهُ عَبُدِ اللهِ كُلَهَا صَحِیتُ قَالَ اللهُ مُعَدِيدً اللهِ مُعَدِيثُ الْمُعُودِ إِذْ هُوَ إِمَامٌ مِنْ اَتُمَا اللهُ مُعَلِمُ اللهُ مُودِ إِذْ هُوَ إِمَامٌ مِنْ اَتُعَدِّ اللهِ اللهِ مُودِ إِذْ هُوَ إِمَامٌ مِنْ اَتُمَا اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ مُنْ اللهُ المِنْ اللهُ ال

(٢) --- حَدَّثَنَا عُشَم إِنُ بُنُ آبِى شَيْبَةَ ثَنَا الْفَصُّلُ بُنُ دُكَيْنٍ حَدَّثَنَا فِطُرِّ عَنِ الْفَصَّلِ بَنُ دُكَيْنٍ حَدَّثَنَا فِطُرِّ عَنِ الْفَصَّلِ بَنِ آبِى بَزَّةَ عَنُ آبِى الطَّفَيْلِ عَنُ عَلِيٍّ رَضِى اللهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْلَمُ يَبُقَ مِنَ الدَّهُ إِلَّا يَوْمٌ لَبَعَثُ اللهُ وَجُلاً مِّنُ اَهُلِ بَيْتِي اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْلَمُ يَبُقَ مِنَ الدَّهُ لِاللهِ وَلا يَوْمٌ لَبَعَثُ اللهُ وَجُلاً مِّنُ اَهُلِ بَيْتِي يَمُلُلُهُ هَا عَذَلًا كَمَا مُلِئَتُ جَوْرًا الخ (٢)

<sup>(</sup>۱) المستدرك كتاب الفتن والملاحم ۲۰ ، ص۵۵۵ وقال صاحب عون المعبود سكت عنه ابو داؤد و المعبود سكت عنه ابو داؤد و المنذرى وابن القيم وله مشاهد صحيح من حديث على عند أبى داؤد و رواه الترمذى كمما مر وابن ماجة وأحمد من حديث أبى سعيد التحدرى الحديث صحيح بشواهده والله أعلم.

<sup>(</sup>۲)منن ابی داؤد ج۲،ص۵۸۸.

(۲) .....حضرت علی رضی الله عنه نی کریم الله کا ارشاد قل کرتے ہیں کہ اگر زمانہ سے ایک ای دن باقی رہ جائے گا جو الله تعالیٰ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو بھیج گا جو زمین کو عدل وانصاف سے معمور کردے گا جس طرح وہ (اس سے قبل) ظلم سے بحری ہوگی۔ ایضا

اَقُولُ اَمَّا عُثْمَانُ بُنُ اَبِى شَيْبَةَ فَهُو عُثْمَانُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ اَبِى شَيْبَةَ اِبْرَاهِيمُ بُنُ عُثْمَانَ الْعَبَسِى اَبُوالْحَسَنِ الْكُوفِي اَلْحَافِظُ اَحَدُ الْاعْلاَمِ اَخُرَجَ لَه الشَّيْخَانِ عَالَمُ وَالْمُنُ مَاجَةَ قَالَ ابْنُ مَعِيْنٍ ثِقَةٌ اَمِينٌ (1) وَامَّا الْفَصُلُ بُنُ وَابْنُ مَاجَةَ قَالَ ابْنُ مَعِيْنٍ ثِقَةٌ اَمِينٌ (1) وَامَّا الْفَصُلُ بُنُ دُكُنٍ فَهُو عَمُرُو بُنُ حَمَّادِ بُنِ النَّهِيْرِ التَّيْمِي مَوْلَى الِ طَلْحَةَ ابُونُعَيْمِ وَكُنْ فَهُو عَمُرُو بُنُ حَمَّادِ بُنِ النَّهُ عَيْرِ التَّيْمِي مَوْلَى الِ طَلْحَةَ ابُونُعَيْمِ الْكُوفِي فَهُو عَمُرُو بُنُ حَمَّادِ بُنِ النَّهُ عَيْرِ التَّيْمِي مَوْلَى الِ طَلْحَةَ ابُونُعَيْمِ الْكَوْفِي الْمُحَدِقِينَ فَهُو عَمُولُ الْمَحْوَلُ الْمَحَافِظُ الْعَالِمُ قَالَ الْحَمَدُ ثِقَةٌ يَقُظَانٌ عَارٍ قَ الْمُحَدِيثِ وَقَالَ الْفَسُوعُ الْحَمَافِظُ الْعَالِمُ قَالَ احْمَدُ ثِقَةً يَقُظَانٌ عَالِ اللهُ الْمُعَلِي اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَمِ كَانَ عَلَيْهُ فِي الْمُولُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي اللهُ الْعُلُ اللهُ الْعُلُومُ اللهُ الل

<sup>(</sup>۱) عشمان بن أبى شيبة روى عنه الجماعة صوى الترمذى و سوى النسائى ، فروى فى " اليوم والمهلة "عن زكريا بن يحى السجزى عنه و مسند على عن ابى بكر المروزى عنه ـ تهذيب التهذيب ج ٤، ص ١٣٥ ـ الفضل بن دكين ولد سنة ١٥ هـ ومات سنة ١٨ ٢هـ روى عنه البخارى فاكثر راجع تهذيب التهذيب ج ٨، ص ٢٢٣ وخلاصة تلهيب ص ٢٠٥ ـ فطر بن خليفة القرشى المنخزومى مولاهم ابو بكر الخياط الكوفى قال العجلى كوفى لقة حسن المحديث وكان فيه تشيع قليل و قال النسائى بأس به وقال فى موضع آخر ثقة، حافظ، كيس مات سنة ١٥٣ هـ روى له البخارى مقرونا وقال ابن سعدكان لقة ان شاء الله ومن الناس من يستضعفه وكان لا يدع أحداً يكتب عنه وكان أحمد بن حنبل يقول هو خشبى مفرط رأى من المخشبية فرقة من المجهمية) قال الساجى وكان يقدم علياً على عثمان وقال السعدى زائغ غير ثقة وقال الدارقطنى فطر زائغ ولم يحتج به البخارى وقال عدى له احاديث صالحة عند الكوفيين وهو مسماسك وارجو انه لاباس به تهذيب النهذيب ج ٨ ، ص ٢٠٠٠ وخلاصة تلميب ع ١١٠٠.

وَثَّقَه اَحْمَدُ وَابُنُ مَعِيْنِ وَالْعِجُلِى وَابُنُ سَعُدٍ. اَمَّا الْقَاسِمُ بُنُ اَبِى بَزَّةَ (1) فَهُو اَبُوُ الطُّفَيُ لِ فَهُوَ عَامِرُ بُنُ وَاثِلَةَ الْكَتَّاثِى اَللَّيْفِى اَحَدُ الصَّحَابَةِ وَاخِرُهُمُ وَفَاتَّاعَلَى الْإِطُلاَقِ وَاَخْرَجَ لَه السِّنَّةُ وَالْحَاصِلُ اَنَّ الْحَدِيْتَ صَحِيْحٌ (٢) عَلَى شَرُطِ الْبُخَارِى رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى.

(٧) --- حَدُّثَنَا آحُمَدُ بُنُ إِبُرَاهِيُمَ ثَنِي عَبُدُ اللهِ بُنُ جَعُفَرِ الرَّقِيُّ ثَنَا اَبُو الْمَلِيُحِ الْسَحْسَنُ بُنُ عُمَرَ عَنُ زِيَادِ بُنِ بَيَانٍ عَنُ عَلِيّ بُنِ نُقَيْلٍ عَنُ سَعِيُدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنُ أُمِّ سَلَمَةَ رَضُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ عَنُ أُمِّ سَلَمَةَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهَا قَالَتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهِ بُنُ جَعُفَرٍ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهِ بُنُ جَعُفَرٍ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهِ بُنُ جَعُفَرٍ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمَهْدِى مِنْ عِتُرَتِى (٣). مِنْ وُلَدِ فَاطِمَةَ وقَالَ عَبُدُ اللهِ بُنُ جَعُفَرٍ وَسَمِعْتُ اَبَا الْمَعْلِيْحِ قَنِي عَلِي عَلِي بُنُ نُفَيْلٍ وَيُذَكِرُ مِنُهُ صَلَاحًا (٣)

<sup>(</sup>۱) القاسته بن أبى بزة (بزة بفتح الموحدة وتشديد الزاء) المخزومي مولاهم وجده من فارس اسلم على يد السائب بن صيفي وكان ثقة قليل الحديث وقال ابن حبان لم يسمع التفسير من مجاهد أحد غير القاسم وكل من يروى عن مجاهد التفسير فانما أخذه من كتاب القاسم وذكر البخارى في الاوسط بسنده مات سنة ١١٥هـ تهذيب التهذيب ج٨، ص ٢٥٨ وخلاصة تذهيب ص ١١٣.

<sup>(</sup>٢) وفي مشكوة المصابيح ج ٣، ص ٣٤٠ من عترتي من اولاد فاطمة.

<sup>(</sup>٣) عترتي قال الخطابي العترة ولد الرجل من صلبه وقد تكون العترة الاقرباء وبني العمومة.

 $<sup>(^{\</sup>prime\prime})$  سنن أبي داؤد أول كتاب المهدى ج  $^{\prime\prime}$  ،  $^{\prime\prime}$  ،  $^{\prime\prime}$ 

(۷).....حضرت ام المؤمنين ام سلمه رضى الله عنها كهتى بين، ميں نے رسول الله الله عنها كو فرماتے ہوئے سنا كەمهدى ميرى نسل اور فاطمه رضى الله عنهاكى اولا دسے ہوگا۔

اَقُولُ اَمَّا اَحْمَدُ بُنُ (١) إِبُواهِيْمَ فَهُوَ اَبُوْعِلِيّ اَحْمَدُ بُنُ إِبُرَاهِيْمَ بَيْ وَقَالَ لاَ بَاسَ بِهِ وَقَالَ صَاحِبُ تَا رِيْحِ الْمَوْصِلِ كَانَ ظَاهِرَ الصَّلاَحِ وَالْفَصْلِ وَقَالَ لاَ بَاسَ بِهِ وَقَالَ صَاحِبُ تَا رِيْحِ الْمَوْصِلِ كَانَ ظَاهِرَ الصَّلاَحِ وَالْفَصْلِ وَذَكَرَهُ البُنُ حِبَّانَ فِي الشِّقَاتِ وَقَالَ اِبْرَاهِيْمُ بُنُ الْجُنَيْدِ عَنِ ابْنِ مَعِيْنِ ثِقَةٌ صَدُوقٌ اَخُرَجَ لَهُ ابُودُواوَدَ وَابُنُ مَاجَةَ فِي تَفْسِيْرِهِ وَامَّا عَبُدُ اللهِ (٢) بُنُ جَعْفَرِ صَدُوقٌ اَخُرَجَ لَه ابُودُواوَدَ وَابُنُ مَاجَةَ فِي تَفْسِيْرِهِ وَامَّا عَبُدُ اللهِ (٢) بُنُ جَعْفَرِ اللهِ عَيْلاَنَ اللهِ اللهِ بَنُ جَعْفَرِ بَنِ عَيْلاَنَ اللهُ اللهِ (٢) بُنُ جَعْفَرِ اللهِ عَلَى اللهِ بَنُ جَعْفَرِ بَنِ عَيْلاَنَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ وَعَهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) أحمد بن إبرهيم بن خالد الموصلي (تهذيب التهذيب ج١، ص ٨)

 <sup>(</sup>۲) عبدالله بن جعفر بن غیلان أبو عبدالرحمن القرشی مولاهم قال ابن أبی خیثمة عن ابن معین ثقة وقال النسائی لیس به باس قبل أن یتغیر وقال هلال بن العلاء ذهب بصره سنة
 (۲) وتغیر سنة (۱۸) هـ ومات سنة ۲۰ ۴هـ وقال ابن حبان فی الثقات لم یکن اختلاطه فاحشا ربما خالف ووثقه العجلی تهذیب التهذیب ج ۵، ص ۱۵۱.

 <sup>(</sup>٣) أبو المليح الحسن بن عمر الفزارى مولاهم أخرج له النسائى فى اليوم و الليلة ـ
 تهديب التهذيب ج ۲، ص ٢٧٤ و خلاصة التذهيب ص ٨٠.

<sup>(</sup>٣) زياد بن بيان الرقى صدوق عابد من السادسة من رواة أبى داؤد وابن ماجة تقريب التهذيب ص ٨٣ و خلاصة التذهيب ص ١٢ ، وقال البخارى في اسناده (اى زيادبن بيان) نظير قال ابن عدى والبخارى انما انكر من حديث زياد بن بيان هذا الحديث وهو معروف به والطاهران زياد بن بيان وَهَمَ في رفعه لكن هذا الحديث اسناده جيد لان زياد بن بيان صدوق عابد وعلى بن نفيل لا بأس به فليس للوهم وجود علما بان هناك احاديث احرى تشهد له.

قَالَ الْبُحَارِى قَالَ عَبُدَ الْعَقَارِ ثَنَا اَبُو الْمَلِيْحِ الله سَمِعَ ذِيَادَ بُنَ بَهَا نِ وَقَالَ كان فَصْلُه وَقَالَ النَّسَائِيُ لَيُسَ بِه بَأْسٌ وَذَكَرَهُ ابْنُ حَبَّانَ فِي الْمِقَاتِ وَقَالَ كان شَيْخُاصَالِحًا. وَامَّا عَلِيُّ (١) بُنُ نُفَيْلٍ فَهُو ابْنُ نُفَيْلٍ بْنِ زِرَاعِ النَّهْدِيُ ابُو مُحَمَّدِ الْبَحَرْرِيُّ الْمَرّانِيُ قَالَ عَبُدُ اللهِ بَنُ جَعْفَرِ الرَّقِيُّ سَمِعْتُ ابَاالْمَلِيْحِ الرَّقِيَّ ثَنِي عَلِي بُنُ نُفَيْلٍ وَيَذْكُرُ مِنْهُ صَلَاحًا وَقَالَ ابُو حَاتَم لَابَأْسَ بِه وَذَكَرَهُ البُنُ حِبَّانَ فِي الْفِقَاتِ وَذَكَرَهُ الْمُقَيلِي فِي كِتَابِه وَقَالَ لَا يُعَابَعُ عَلَى حَلِيْتِه فِي الْمَهْدِي وَلاَ يُعْرَفُ إِلَّا بِه وَفِي الْمَهْدِي حَلِيثَ جِيَادٌ مِنْ غَيْرِ طَلَا الْوَبِهِ وَأَمَّا سَعِيدُ بُنُ الْمُسَيِّبِ فَهُو إِمَامٌ مَشُهُورٌ. فَالْحَدِيثُ حَمِيثٌ لاَ صُعْفَ فِيهِ وَأَمَّا سَعِيدُ بُنُ الْمُسَيَّبِ فَهُو إِمَامٌ مَشُهُورٌ. فَالْحَدِيثُ صَحِيعٌ لاَ صُعْفَ فِيهِ وَأَمَّا شَعِيدُ بُنُ الْمُسَيَّبِ فَهُو إِمَامٌ مَشُهُورٌ. فَالْحَدِيثُ صَحِيعٌ لاَ صُعْفَ فِيهِ وَأَمَّا قَولُ اللهُ قَيْلِي آنَه لا يَتَابَعُ عَلَى حَدِيثِه فِي الْمَهْدِي فَلا يَضُرُ فِي صِحْدِة الْحَدِيثِ إِذْ لا يُشْتَرَطُ فِي صِحَّتِه وَجُودُ الْمُنَا بِعِ. وَتَبَيَّنَ مِنْ قَوْلِ الْعُقَيْلِي آنً

(٨) --- حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ تَمَام بُنِ بَزِيْعٍ نَاعِمُ رَانُ الْقَطَّانُ عَنُ قَتَادَةً عَنُ آبِيُ
 نَـضُـرَـةَ عَـنُ آبِى سَعِيُدِنِ الْحُدُرِيِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ
 صَـلَى اللهُ عَنْيُ رَسَلَمَ الْمَهُ لِدِي مِنِي آجُلَى (٢) الْجَبُهَةِ ٱلْحَنَى (٣) الْآنُفِ يَمَلُلُ الْحَرْسَ قِسُـطًا وَعَذَلًا كَمَا مُلِئَتُ ظُلْمًا وَجَوْرًا وَيَمْلِكُ سَبُعَ صِنِينَ الخ (٣)
 الْارُصَ قِسُـطًا وَعَذَلًا كَمَا مُلِئَتُ ظُلْمًا وَجَوْرًا وَيَمْلِكُ سَبُعَ صِنِينَ الخ (٣)

<sup>(</sup>۱) على بن نفيل-خلاصة التذهيب ص ٢٨٨ و تهذيب التهذيب ج ٤ ص ٣٣٢، والتقريب ص ١٨٣١.

<sup>(</sup>٢)اجلي الجبهة: الذي انحسر الشعر عن جيتهه.

<sup>(</sup>٣) اقتى الأنف: الذي طول في انفه ورقة في أرنبه مع حدب في وصطه.

<sup>(</sup>۲) سنن ابى داؤد اول كتاب المهدى ج ٢،ص ٥٨٨ واخرجه الحافظ ابوبكر البيهقى فى البعث والنشور.

(مطلب سیے کرم یدی کی خلافت سے پہلے دنیا میں ظلم وزیادتی کی تھم رانی ہوگی اور عدل و افساف کا نام ونشان تک نہ ہوگا) ایسا

أَقُولُ أَمَّا سَهُلُ( 1 )

بُنُ تَمَام بُنِ بَزِيْعٍ فَهُوَ الطَّفَارِى السَّعُدِى آبُو عَمُرِو النَّصْرِى قَالَ آبُوزُرُعَة لَمُ يَكُنُ بِكَدُّابٍ رُبَمَا وَهِجَهِى الشَّى وَقَالَ آبُو حَاتَم شَيْخٌ وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِى الشَّى الْحَدِي الشَّى عَلَيُهِ مَمُوانُ (٢) الْقَطَّانُ فَهُوَ عِمُرَانُ بِنَ الْفَقَاتِ وَقَالَ يُخْطِئى آخُوجَ لَه آبُودَاوُدَ وَامَّا عِمْرَانُ (٢) الْقَطَّانُ فَهُو عِمُرَانُ بَنُ مَعِيد الْمُقَاتِ وَقَالَ يُخْطِئى آبُو الْعَوَّامِ الْبَصْرِى آحَدُ الْعُلَمَاءِ وَاثْنَى عَلَيْهِ يَحْيى بُنُ سَعِيد الْفَعَطَانُ وَوَقَقَه عَقَّانُ بُنُ مُسْلِم وَقَالَ آحُمَدُ اَرُجُو اَنْ يَكُونَ صَالحَ الْحَدِيثِ اللَّهَ طَانُ وَوَقَقَه عَقَّانُ بُنُ مُسْلِم وَقَالَ آحُمَدُ اَرُجُو اَنْ يَكُونَ صَالحَ الْحَدِيثِ قَالَ فِى التَّقْدِيْبِ صَدُوقَى يَهِمْ وَرُمِى بِرَأْيِ الْخَوَارِجِ وَفِى تَهُذِيْبِ التَّهٰذِيْبِ اللَّهُ ذِي الْعَدِيثِ عَنْهُ وَكَانَ يَحْيى لَا يُحَدِّثُ عَنْهُ وَقَالَ الْمُحَدِينَ عَنْهُ وَكَانَ يَحْيى لَا يُحَدِّثُ عَنْهُ وَقَالَ الْمُحَدِي عَنْهُ وَكَانَ يَحْيى لَا يُحَدِّثُ عَنْهُ وَقَالَ الْا بَعْرِي عَنْ آبِي دَالُهُ هُو كَانَ يَحْيى لَا يُعَدِّثُ عَنْهُ وَقَالَ الْالْآجِرِى عَنْ آبِى ذَالُهُ هُو كَانَ ابْنُ نَهُدِي يُعَمِّ اللَّهُ وَقَالَ الْالْاعِوقَى عَنْ آبِى دَالُودَ هُو وَقَالَ الْالُ عَدِي عَلَى الْمُعَلَى وَقَالَ الْنُ عَدِي هُو مِمَّنُ يَكُولُ مَعْنَ الْمُحَدِي الْمُعَلَى وَقَالَ الْمُاحِدِي عَنْ الْمَعْمُ وَقَالَ الْمُاحِدِي عُلَى وَقَالَ الْمُاحِدِي عُلَى مَدَى وَقَامَ وَقَالَ الْمُعْرِي عَلَى الْعَقَاتِ وَقَالَ السَّاحِينُ عَلَى مَدُوقٌ وَقَقَه عَقَانُ ،

<sup>(1)</sup> مهل بن تمام بن يزيع الطفاوى : تهذيب التهذيب ج ٣ ،ص ٢ ١ ٧ .

<sup>(</sup>۲)حمران القطان بن داؤد العمى البصرى أبو العوام تهذيب التهذيب ج ٨، ص 1 1 1 1 1 عـ 1 ا وتقريب التهليب ص ١٩٠ وخلاصة التذهيب ص ٢٩٥

وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ مِنْ طَرِيْقِ ابْنِ مَعِيْنِ كَانَ يَرَى رَأَى الْحَوارِجِ وَلَمُ يَكُنُ دَاعِيَةً وَقَالَ الْتِرُمِلِيُّ قَالَ الْبُحَارِيُّ صَدُوقٌ يَهِمُ وَقَالَ ابْنُ شَاهِيْنِ فِى الْيَقَاتِ كَانَ مِنْ اَحَصِّ السَّاسِ بِقَسَّادَةَ وَقَالَ الْعِجْلِيُّ بَصُرِيٌّ ثِقَةٌ وَقَالَ الْحَاكِمُ صَدُوقٌ الخ.

فَهَا إِهِ ٱقُوالُ الْآثِمَةِ فِي تَعُلِيلِهِ وَقَدْ جَرَحَهِ قَوْمٌ بِجَرُحٍ مُّبْهَمٍ فَقَالَ الدُّوْرِيُّ عَنِ ابْنِ مَعِيْنِ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَقَالَ مَرَّةً لَيْسَ بِشَيٍّ لَمْ يَرُوعَنْهُ يَحْييَ بُنُ سَعِيْدٍ وَهَلَا الْقُولُ مِنِ ابْنِ مَعِيْنِ لَا يَضُرُّه فَإِنَّ الْجَرُحَ الْمُبْهَمَ لَا يُتَرَجَّحُ عَلَى التَّعُدِيُلِ. وَعَدَمُ رِوَايَةِ يَحْيَى بُنِ سَعِيْدٍ لَا يَذُلُّ عَلَى مَجْرُو حِيَّتِه وَقَدُ نُقِلَ عَنْهُ حُسُنُ النَّنَاءِ عَلَيْهِ كُمَا تَقَلَّمَ وَقَالَ اَبُؤُدَاوُدَ مَرَّةٌ صَعِيْفٌ اَفْتَى فِي ايَّام إِبْرَاهِيْمَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ حَسَنِ بِفَتُولَى شَدِيْدَةٍ فِيْهَا سَفُكُ الدِّمَاءِ قَالَ وَ قَدَّمَ أَبُودُاوُدَ أَبَا هِلَالَ الرَّاسِي عَلَيْهِ تَقُدِيْمًا شَدِيْدًا وَقَالَ النَّسَائِي ضَعِيفٌ الخ وَهٰذَا اَيُضًا جَرُحًا مُّبُهَمًا لَا يُتَقَدَّمُ عَلَى تَعْدِيْلِهِ وَقَدْ نَقَلْنَا عَنُ اَبِي دَاوُدَ اَنَّهُ قَالَ مَا سَبِهِ فُتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا وَأَمَّا مَا قَالَه أَبُو الْمِنْهَالِ عَنْ يَزِيْدَ بُنِ زُرَيْعِ كَانَ حَرُورِيًّا كَانَ يَرَى السَّيْفَ عَلَى اَهُلِ الْقِبُلَةِ فَقَدِ انْتَقَدَهُ الْحَافِظُ الْعَسْقَلانِيُّ رَحِمَهُ اللهُ حَيْثُ قَالَ قُلْتُ فِي قَوُلِهِ حَرُورِيًّا نَظَرٌ وَلَعَلَّهُ شِبْهُهُ يَهِمُ قَدُ ذَكَرَ اَبُو يَعْلَىٰ فِيُ مُسْنَدِه الْقِصَّةَ عَنُ آبِي الْمِنْهَالِ فِي تَرْجَمَةِ قَتَادَةً عَنُ آنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَلَفُظُه قَالَ يَزِيْدُ كَانَ إِبْرَاهِيْمُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَنٍ لَمَّا خَوَجَ يَطُلُبُ الْخِلَافَةَ اِسْتِفْتَاءً عَنُ شَيِّي فَاقْتَاهُ بِفْتُيَاه قُتِلَ بِهَا رِجَالٌ مَعَ اِبْرَاهِيْمَ الخ وَكَانَ اِبْرَاهِيُمُ وَ مُحَمَّدٌ خَرَجَا عَلَى الْمَنْصُوْرِ فِي طَلَبِ الْحِكَافَةِ لِلَاثَ الْمَنْصُورَ كَانَ فِي زَمَنِ أُمَيَّةَ بَايَعَ مُحَمَّدًا بِالْخِلاَ ۚ ۚ فِلَمَّا زَالَتُ دَوْلَةُ بَنِي أُمَيَّةَ

رَوُلِّىَ الْمَنْصُورُ الْجَلَافَةَ يَطُلُبُ محمدًا فَفَرَّ فَالَحَّ فِى طَلَبِه فَظَهَرَ بِالْمَدِيْنَةِ وَبَايَعَهُ قَوْمٌ وَاَرْسَلَ اَخَاهُ اِبْرَاهِيْم إلَى الْبَصْرَةِ فَمَلَكَهَا وَبَايَعَهُ قَوْمٌ فَقَدَرَانَّهُمَا قَتَلاَ رَقَتَسَلَ مَعَهُمَا جَمَاعَةٌ كَثِيرةٌ وَلَيْسَ هُوّلاَءِ مِنَ الْحَرُورِيَّةِ فِي شَيْى الْحَ . كَلامُ الْحَافِظِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى.

<sup>(</sup>۱) قتادة بن دعامة: تهذيب التهذيب ج ۱۰ ص ۱۵ و تقريب التهذيب ص ۲۰ و و في خلاصة التذهيب ص ۲۰ احد الائمة الأعلام حافظ مدلس وقد احتج به أرباب الصحاح. (۲) أبو نضرة المنذر بن م ك بن قتاحة بضم قاف و فتح المهملة العبدى المعوقى بفتح المهملة والواو ثم قاف البصرى ثقة من الثائنة مات سنة ثمان أو تسع مأة تقريب التهذيب ص ۲۵۳ و في تهذيب الكمال العوقة بطن من عبدالقيس حاشية تهذيب التهذيب المهملة. قال ج ا عص ۲۵۸ و و خلاصة التذهيب ص ۸۵۸ قطعة بكسر القاف و سكون المهملة. قال ابن أبي حاتم سئل أبي عن أبي نضرة و عطية فقال :أبو نضرة أحب إلى وقال ابن سعد: ثق كثير الحديث وليس كل أحد يحتج به وأورده العقيلي في الضعفاء ولم يذكر فيه قدحاً لأحد. تهذيب التهذيب ج ۱ ع ص ۲۱۸ ، ۲۲ و ۲۲.

فَهُوَ الْـمُنْـذِرُ بُنُ قِطُعَةَ الْعَبْدِئُ الْعُوْقِئُ اَخُوَجَ لَهُ الْبُخَارِئُ تَعْلِيُقًا وَ مُسُلِمٌ وَالْاَرْبَعَةُ وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِيْنٍ وَالنَّسَائِئُ وَابُوزُرُعَةَ وَابْنُ سَعْدٍ، وَ حَاصِلُ الْكَلاَمِ اَنَّ الْحَدِيْتَ صَحِيْحٌ لاَ غُبَارَ عَلَيْهِ.

(٩) .... حَدَّثَ نَا مُ حَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى ثَنَا مَعَاذُ بُنُ هِ شَامٍ ثَنِى اَبِى عَنُ قَتَادَةَ عَنُ م صَالِحٍ اَبِى الْمَحَلِيُل عَنُ صاحبٍ لَّه عَنُ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِى اللهُ عَنُهَازَوُجِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَكُونُ الْحُتِلاَثَ عِنُدَ مَوْتِ خَلِيْفَةٍ فَيَخُوجُونَه وَهُو كَارِة اَهُ لِ الْمَدِيْنَةِ هَارِبًا إلى مَكَّةَ فَيَأْتِيْهِ نَاسٌ مِّنُ اَهُلِ مَكَّةَ فَيُخُوجُونَه وَهُو كَارِة فَيُسَايِعُونَه بَيْسَ الرُّكُنِ وَالْمَقَامِ وَيُبْعَثُ إِلَيْه بَعْثُ مِّنَ الشَّامِ فَيُحْسَفُ بِهِمُ بِالْبَيْدَاءِ بَيْسَ مَكَةً وَالْمَدِينَةِ فَإِذَا رَأَى النَّاسُ ذَلِكَ آتَاهُ اَبُدَالُ (١) الشَّامِ

(۱) الأبدال: قوم من الصالحين لا تخلو الدنيا منهم، إذا مات واحد منهم أبدل الله تعالى مكانه بآخر والواحد بدل: مجمع البحارج ا، ص ا ۸ وقال الشيخ المحقق عبد الفتاح أبو غدة في تعليقه على "المنار المنيف" ص ١٣٠ وقد شغلت مسألة الأبدال في العصور المتاخرة كثيراً من العلماء فاطالوا الكلام فيها وافردها بعضهم بالتاليف كما ترى السخاوى في المقاصد الحسنة قد اطال فيها ص ٨٠٠ وأفردها بجزء سماه "نظام الأل على الأبدال"، وكذلك معاصره السيوطي أطال فيها في اللالي المصنوعة ١٠/٥٣٣ ـ ٣٣٢ ثم قال وقد جمعت طرق هذا الحديث كلها في تاليف مستقل فاغني عن موقها هنا وتاليفه هو الخبر الدال على وجود القطب والأوتاد والنجباء والأبدال وهو مطبوع في ضمن كتابه الحاوى للفتاوى، وساق ابن القيم هذا الخبر ص ٣٣١ وصححه بينما هو في ص ٢٣١ قد عداحاديث الأبدال كلها من الأحاديث الباطلة وهذا التعميم خطاء والصواب ان معظمها عداحاديث الأبدال كلها من الأحاديث الباطلة وهذا التعميم خطاء والصواب ان معظمها باطل وليس كلها ولا ميما وقد صحح هو حديث منها (حاشية عقد الدروص ١٣٩).

وَعَصَائِبُ (١) اَهُلِ الْعِرَاقِ فَيُنَابِعُونَه ثُمَّ يَنْشَؤُ رَجُلٌ مِّنُ قُرَيُشٍ اَخُوالُه كُلُبٌ فَيَبُعثُ إِلَيْهِمْ وَذَلِكَ كُلُبٌ وَالْحَيْبَةُ لِمَنْ لَمُ يَشُهَدُ فَيَبُعِمُ وَذَلِكَ كُلُبٌ وَالْحَيْبَةُ لِمَنْ لَمُ يَشُهَدُ غَنِيْمَةَ كُلُبٍ فَيَقُسِمُ الْمَالَ وَيَعْمَلُ فِى النَّاسِ بِسُنَّةِ نَبِيّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَنِيمَةَ كُلُبٍ فَيَقُسِمُ الْمَالَ وَيَعْمَلُ فِى النَّاسِ بِسُنَّةِ نَبِيّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُصَلِّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاسُكُمُ بِحِرًانِهِ إِلَى الْآرُضِ فَيَلُبَثُ سَبْعَ سِنِيْنَ ثُمَّ يُتَوْفَى وَيُصَلِّى عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِسُعَ سِنِيْنَ ثُمَّ يُتَوْفَى وَيُصَلِّى عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ مَا إِلَى اللهُ عَلَيْهِ مَنْ هِشَامٍ قِسْعَ سِنِيْنَ وَقَالَ بَعْضُهُم عَنْ هِسَامٍ قِسْعَ سِنِيْنَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(١٠) ..... أن مَّ قَالَ حَدَّفَ الْمَارُونُ بُنُ عَبْدِ اللهِ أَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ عَنُ هَمَّامٍ عَنُ قَتَادَةً بِهِلْذَا الْحَدِيْثِ قَالَ تِسْعَ سِنِيْنَ قَالَ غَيْرُ مَعَاذٍ عَنُ هِشَامٍ تِسْعَ سِنِيْنَ.
(١١) ..... حَدَّفَ الْهُ الْمُعْتَى قَالَ ثَنَا عَمْرُوبُنُ عَاصِمٍ قَالَ ابُوالْعُوامِ نَاقَتَادَةُ عَنُ اَبِى الْمُحَدِيْلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْحَادِثِ عَنْ أَمِّ سَلَمَةِ رَضِى اللهُ عَنْهَا عَنِ عَنْ اَبِى الْمُحَدِيْلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْحَادِثِ عَنْ أَمِّ سَلَمَةِ رَضِى اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِلْمَا الْحَدِيثِ وَحَدِيثُ مَعَاذٍ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِلْمَا الْحَدِيثِ وَحَدِيثُ مَعَاذٍ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ اللهُ الْحَدِيثِ وَحَدِيثُ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَالْتَ كُوفُ وَالْتَ كَواللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>۱) العصائب جمع عصابة وهم الجماعة من الناس من العشرة إلى الأربعين لا واحد لها من لفظها وقيل أريد جماعة من الزهاد سماهم العصائب (النهاية) جران: باطن العنق ومعناه قرقراره و استقام كما أن البعير إذا برك و استراح مدّ عنقه على الأرض.

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داؤد كتاب المهدى ج٢، ص ٥٨٩.

ان کے پاس آئیں گے اور انھیں (مکان) سے باہر نکال کر تجر اسود و مقام ابرہم کے درمیان ان سے بیعت ( فلافت ) کرلیں گے (جب ان کی فلافت کی خبر عام ہوگی ) تو ملک شام سے ایک فشکران سے جنگ کے لیے روانہ ہوگا (جوآب تک بینے سے بہلے ی) کدو دین کے درمیان بیداء (چٹیل میدان) میں زمین کے اعرد حنسادیا جائے گا (اس عبرت خیز ہلاکت کے بعد) شام کے ابدال اور عراق کے اولیاء آکرآٹ سے معت خلافت کریں گے۔بعدازاں ایک قریثی **کنسل مخص ( یعنی سفیانی ) جس کی نہال قبیلہ کل**ب میں ہوگی خلیفہ مہدی اوران کے اعوان وانصارے جنگ کے لیے ایک فکر جیم گا۔ بیاوک اس حملہ آور شکر برغالب ہوں گے یہی (جنگ) کلب ہاور خسارہ ہاس مخص کے واسلے جو کلب سے حاصل شدہ غنیمت میں شریک نہ ہو (اس فنخ و کامرانی کے بعد) خلیفہ مبدی «خوب داد ددہش کریں گے اور لوگوں کو ان کے نی اللہ کی سنت پر چلا کیں محاور اسلام کمل طور برزمین میں منتکم ہو جائے العنی دنیا میں بورے طور براسلام کا رواج وغلیہ ہوگا) بحالت خلافت،مہدی ونیاش سات سال اور دوسری روایات کے اعتبار سے نوسال رو کر فوت ہوجا کیں گےاورمسلمان ان کی نماز ہ جناز ہادا کریں **ہے**۔

﴿ ضروری وضاحت ﴾ ''ابدال' بدل ی تی ہے۔ ابدال اولیا ہے کرام کی اس معاصت کو کہتے ہیں جن کابدل اللہ تعالیٰ پیدا کرتا رہتا ہے۔ و نیاان کے وجود ہے بھی خالی نیس ہوتی ایک کی وقات ہوتی ہے اور دوسرااس کی جگد آجا تا ہے۔ تبادلہ کے ای فیر منقطع سلسلہ کی بنام پر انہیں ابدال کہاجا تا ہے۔ ابدال کے بارے میں امام خاویؒ نے''مقاصدِ حد:'' مع بھویں کلام کیا ہے۔ ای طرح امام سوطی نے المان کی المصو م میں مبسوط بحث کی ہے۔ علاوہ ازیں ایک مستقل رسالہ بھی اس موضوع پر تکھا ہے جوان کے قبلا کی الجادی میں شامل ہے۔ ابدال ہے متعلق اگر چوا کھر روایتی فیر معتبر اور بے اممل ہیں، کین باحیہ بھی روایتی صحیح بھی ہیں چناچہ بیش نظر روایت صحیح ہے اور اس میں بھراحت ابدال کا ذکر موجود ہے۔ اس لیے جن لوگوں نے اس سلسلہ کی روایتوں کو مرے سے باطل قرار دیا ہے۔ ان کا قول محت سے بعید ہے۔ اَقُولُ هَذَا الْحَدِيثُ بِالطُّرُقِ النَّلاَلَةِ فِي غَايَةٍ مِّنِ الْقُوَّةِ وَالصِّحَةِ فَانَ مُسَحَمَّةً (1) بُنَ الْمُثَنَى هُو الْعَنزِى اَبُو مُوسَى الزَّقِی البَصَرِی الْحَافِظُ اَحُرَجَ لَهُ السِّتَّةُ قَالَ مُحَمَّد بُنُ هِشَامِ (٢) فَهُو السَّتَّةُ قَالَ مُحَمَّد بُنُ هِشَامُ (٣) فَهُو السِّتَّةُ وَامًّا اَبُوهُ فَهُوَ هِشَامُ (٣ السَّتَّةُ وَامًّا اللَّهُ اللَّيْسَةُ وَالْمَا اللَّهُ اللَّيْسَةُ وَامًّا اللَّهُ اللَّيْسَةُ وَامًّا اللَّهُ اللَّيْسَةُ وَامَّا اللَّهُ اللَّيْسَةُ وَامَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّيْسَةُ وَامُنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّيْسَةُ وَامُنَ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللَ

<sup>(1)</sup> محمد بن المثنى بن عبيد بن قيس العنزى بفتح العين والنون خلاصة التذهيب ص ٣٥٠

<sup>(</sup>٢) معاذ بن هشام بن سنبر الدستوائي قال ابن معين صدوق ليس بحجة وقال ابن عدى له حليث كثير ربما يقلط وارجو انه صدوق خلاصة التذهيب ص ٣٨٠ وفي تقريب التهذيب ص ٢٣٨ صدوق ربما وهم من التاسعة مات سنة مأتين.

<sup>(</sup>٣) هشام بن أبي عبدالله بن سنبر الدستوائي أبوبكر البصرى كان يبيع النياب التي تجلب من دستواء فسبب إليها قال على بن الجعد: سمعت شعبة يقول: كان هشام أحفظ منى وأعلم عن قتادة وقال البزار الدستوائي أحفظ من أبي هلال تهذيب التهذيب ج ١ ١ ، ص ٣٠ ـ ١ ٢ .

<sup>(4)</sup> صالح أبو الخليل ابن وأبي مريم الضبعي مولاهم وثقه ابن معين والنسائي، تقريب التهذيب ص 1 / 1 و خلاصة التذهيب ص 1 / 1 .

وصرت ہے کہ میں حضرت عیسی علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب ہوں۔ ان کے اور میرے درمیان کوئی نی نہیں ہوا۔

# مرزائي خيانت

"لم یکن بینی و بینکم کامعنی مرزامحود نے یہ کیا کداس کے اور میرے درمیان نی تیس، حالا نکد لفظ لم یہ کن بینی و بینکم کامعنی مرزامحود نے یہ کیا کہ اس کے جس کو خلیفہ محود نے چھیا یا۔ پھر آ پ تھالے نے فر مایا کہ وہی عینی این مریم نازل ہوں کے قو معلوم ہوا کہ اضمیں کا رفع ہوا ہے اور وہ زندہ آسان میں موجود ہیں کیونکہ بقول مرزا غلام احمد قادیا فی نزول فرع ہے صعود کی۔ طاحظہ ہو (انجام آئم مل ۱۹۸، فرائن ج ااس ۱۹۸) اس حدیث یاک نے بھی مرزائی تاویلات کی دھیاں بھیردی ہیں۔

## دومری خیانت

مرزامحودقادیانی نے دوسری خیانت یہ کی کہ ابوداؤ دشریف میں نہ کور صدیث کے الفاظ "ویقاتل الناس علی الاسلام" کوسرے کھا گئے کیونکہ مرزاغلام احمدقادیانی نے مقاتلہ نہ بھی کیا نہ اس کے حق میں تھے۔وہ تو صرف انگریزوں کے لیے دعا کی کرنا جائے تھے۔

## حديث نمبرسا

عن عبدالله ابن عسر وابن العاص قال قال رسول اللمطلطة ينزل عيسى إبن مريم الى الارض فيتزوج ويولد له ويمكث خمسا واربعين سنة ثم يسموت فيد فن معى في قبرى فاقوم انا وعيسىٰ ابن مريم في قبرو احد بين ابي بكر وعمر. (رواه ابن جوزي الوقابا حوال الصطفى من ٨٣٢م كلوة من ٢٨٠٩ إب زول يميل)

'' حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص نے روایت کی کہ حضور علیہ السلام نے فر مایا کہ عیسیٰ علیہ السلام زمین پراتریں کے یہاں شادی کریں گے۔ان کی اولا دہمی ہوگی۔اور زمین میں ۴۵ سال رہ کروفات یا کیں گے اور میرے ساتھ گنبدخعزیٰ میں فن ہوں گئے۔

اس روایت کومرزا قادیانی نے نقل کر سے "فینسزوج ویولد" کے حصر سے بھری بیگم کے مرزاغلام احمدقادیانی کے نکاح ش آنے کی خوشخری برحمول کیا ہے اور "بید فسن فسی قبری" سے اپنافتانی الرسول ہونا ثابت کیا ہے۔ بہر مال حدیث کو بھے تشکیم کرلیا ہے۔ بیر مدیث امام این جوزیؓ نے نقل فرمائی ہے جومرز ائیوں کے سلم مجد وصدی عشم بیں ۔ کو یاصحت مدیث سے اٹکاری نہیں ہوسکتا۔ اس سے بیٹا بت ہوا کہ:

(۱) مدیث مین الی الارض 'کے لفظ سے کہ معرت بیسیٰ علیہ السلام زمین کی طرف نازل ہوں مے معلوم ہوا کہ زمین پر پہلے سے نہیں ہیں۔

(۲) چونکہ پہلے صرت عیلی علیہ السلام نے شادی نہ کی تھی اس لیے اب ان کی شادی کرنے کا ذکر بھی کردیا۔

(۳) اور پرتفری محی فرمادی کی کہ قیامت کے دن صنوبی کے ایک بی مقبرے سے ابو بکڑ وعر کے درمیان بمعین علید السلام کمڑے ہوں گے۔

يهال مرزاني بيد كهدية بين كرحفور كي قبرين كيد فن مول مح محرمرزا غلام احد

مرزائي وبهم

قاویانی نے خود (زول اُسی م ۲۷، نزائن ج ۱۸ م ۳۲۵) پر تکھا ہے کہ ان ( لین حضرت ابو بکڑو حضرت عرفی کو یہ ایک میں معرف ابو بکڑو حضرت عرفی کو یہ مرتبہ ملا کہ آنحضرت ملا گئے ہے ایسے کمتی وفن کئے گئے کہ گویا ایک ہی قبر ہے۔

یکی مطلب مرقاق میں مرزائیوں کے مسلم مجد دحضرت ملا علی قاریؒ نے بیان فر مایا ہے۔

(۷) اس کے ساتھ وہ روایت بھی ملا دیجیے کہ حضرت عائشہ نے حضور نبی کریم سے اجازت چاہی کہ میں آپ کے پہلوش وفن ہوجاؤں۔ آپ نے ارشاد فر مایا وہاں تو جگہ نہیں اجازت چاہی ہوگی۔ اس میں مرزائیوں کی تمام تاویلی طیہ السلام وفن ہوں گے۔ ان کی قبر چوہی ہوگی۔ اس روایت نے بھی مرزائیوں کی تمام تاویلی خرافات کوئتم کر کے رکھ دیا۔

## حديث نمبره

ان روح الله عيسي نازل فيكم فاذار أيتموه فاعرفوه فانه رجل مربوع الى الحمرة والبياض.....ثم يتوفى ويصلى عليه المسلمون.

(رواوالحاكم عن اني مريرة في المستدرك ص ٣٩٠)

بیحدیث مرزائیوں کے امام اور مجدد صدی چہارم نے روایت کیا ہے۔ اس لیے اس کی صحت میں قوفنک ہوئی نیس سکتا۔ اس حدیث میں حضوں اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوان کے قرآنی لقب''روح اللہ'' سے یا دفر مایا۔ تمام باتوں کا ذکر کرکے فرمایا جاتا ہے کہ اس کے بعدوہ فوت ہوں گے اور مسلمان ان کا جنازہ پڑھیں گے۔

## مديث نمبره

عن ابي هرورة اله قال قال رسول الله عَلَيْكُ كيف انتم اذ نزل ابن مريم من السماء فيكم و امامكم منكم. (كتابالا مامالا مامالا مامالا من السماء فيكم و امامكم منكم.

من السماء فیکم و امامکم منکم.

' تعضرت الو بریرة سے روایت بے کررسول الشیکا نے فرمایا اس وقت (مارے خوتی کے) تممارا کیا حال ہوگا۔ جب مریم کے بیٹے تم میں آ سان سے نازل ہوں کے اور تممارا امام (نماز کا) شمیس میں سے ہوگا۔' روایات میں آ تا ہے کہ معزت مہدی علیہ السلام نماز پڑھانے کے لیے تیار ہوں کے کہ معزت عینی علیہ السلام نازل ہوجا میں گے۔وہ ان سے نماز پڑھانے کا کہیں کے وہ الکارکرتے ہوئے فرمائیں کے کہاس نماز کی اقامت آ پ کے لیے ک

اوربعض روایات میں ہے کہ اس امت کواللہ تعالی نے فضیلت دی ہے۔ بہر حال وہ نماز خود حضرت مہدی علیہ السلام بی پڑھائیں گے۔اس مدیث میں من السماء کا صاف لفظ موجود ہے اور اس کومرز ائیوں سے مسلم مجد دمدی چہارم امام پینی نے روایت کیا ہے اس لیے اورزیادہ معتبر ہے۔ حدیث نم بم لا

عن ابن عباس (في حديث طويل) قال رسول اللمثلظة فعند ذالك ينزل اخي عيسي بن مويم من السماء على جبل افيق اماماً هادياً حكماً عادلاً (كزاللمال ١٩٥٣م) ١٩٥٨م ١٩٥٨م ٢١٩٠٥م)

( نزالانعمال جماہ ۱۹۰۰ مدیے بر ۱۹۹۳) (۱) اس مدیث میں سرور عالم اللہ نے من السماء کا لفظ اضافہ کر کے مرزا قادیانی کا منہ بند کر دیا ہے۔ (۲) اس میں اخی (میرا بھائی) فرما کر عیسیٰ علیہ السلام جو پیغیر ہیں وہی

میرے بھائی ہیں (کوئی چراغ بی بی کابیٹا حضور کامعنوی بھائی نہیں ہے) اس حدیث کو مرزا غلام احمد قادیا تی نے (حمامتہ البشری میں ۱۸ بزائن جے میں ۱۹۷) میں نقل کیا محر خیانت کر کے من السماء کالفظ کھا گیا۔

مديث نمبرے

عن عبدالله بن عسر (في حديث طويل) قال قال رسول الله تأليظه فيعث الله عيسى ابن مريم كانه عروة بن مسعود فيطلبه فيهلكه.

(رواوسلم بحواله مكلوة باب لاتقوم الساعة م ٢٨١)

حضور سرور عالم الله في جيسے كه مكلوة شريف (باب بده الحلق) مل به معراج كي رئيس آسان پر معرب عيلى عليه السلام كى طاقات كي ذكر ميس فرمايا كه:

فاذا اقرب من رايت به شبيها عروة بن مسعود.

(مكلوة ص٥٠٨، باب بدوالخلق)

' و حضرت عیسیٰ کی مشابهت زیاده تر عروة بن مسعود سے تھی۔''

اب آپ خود ہی فرمائیں جس عروۃ بن مستوڈ کے مشابہ ستی کوآسان ہیں دیکھا۔ حدیث نمبرے ہیں انہی کے نزول کا ذکر فرمائے اور پھر حضرت عروہ بن مستوڈ سے تشہید دے کر ارشاد کرتے ہیں کہ بید جال کا پیچھا کر کے اس کو ہلاک کریں گے۔اس حدیث میں آپ نے خر دیاغ انسانوں کو بھی بتا دیا کہ نازل ہونے والے وہی عیسی ابن مریم ہیں جو حضرت عروہ بن مستوڈ کے مشابہ ہیں۔ جن کوآسان میں دیکھا تھا۔

## حديث تمبر۸

عن نواس بن سمعان رضى الله عنه قال قال رسول الله المسلطة عنه قال قال رسول الله السلطة السلطة المسلطة ا

(مسلم ج ۲ص ۱ به)

مرزانے اپنی کتاب (ازالتہ الاوہام حصداول ۲۰۱۲ ۲۰ ۲۰ تزائن جسم ۱۳ ۲۰ ۲۰ کی مرزا فلام احمد کی نیند حرام کرر کی۔ بھی کہتا ہے پینی مرزا فلام احمد کی نیند حرام کرر کی۔ بھی کہتا ہے پینخواب یا کشف تھا حالا نکہ اس طویل حدیث کے الفاظ میں ہے "ان یسنخسس جو والسافی کے فسانیا حجیجة لکم" اگروہ خروج کر لے جبکہ میں تم میں بول تو میں اس سے جھڑلوں گا۔ کوئی بھی عشل منداس کو خواب یا کشف نہیں کیدسکا۔ بھی کہتا ہے امام بخاری نے مخطر اور گا۔ کوئی بھی عشل منداس کو خواب یا کشف نہیں کیدسکا۔ بھی کہتا ہے امام بخاری نے در اس کو ضعف کی دلیل اس کو ضعف کی دلیل نہیں ورنہ حدیث کوئیل نہ کر روایت نہیں کیا۔ حالانکہ امام بخاری کی حدیث "ان لے مصلیانا آیتیں" اور حدیث ابن ملجہ ''لا مصلی الا عیسسی'' بخاری میں نہیں ہیں جن پر مرزانے اپنی میسیت کی نیا در کی ہے۔ اس حدیث اور تمام احادیث نزول میں مراول حسن السماء ہے خووای حدیث اس حدیث اور تمام احادیث نزول سے سے مراول میں السماء ہے خووای حدیث

نواس بن سمعان کے بارہ میں (ازالتدالا دہام م، الم ، فزائن جسم ۱۳۲) پر لکھا ہے۔ دمیج مسلم کی حدیث میں جو یہ لفظ موجود ہے کہ حضرت میں جب آسان سے اتریں کے تو ان کا لباس زرد رکے کا ہوگا۔ " (جاددوہ جوسر چڑھ کر اولے)

مديث تمبره

حضرت ابو ہر بر افر ماتے ہیں کدرسول اللہ عظافے نے فر مایا۔

والسلاى نىفىسى بىسدە ليهسلىن ابىن مويىم بفيج الروحاء حاجاً او معتمراً اولىتنىھما.

مجھے اس ذات کی تسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ ابن مریم فی روحاء میں ج کے لیے لیک کہیں گے یاعمرے کے لیے یا دونوں کی نیت کر کے۔

اس مدیث بی مرور دو عالم الله نظم کی ہاں لیے تمام الفاظ مدیث کو اسلام کو دیج کریں گے (کوئی اور ان کی طرف سے کا اور نئی دوساء سے مرادوی روساء کی کھائی ہوگ ۔ نزول سے مرادی روساء سے مرادوی روساء کی کھائی ہوگ ۔ نزول سے مرادی اسلام مرادہ وگا۔

حديث تمبر•ا

حضرت رقع سے روایت ہے۔ انھوں نے کہا کہ نصار کی حضور سالگے کے پاس آئے اور جھڑنے کے جسی این مریم کے بارہ شن و قالو الله مین ابدو ہو قالو اعلی الله السخدب والبهتان فقال لهم النبی علیہ السخم تعلمون ان رہنا حی لایموت وان وهو یشبهه ابداہ قالوا بسلی قال السخم تعلمون ان رہنا حی لایموت وان عبسیٰ بانتی علیه السناء فقالو بلیٰ (درمنور ۲۷س) رقع کہتے ہیں کہ نجوان کے عبسیٰ بانتی علیه السناء فقالو بلیٰ (درمنور ۲۷س) رقع کہتے ہیں کہ نجوان کے عبسیٰ بانتی علیه السام کے عبالی رمول کریم تھڑنے کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے حضرت عینی علیه السلام کے بارہ میں جھڑنے نے کی کرحضرت عینی علیه السلام کے خواک ہوئے السلام کی مشابہت ہوتی ہے یانہیں۔ انھوں نے کہا بوتی ہے آپ نے فرمایا کہ بیٹے میں باپ کی مشابہت ہوتی ہے یانہیں۔ انھوں نے کہا ہوتی ہوئی ہے السلام پر میں مرب گا۔ حالانکر عینی علیہ السلام پر میں میں میں اس کی مشابہت ہوتی ہے الموں نے کہا کو انہیں ۔ اگر عینی علیہ السلام تو مرکے وہ بھی عرب آسان تھا کہ آپ الوہیت آسان کی لیے خدا ہو کئے ہیں۔ یہ بات ابطال الوہیت وابیت پرزیادہ صاف دلیل ہوجاتی یا ہوں تی کسے خدا ہو کتے ہیں۔ یہ بات ابطال الوہیت وابیت پرزیادہ صاف دلیل ہوجاتی یا ہوں تی کسے خدا ہو کتے ہیں۔ یہ بات ابطال الوہیت وابیت پرزیادہ صاف دلیل ہوجاتی یا ہوں تی

فر مادیتے کہ تمارے خیال میں تو وہ مرکے ہیں تو پھر خدایا خدا کے بیٹے کس طرح ہو سکتے ہیں۔
پھر بھی بہترین دلیل تھی محرمکن تھا کہ کوئی مرزائی چودھویں صدی میں اپنی کورچشی ہے اس سے
موت مسلح ثابت کر دیتا سرور دو عالم مطابقہ نے نہایت صفائی سے تق اور صرف تق فر مایا کہ خدا
تعالی جی ہیں جو بھی نہیں مرتے اور صغرت عیسیٰ علیہ السلام پرفنا آئے گی لیعنی بجائے ماض کے
مستقبل کا صیفہ استعال فر مایا۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام وفات پا کئے ہوتے تو یقیمینا اس بحث میں بھی
بہتر تھا کہ عیسیٰ، قدائی علیہ الفنا فرمادیتے۔

## حديث تمبراا

عن الحسن قال قال دسول الله عَلَيْتُهُ لليهود ان عيسى لم يمت وانه راجع الميكم قبل يوم القيامة (درمنورج عمل الهرادي معزت من يعرق بين جومرتاج الميكم قبل يوم القيامة (درمنورج عمل الميكة في فرايا حوايقينا انحول في مديث اولياء بين اورجوتا بي بوكرفرات بين كرسول الله الميكة في حوايا في ايقينا انحول في معزل كرسول عديث كوجوكي محافي كوسط كر بغير معنوري كم محافي معزت الماعلى قاري في فرايا كه جمت براشرح نخبه) معزت الماعلى قاري في فرايا كه جمت برسال اس مديث في قاري من دوكرسكا بربرحال اس مديث في قاري مدى ديم كم مسلم مجدد تق ان كاقول كون دوكرسكا بربرحال اس مديث في قاري كردوباره دنيا بين بكده ولوث كردوباره دنيا بين آئين كردوباره دنيا بين الكدوه لوث كردوباره دنيا بين آئين كردوباره دنيا بين الكردوباره دنيا بين آئين كردوباره دنيا بين الكردوباره دنيا بين المورد المورد بين المورد بين

## حديث تمبراا

حضرت عبدالله بن مسعود سابن الجداورمندامام احمد مين روايت بكد:

لما كان ليلة اسرى برسول الله عليه لله المراهيم عليه السلام وموسى عليه السلام وموسى عليه السلام وموسى عليه السلام فتذ اكر والساعة فيدوا بابراهيم فسسلوه عنها فلم يكن عنده فردعلم السعديث الى عيسى بن مريم فقال قد عهد الى فيما دون. وجبتها فاما وجبتها فلا يعلمها الا الله فذكر حروج الدجال قال فانزل فاقتله 0

(ابن ماجہ باب فتندالد جال دخر درج عینی ابن مریم سر ۲۹۹) '' حضرت عبداللہ بن مسعود طبحا فی فر ماتے ہیں کد معراح کی رات رسول کریم سیالیہ نے ملاقات کی ۔ حضرت ابراهیم علیہ السلام ، حضرت موی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ۔ پس انھوں نے قیامت کا ذکر چھیڑا اور حضرت ابراھیم علیہ السلام نے اس کے متعلق سوال کیا۔ انھوں نے لاعلمی فلاہر کی۔ اس طرح حضرت مولیٰ علیہ السلام نے بھی بھی جواب دیا۔ آخر الامر حضرت بیسلیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرے ساتھ قرب قیامت کا ایک وعدہ کیا عمیا تھا۔ اس کا ٹھیک وقت سوائے خداع وجل کسی کومعلوم نہیں۔ پس انھوں نے وجال کا ذکر کیا اور فرمایا کہ پھر میں اتروں گا اور دجال کول کروں گا۔ (آخر تک)''

یہ حدیث امام احمد نے مرفوعا بیان فر مائی ہے کہ یہ تمام الفاظ گویا خود حضورہ اللہ کے بیس ہوسکتی ہیں۔ امام احمد میں دوم کے مسلم مجدو ہیں اس لیے حدیث کی صحت میں بحث بی نہیں ہوسکتی بیسے کہ اصول تغییر میں لکھا جا چکا ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہو گیا کہ دجال ایک فض کا نام ہے۔ پا در یوں کے گروہ کا نام نہیں جسے مرزانے کہا ہے۔ اس حدیث سے بھی بیر ثابت ہو گیا کہ جو سینی علیدالسلام آسان پر ہیں وہی انز کر دجال کولل کریں ہے۔ قل دجال نے بھی ولیل وغیرہ سے قبل کولئی کر دی جسے کہ مرزائی ہرزہ سرائی ہے کیا معران کی رات میں مرزا قادیانی نے اسے نزول کا ذکر کیا تھا۔ کیا بھی مرزا قادیانی اس آسان سے انز سے ہیں۔ کیا انموں نے بی دجال کولل کیا ہے۔

حديث نمبرساا

عن جابر قال قال رسول الله مُلكِنك ..... فينزل عيسى ابن مريم فيقول امير هم تعال صل لنا فيقول لا ان بعضكم على بعض امراء تكرمة الله هذه الامة.

مرزاغلام احمدقادیانی "وامسام کسم منکم" سے تابت کرتے ہیں کہ نماز بھی ہیں پڑھا کمیں گے۔ یدامت محمد بیش سے ہوں گے۔ حالا تکہ یہ قطعاً غلا ہو احسام کسم منکم کا معنی اگر مرزاغلام احمدقادیانی کے بیان کے مطابق لیس تو یہ عطف بیان ہوگا جس کے لیے واؤ نہیں لائی جاتی جو پہاں موجود ہے۔

یدتوعر بی تواعد کو ذرخ کرنے کے مترادف ہے۔ حدیث نہ کورنے صاف کر دیا ہے کہ امیر قوم ( بینی مہدی علیہ السلام ) کہیں گے آؤ آ گے ہو کر نماز پڑھاؤ دوا ٹکار کرتے ہوئے فرمائیں گے کہ اللہ نے اس امت کے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اب مرزائی اگر ایمان چاہجے ہیں تو ان کومرز اکے معنوں کی بجائے سرور دوعالم بھٹھے کے بیان کر دومعنوں کو تبول کر لیما چاہیے۔

حفرت عبداللہ بن عباس کا ارشاداور حفرت حسن بھری کی قتم (فتح الباری ج۲ ص۹۳س) میں ہے کہ امام ابن جریر نے اساد صحے کے ساتھ سعد بن جیڑے حضرت ابن عماس کا قول قل کیا ہے کہ حضرت ابن عماس نے اس طرح حزم فرمایا ہے کہ لیدو صندن بد قبل موتہ علی دونوں خیر بن حضرت عیسی علیہ السلام کی طرف راجح میں تمام اہل کیا ب جضرت عیسی علیہ السلام پر ان کی دفات سے پہلے ایمان کے آئیں گا اورای کیا ب عیں اس صفر پر حضرت حسن بھری سے جوادلیاء کے سرتان جیل قل کیا ہے کہ انھوں نے بھی قبل موتہ کا معنی قبل موت عیسی ۔"والسلہ اندہ الآ لمحی ولکن اذا نول آمندوا بدہ اجمعین ۔" کیا پھر مم کھائی اور کہا خدا کی شم کہ دہ عیسی علیه السلام اس وقت زعدہ موجود جیں۔ جب نازل ہوں می وہ سب ان پر ایمان کے آئیں گے۔

یہاں تک آپ کواحادیث ہے تغییر کاعلم ہوا جس کا اٹکار ایک محانی نے بھی نہیں

كار

نزول ميح ابن مرعم كي نشانيان

تغیمراعظم علیدالصلو قادالسلام بے ضرورت بات نہیں فرماتے تھے، جو ہات فرماتے تو و و مختر محر جامع اور تمام امور کوصاف کرنے والی ہوتی تھی۔

حعزت عیلی این مریم کے نزول کے سلسلے میں آپ تھائی نے نشانات کا اتنا اہتمام فر مایا کہ اس سے بدھ کرمشکل ہے تا کہ کوئی نا دان میسیت کا جمونا دعویٰ کرکے امت کو مگراہ نہ کرے۔ آپ نے ارشا دفر مایا۔

- (۱) آخری زمانہ یم متح نازل ہوں کے۔ (مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہزول صعود کی فرع ہے۔ جب بزول تو ارتبے تابت ہو گیا تو صعود عروج خود بی تابت ہو گیا)
- رس کے سے بیودہ اعتراض کرنے والوں کا مند بند کرنے کے لیے رجوع کا لفظ بھی استعال فرمایاد اجع المبحم کدو تمارے ہاس دوبارہ آئیں گے۔
- (٣) مر الآپ نے تمام وسوس كودوركرنے كے ليے يہ جمي فرماديا كدوه آسان سے نازل ہوں گے۔
- (۷) آپ کے مزید وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کدوہ زمین کی طرف آئیں مے،اورز مین کی طرف وہی آتا ہے جو پہلے زمین میں ندہو۔
  - (٥) آپ نفرمایا کرآن والے کانامسی موگا۔
    - (١) كسي آب في فرمايا-
  - (٤) ان كى والده كا تام ريم موكا (چراغ لي ني ندموكاً)

- ( ^ ) باربار مال کانام لے کر بنا دیا کہ کی مرد کیم غلام مرتفظ کا بیٹا ندہوگا بلکہ وہی عیمیٰ ہوگا جو بن باپ پیدا ہوا اور قرآن نے ان کو مال علی کے نام سے پکارا۔
  - (۹) وه آخری زماندیس نازل بول کے۔
- (۱۰) وهرسولا المی بنی اسرائیل سے کمنداللہ سے روح اللہ سے وجمیعاً فی السدنیا والآخرہ سے بخرات ویے گئے السدنیا والآخرہ سے بخرات ویے گئے السدنیا والآخرہ میں کے اور تمام اہل کماب سے بنی اسرائیل نے محربی نہ مانا تو وہ آکرنی دجال کو آل کریں کے اور تمام اہل کماب مسلمان ہوجا کی حوال کو گئے دہوئی تھیں۔ مسلمان ہوجا کی جو پہلے نہوئی تھیں۔
- (۱۱) اورول کی ہجرت ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف، صفرت عیلی علیدالسلام کی ہرت ساری زیٹن میں عادلاند ظلام کی ہجرت ساری زیٹن میں عادلاند ظلام قائم فرمائیں ہے۔
  - (۱۲) ۔ وورمشق میں اتریں گے۔
  - (۱۳) دمثق کے مشرق کی طرف متارہ کے یاس۔
    - (۱۴) ان يردوزرد ما دري مول كي ـ
  - (۱۵) ان كرس موتول كالمرح ياني فيكار
  - (۱۲) فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ در کھے نازل ہوں مے۔
    - (١٤) اس وتت منح كى نماز كريا قامت بوكى موكى\_
  - (۱۸) و واس وقت پہلے ہی امام کونماز پڑھنے کا کہیں ہے۔
  - (19) فارغ موكروه دجال سائرين ك\_اس كولل كردي ك\_
    - (٢٠) يبود يول كوككست فاش موجائ كي
  - (۲۱) اگر کسی در خت یا پھر کے پیچے کوئی یہودی چمپا ہوگا دہ بھی مسلمانوں کو اطلاع دیں سے تاکداس کوئل کردیا جائے۔
  - (۲۲) کھر باتی تمام یبوداور میسائی سلمان ہوجائیں ہے۔ دنیا بجریش اسلام پیل جائے گا۔
  - (۲۳) حضرت عینی علیه السلام جنگ بند کردیں کے کیونکہ ساری دنیا اسلام کے تالح ہوگئی ہوگی۔
  - (۲۴) و غیرمسلموں سے جزید (فیکس) لینا بند کردیں مے۔ددوجہ سے ایک تو غیرمسلم عی

ندوی کے۔دوسرے مال کی تخت بہتات ہوگی۔

(۲۵) مال کثرت سے لوگوں کوریں گے۔ یہاں تک کہ کوئی قبول کرنے والا نہ ہوگا۔

(۲۷) ال وقت ایک مجده ساری دنیاسے زیاده بهتر موگار

(۲۷) بینازل ہونے والا وی عینی علیہ السلام ہوگا جن سے آسان میں قیامت کی ہاتیں دہتم بینے نہیں جب سے کہ ایسان میں اس کا اس

موئی تھیں ادر انحول نے کہا تھا کہ اٹر کرد جال کول کروںگا۔

(۲۸) دو خرور فوت مول مے مراہمی تک ان پرفائیس آئی۔

(۲۹) ووج اليس سال ونياش زعدوريس ك\_

(۲۰) دوچکری کے۔

(m) روحا کی کھائی ہے لیک کہیں گے۔

(۳۲) میلے شادی ند ہو کی تھی اب شادی کریں گے۔

(۳۳) وه پرانے اور اپنے وقت کے رسول تھے اور اب شریعت محدید (علی صاحبها الصلو تا والسلام) برعمل کریں مجاور کرائیں ہے۔

(۳۴) جبان کی وفات ہو گی مسلمان ان کا جناز و پڑھیں گے۔

(٣٥) ووحنور على كروندمبارك من وفن بول معر

(٣٦) جبوه نازل ہوں گے ایک حربہ (ہتھیار) لے کر دجال توتل کریں گے۔

(٣٤) ان كن دمائي مين الناعدل موكاك شيراور بحرايك كماك سياني ويس كر

(۳۸) ۔ بیدو بی عیسیٰ علیہ السلام ہوں مے جوحضور ؓ سے چند صدیاں پہلے تنے اور ان کے اور حضور ؓ کے درمیان کوئی تیغبر نہ تھا۔

(۳۹) بیدوی مول کے جن کانام روح اللہ بھی تھا۔

(۴۰) ان سے پہلے مردمالے ہوں مے جونماز پڑھائیں مے۔وہ مہدی ہوں مے۔

(۳۲) ان کانام حضور کے نام کے مطابق ہوگا۔اوران کے والد کانام حضور کے والد کے نام کی طرح ہوگا۔

وہ جس د جال کو قل کریں مے دو کانا ہوگا۔اس کے ماتھ پرک ف رکھا ہوگا لین کا فر۔ کافر۔

(۳۳) و بھی طرح طرح کے عائبات دکھائے گا۔جس سے لوگوں کو کفراور ایمانی پیکٹی کا عند کھائے۔ یہ کلےگا۔

- (۵۵) ۔ وہ ساری دنیا کا چکر لگائے گا۔ گراس دن مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ پر فرھنوں کے پہرے ہون کے ان دوشمروں میں داخل نہ ہوسکےگا۔
  - (٣٦) يىلى على السلام د جال كايتيما كركاس كوباب لديش قتل كريس مر
- (22) ان كے زمانے مل ياجى و ماجوج فروج كريں كے لوگ بوے تك مول كے۔
  - آخر معرت عيلى عليه السلام ان كے ليے بدد عافر مائيس محدادرال محر كرمر جائيس محد
  - (۴۸) عینی علیه السلام دهش میں جہاں نازل ہوں کے۔ووافق نام کاٹیلہ ہوگا۔
- (٣٩) ان کي آ معلوم کر كے مسلمان مارے خوشی كے چھولے نہ سائيں مے جس كى طرف حضور نے كيف انعم سے اشار وفر مايا ہے۔
  - (۵۰) وہ روضة اطهر پر حاضر جو کرسلام چیش کریں گے۔ حضوران کا جواب دیں گے۔
    - (۵۱) آپ نے صلف اٹھا کر حضرت میسی این مریم کے نزول کی خبردی۔
      - (۵۲) ان کانزول قیامت کی (بزی) نثانی ہوگی۔
        - (۵۳) ود ماكم (عم) بول مر
        - (۵۴) عادل اورمقسط ہوں مے۔
    - (۵۵) حضرت عیسیٰ علیه السلام حضرت عروه بن مسعود کی طرح ہوں ہے۔
      - (۵۲) ان کارنگ سفیدی دسرخی کی طرف مائل ہوگا۔
    - (۵۷) وه مليب كوتر زوي هيجس كي يوجا موتي تمي ياجو يجاريون كي نشاني تمي \_
- (۵۸) خزر کوقل کریں گے۔ بینجس العین ہے اور عیسائی اس کوشیر ما در سجھ کر کھاتے ہیں نفرت دلانے کے لیے ایسا کیا جائے گا۔ آج کل بھی پیضلوں کو نقصان پہنچاتے ہیں تو لوگ جمع ہوکران کے قل کا انتظام کرتے ہیں۔
  - (۵۹) د جال کے پاس اس وقت ستر ہزار یہودی لکر ہوگا.
- (۱۰) یا جوج ماجوج کے باہمی مقاتلے اور سرنے سے بد بو ہوگ پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لئے کر پہاڑ پر چڑھیں گئے۔ پھر دعا فرمائیں گے۔ بارش ہوگی وہ بد بودور کر دی جائے گی (او کما قال)

کیا سرورعالم التحالی جیسی ہتی نے کسی اور بات کے لیے بھی اتنا اہتما م فر مایا ہے۔ اس سے مقصدیہ ہے کہ کوئی اور د جال سے ابن مریم ہونے کا دعویٰ نہ کر بیٹھے۔

اب اگرایک احق

مهدى سےمرادیمی غلام احدے۔

مارث سےمرادیمی فلام احد ہے۔

رجل فارس سےمرادیمی فلام احمیہ

نماز میں جودعاما تی تی ہے (غیسو السمند علیہ م)اس میں مرزا قادیانی کود کودیے دالوں سے علیم کی کی دعاہے۔ دالوں سے علیم کی کی دعاہے۔

میری وق قرآن کے برابر ہے۔ ..... مجھ ش تمام تیفیروں کے کمالات جمع ہیں۔ میں حضرت حسین سے قطعی افضل ہوں۔ وہ کیا ہیں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہوں۔ان کا بروز اور مثیل ہوکر بھی ان ہے آ گے لگل گیا ہوں۔

بلکہ تمام انبیاء سے میرے مجورے زیادہ ہیں اور میں معرفت میں کی پیغبرے کم نہیں ہوں۔ پھر وہ اپنے بیٹے کو کیے بیر گویا خدا آسان سے اتر آیا بید۔ اور وہ بیٹا کہنے لگے۔ برفض تر تی کرسکتا ہے جی کدرمول اللہ ملک ہے بڑھ سکتا ہے۔

ادراس کے چیلے اکمل کے اشعار ذیل کے مطابق حضور سے افضل ہے (معاذ اللہ)
عجمہ کھر اتر آئے ہیں ہم ہیں ادرآ کے سے ہیں بڑھ کرائی شان میں
عجمہ دیکھنے ہوں جس نے اکمل غلام احمہ کو دیکھے قادیان میں
کھران شعروں کو مرز اغلام احمہ قادیانی سن کر حسین کریں اور جز اک اللہ کھیں۔
اب آپ خود تی فیصلہ کریں کہ میر خض اور اس کو مسلمان جائے والے کیے مسلمان

ره شکتے ہیں۔

### متفرقات

خودكاشته بودا

مرزائی نمائنده (امام جماعت مرزائیہ) مرزاناصراحد نے خودکاشتہ پودے کے ہارہ پیل کہا کہ خاتھ ان کو کہا گیا ہے۔ گراٹارنی جزل صاحب نے ممبروں کی کعمی ہوئی فہرست بتائی جومرزا غلام احمد قادیانی نے وہیں کعمی ہے گویا مرزاغلام احمد قادیانی اس فرقہ کوخودکاشتہ پودا کہدہ ہیں۔ ہم کہتے ہیں چلومرزاغلام احمد قادیانی کا خاتھ ان ہی انگریز کا خودکاشتہ پودا ہوا تو مرزا غلام احمد قادیانی اس انگریزی پودے کی شاخ ہوئے۔ اگروہ پودا پلید ہے تو پودے کی شاخیس کس طرح یا ک ہوسکتی ہیں۔

اتمام جحت

مرزانا صراحد نے عام مسلمانوں کو بداکا فرکہنے سے گریز کر کے چھوٹاکا فرقر اردیا سے اوراس کی دجہ بینائی ہے کہ ان پراتمام جمت نہیں ہوئی۔ کیونکہ مرزانا صراحد کے ہاں اتمام جمت نہیں ہوئی۔ کیونکہ مرزانا صراحد کے ہاں اتمام جمت کے لیے ضروری ہے کہ دوسرے کا دل سے مان جائے کہ بات تو بھے ہیں۔ ان پران کے ہاں دنیا کے سر کروڑ مسلمان تو مرزاغلام احمد قادیا نی کوکا ذب مفتری بجھے ہیں۔ ان پران کے ہاں اتمام جمت نہیں ہوئی۔ اس لیے بیامت اسلامیہ سے خارج لینی بڑے کا فرنہیں ہیں۔ لیکن خود کا شمتہ بودا تھے بدی احتیاط کیمی تھی۔ پہلے لکھ دیا کہ شرم مثل سے موجود ہوں۔

(مجموعداشتهارات ص۲۰۷)

کم فہم لوگ جھے سے موجود خیال کر بیٹے ہیں پھر بعد میں بڑے زورشور سے خود ہی مسیح موجود بن گئے (ازالہ ادہام ص۳۹ ٹزائن ج۳ ص۱۲۲) اور جب دیکھا کہ علاء کرام کے سامنے دال نہیں گلتی تو فتا فی الرسول کی آڑلی اور عین محمد ہونے کا دعویٰ کرڈ الا۔

( خطبهالهاميص ا۲۵ خزائن ج۲ اص اييناً )

زبردست اورلا جواب يخيلنج

ہم تمام امت مرزائیہ کو چینی کرتے ہیں کہ تیرہ سوسال کے کسی مجد دمحدث محابی اور ولی کے کلام سے میہ ثابت کردو کہ عیسیٰ علیہ السلام مرچکے ہیں میں ابن مریم یاعیسیٰ ابن مریم سے مراد کوئی ان کامٹیل مراد ہے۔خود صفرت عیسیٰ علیہ السلام نیس آئیں گے۔ یا ان سے مراد غلام احمد بن چراخ بی بی ہے۔ اگرتم سے ہوتو تیرہ سوسال کے کسی محدث یا مجدد کا قول پیش کرو۔ تیرہ سوسال کے اندر کسی زمانہ کے ہارہ بیں بیٹا بت کرد کہ کسی نے نبوت کا دھو کی کیا ہو۔ اور مسلمانوں نے اس کو طاقت ہوتے ہوئے ہر داشت کیا ہو۔ یا کسی نے کسی مدمی نبوت سے بیدریافت کیا ہو کہ تحمارا دھو کی تشریعی نبوت کا ہے یا خیرتشریعی کا ہروزی اورظلی کا یا مستقل کا۔ تو اس طرح آپ ڈیل کا فرہوجاتے ہیں۔

أبك اور ذعونك

مرزاغلام احمد قادیانی اورمرزائوں نے دنیا بحرش بیڈ حونگ رچایا ہے کہ نبوت بند ہوگئی یا نبی آسکتے ہیں۔ حالا نکہ خودان کے ہاں ندمرزا قادیانی سے پہلے کوئی نبی آیا نہ بعد میں قیامت تک آئے گا۔ تو بیساری بحث مرف امت کو الجھانے کے لیے ہے۔ بات بیر کروکہ مرزا قادیانی عیسیٰ علیہ السلام بن سکتے ہیں یا آنے والا دی ہے جس کو تیرہ سوسال کے تمام محدثین صحابہ کرام اور مجددین نے می این مریم قرار دیا ہے کہ وی آئیں گے۔

مرزاغلام احمقادياني كى يريشاني

اسلط میں مرزاغلام احمد قادیانی کی پریشانی کا بیعالم ہے کہ ت کے آنے کی پیش کوئی کومشہور ومعروف اور متواتر بھی قرار دیا اور (ازالت الاوبام م ۱۵۵ فترائن جسم ۴۰۰۰) پر صاف کھودیا ' بیاول ورجہ کی بیش کوئی ہے۔اس کوتو اتر کا اول درجہ حاصل ہے۔ '' مگر بیلکھ مارا کہ' خدانے قرآن کے معنی لوگوں سے چھپا دیئے۔ ' (آئینہ کمالات م ۱۳۳۳ فترائن کے ۵۵ میں ۱۳۳۸ حتی کہ مرزاغلام احمد قادیانی کو مامور وجود بنا کران پردس سال تک ندکھولے اور میا کی کھوارا کہ حیات سے کا عقیدہ شرک عظیم ہے۔اور بیچ کے لیے پرانے اولیا و مسلوا واور صحابہ کو معذور قراد دے دیا کہ ان سے اجتہادی غلطی ہوئی۔ پھر بھی ایک پہلا اجماع و قات سے برجواتو پھر مسلمہ منا کہ ان سے اجتہادی غلطی ہوئی۔ پھر بھی کہ کرخود بھی مشرک بنے رہے۔اور بھی اپنی مسلمہ مسلمہ مسلمہ ان سے بھیا رہا۔ بھی شرک عظیم کہ کرخود بھی مشرک بنے رہے۔اور بھی اپنی مضرورت کے لیے تیرہ سوسال بعد قرآن دانی کا دھوئی کر کے خود سے این مربم بن بیشے۔ بھلا جو خراک کا فاکھ و کیا ہوا۔

تيسراجيلنج

كيابيه وسكما ب كه خدا تعالى قرآن كيجس معانى قرون ادلى سے چمپاري اور

مدیوں کے مجددین اولیاء کرام اور علاء کرام مشرکا ندمتی پر ہے دہیں۔ جی کہ مرزا قادیاتی مجددوما مور ہوکر بھی دی سال تک عیمیٰ علیدالسلام کوآسان پر زعدہ مانے رہے۔ اور کیا شرک مختم کواجتہا دکی وجہ سے برداشت کیا جاسکا ہے۔ کیا خودقر آن پاک نے انسا نسحین نسز لنسا اللہ کو وانسا لمد لمحافظون نہیں فرمایا کہ ہم بی نے قرآن (ذکر) اتارا اور ہم بی اس کی مطافی کو صدیوں تک بہترین مظاہب ہے کہ اس کے معانی کو صدیوں تک بہترین مطالب ہے کہ اس کے معانی کو صدیوں تک بہترین مطالب کی مطرات کی آتھوں سے خود خدا او محل کردے۔ حالا تکہ خود مرزانے بھی کہا کرقر آن پاک ذکر ہوں اس کے مقاصد ومطالب کی ہواد ذاکر قیامت تک رہیں۔ اس کا منہوم دلوں میں رہے گا۔ اس کے مقاصد ومطالب کی مخاصد اس کے مقاصد ومطالب کی مخاصد اس کے مقاصد ومطالب کی مخاصد اس کا منہوم دلوں میں رہے گا۔ اس کے مقاصد ومطالب کی مخاصد اس کا م

پوتما مین

کیاکی نی نے کافر حکومت کی اتی خوشالد کی ہے اور اتن دعا سی دی ہیں اور اتن طدمت کی ہے۔ طدمت کی کی ہے۔

بانجوال جيلنع

اگرکوئی ایدانی آنا تھا جس کا اٹکارکر کے ساری امت کا فرہو جاتی تو کیا سرور عالم است کا فرہو جاتی تو کیا سرور عالم است کے جہاں اور خبری سنتنبل کی دیں وہاں بیضروری شقا کہ سر کروڑ آدمیوں کی امت کو کفر سے بچانے کے فرما دیتے ۔ کیالانہی بعدی فرما کراور میٹی علیہ السلام کے رفع کا ذکر کرکے اور مریم کے بیٹے کے نازل ہونے اور دوبارہ آنے کی متواتر خبریں وے کرخود آپ نے امت کے لیے سامان کفر (العیاذ باللہ) جو پر نہیں کیا۔

مرزانامراحدنے اتمام جمت کے ساتھ دل سے مجمع مان لینے کی دم لگا کرا بجاد بندوکا کام کیا ہے۔

خودمرزا کا قول ہے۔''اور خدانے اپنی جمت پوری کردی ہے اب جا ہے کوئی قبول کرے ہے ان ہے ہوگی قبول کرے ہے ان ہے ہوگی قبول کرے ہے ان ہے ہے ہوگی قبول کرے ہے ہے ہوگی ہے کہ کا میں ہے ہے ہے کہ ہ

دیکھیے اس عبارت میں مرزاغلام احمد قادیا نی نے بھی اتمام جت کے ساتھ ول سے سیا سجھ کرا نکار کرنے کی دم نیس لگائی۔

اس سے ظاہر ہے کہ اگلامانے یاندمانے سمجے یانہ سمجے جب اس کی سماسے دلیل سے بات ہوگئ ۔وحوت حق بی گئی اب اس پر اتمام جمت ہوگیا جا ہے مانے یاندمانے۔

اگراس طرح نہ کیا جائے تو دنیا کے زیادہ ترکا فرجو حضوں کا لئے کوئی نہیں بچھتے ان کے اٹکارے وہ کیوں بڑے کا فرہوئے۔

مرزا نامراحمہ نے کہا ہے کہ مرزا قادیانی کے الکارسے خدا آخرت ہیں سزاد ہے گا۔ ونیا ہیں بیدسلمانوں بی ہیں تاری ہیں اوران سے مکی وسیاس سلوک مسلمانوں کی طرح ہوگا۔
اس طرح دوا پنی تکفیر پر پردہ ڈالتے ہیں۔ مگران کو معلوم ہوکہ دل کی ہات خدا جانتا ہے۔ یہاں قاضی اور عدالت بھی ظاہر پر فیصلہ کریں گے۔ اگر مرزا نبی ہے تو اس کا انکار کفر ہے پھر کوئی آدمی جو مرزا غلام احمد قادیائی کو نہ مائے مسلمان نہیں رہ سکتا۔ اورا گر نبوت ختم ہے تو مرزا غلام احمد قادیائی کو نہ مائے والے سب قطمی کا فریں۔

دومری طرح سنیقر آن پاک میں ہے۔"و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا" "کہ ہم جب تک رمول نہ بھیج دیں عذاب نہیں دیتے۔"

یہاں صرف رسول کے بیعیج کا ذکر ہے۔ اس کو دل سے سچا سمحد کرا نکار کا ذکر نہیں ہے اور رسول بیعیج کے بعد منکر رسول کو صرف عذاب اخروی نہیں دیا جاتا بلکہ وہ مسلمان بھی نہیں سمجھا جاتا۔ پھر قرآن نے صرف یہ بتایا ہے کہ لوگ بیٹ کہ سکیں کہ ''مساجاء نامن نذید'' کہ ہمارے پاس کوئی تذریبیں آیا۔ اس میں سمجھنے نہ سمجھنے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ بیر صرف ایجا و مرز ا ہے۔ ہاں بعض کا فرایسے بھی جی جو دل سے سچا بھنے کے باوجودا نکار کرتے جی گربھن دوسرے بھی ہیں۔

محفركو چمان كانياد موك

مردا فلام احمد قادیانی اور اس کے تبعین نے عام مسلمانوں کو کافر کہا لیکن اپنی اس محفی کو گھیپ طریقہ سے جمپالیا۔ کہ چونکہ دوسروں نے جمعے کافر کہا اور مسلمان کو کافر کہنے سے وہ خود بی کافر ہو گئے۔ یاانہوں نے قرآن وحدیث کے بیان کردہ میں موجود کا اٹکار کیا۔ اس لیے وہ خود بی کافر ہو گئے۔

داہ جی مرزاداہ! آپ اگر خدا بن بیٹھیں تو آپ کولوگ گلے لگائیں ہے یا کا فرمطلق کی ہیں گے یا کا فرمطلق کی ہے۔ آپ کہیں گے۔ آپ کہیں گے۔ آپ نی بیٹیں پیغیروں کی تو بین کریں مسلمان مجورا آپ کوکا فر کہیں گے۔ اس کے لیے یہ بہانہ کا فی ہے کہ دیاوگ جھے کا فر کہنے ہے کہ دیا تھے۔ کا فر ہوگئے۔

ی پچین تو آپ ڈیل کافر ہو جاتے ہیں۔ایک غلط دعووں کی وجہ سے دوسرے مسلمانوں کوائی منطق کے لحاظ سے کافرین جانے کاسبب بننے سے .....

(٣٦) ..... وَبِ اِسْنَادِه عَنُ اَبِى سَعِيُدِنِ الْمُحُدِرِيِّ رَضِىَ اللهُ عَنُهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنُهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَمَكُلُا الْاَرْضُ جَوُرًا وَ ظُلُمًا فَيَخُرُجُ رَجُلٌ مِّنُ عِتُورًا وَ ظُلُمًا كَمَا مُلِئَتُ جَوُرًا وَ ظُلُمًا (١) وَ ظُلُمًا (١)

قَالَ اَبُوُ عَبُدِاللهِ هِلْذَا حَدِيثِتْ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسُلِمٍ وَلَمُ يُخُرِجَاهُ وَاَخُرَجَهُ اللهُ عِنْ اللهُ فِي تَلْخِيْصِه ثُمَّ سَكَتَ عَلَيْهِ (٢).

قَالَ الْإِمَامُ الْـَحَافِظُ اَبُوالْعَبَّاسِ الْعَلَّامَةُ نُورُ الدِّيْنِ الْهَيْشَمِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعالَى فِي مَجْمَعِ الزَّوَائِد (٣).

. ومجمع البحرين في زوائد المعجمين والمقصد العلى في زوائد أبي يعلى الموصلي (مخطوطة) وزوائد ابن ماجة على الكتب الخمسة (مخطوطة) وموارد الظمان أبي زوائد ابن حبان و غاية المقصد في زوائد احمد، والبهر الذخار في زوائد مستد البزار، والبدر المنير في زوائد المعجم الكبير، وبغية الباحث عن زوائد مستد الحارث، الأعلام للزركلي ج

المستدرك ج<sup>۱</sup>، ص ۵۵۸.

<sup>(</sup>٢) و سكت عنه الذهبي مكتفياً بكلامه على الحديث الذي أخرجه الحاكم من طريق آخر قبل هذا الموضع بصفحة في ج٢، ص ٥٥٠ ونقله الشيخ أيضاً تحت رقم ٢٢ و الله أعلم (٣) هو العلامة الإمام الحافظ نور الدين على بن أبي بكر بن سليمان أبو الحسن الهيشمي المصرى القاهري ولد سنة ٥٣٥هـ و توفي س نة ٤٠٨هـ له كتب و تخاريج في المحديث منها مجمع الزوائد ومنبع الفوائد طبع في عشرة أجزاء قال الكتاني و هو من الفع كتب الحديث بل لم يوجد مثله كتاب ولا صنف نظيره في هذا الباب وللسيوطي بغية الرائد في الذيل على معجم الزوائد، لكنه لم يتم و ترتيب الثقات لابن حبان ، (مخطوطة) و تقريب البغية في ترتيب أحاديث الحلية (مخطوطة)

(٢٧).....عَنُ اَبِي سَعِيُدِن الْنُحُدُرِيّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ الْهَشِرُكُمُ بِالْمَهُ لِذِي يُبْعَثُ فِي أُمَّتِي عَلَى اخْتِلاَفِ مِّنَ النَّاسِ وَزِلْزَالِ فَيَمُلُا ٱلْأَرْضَ قِسُطًا وَعَدُلًا كَمَا مُلِئَتُ جَوُرًا وَّظُلُمَايَوْضَى عَنْهُ سَاكِنُ السَّمَاءِ وَسَاكِنُ الْاَرُض يَقُسِمُ الْمَالَ صِحَاحًا. قَالَ لَه رَجُلٌ مَا صِحَاحًا؟ قَالَ بِالسَّويَّةِ بَيْنَ السَّاس وَيَهُ مَلَّا اللهُ قُلُوبَ أُمَّةٍ مُهَحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غِنَّى وَّ يَسَعُهُمُ عَدُلُه حَتَّىٰ يَأْمُرَ مُنَادِيًا فَيُنَادِيُ فَيَقُولُ : مَنْ لَّه فِي الْمَالِ حَاجَةٌ ؟ فَمَا يَقُومُ مِنَ الْمَنَّاسِ إِلَّا رَجُلٌ وَّاحِدٌ فَيَقُولُ: اَنَا فَيَقُولُ لَه! إثُتِ السَّدانَ يَعْنِي الْحَازِنَ فَقُلُ لَّه إِنَّ الْمَهْدِئَّ يَأْمُرُكَ اَنُ تُعْطِيَنِي مَالًا فَيَقُولُ لَه إِحْثِ فَيَحْثِي حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَه فِي حِجرهِ وَائْتَزَرَه نَدِمَ فَيَقُولُ كُنْتُ اَجُشَعُ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسًا أَوْ عَجَزَ عَيِّي مَا وَسِعَهُمُ؟ قَالَ فَيَرُدُّهُ فَلاَ يُقْبَلُ مِنْهُ فَيُقَالُ لَه :إِنَّا لاَنَأْخُذُ شَيْئًا ٱعْطَيْنَاهُ فَيَكُونُ كَذَالِكَ سَبْعَ سِنِيْنَ ٱوْ ثَمَانَ سِنِيْنَ ٱوَ قِسْعَ سِنِيْنَ ثُمَّ لَا خَيْسَ فَسِي الْسَعَيْسِيش بَسِعُسَدَهُ أَوُ قَسِالَ ثُمَّ لَا خَيْسَ فِي الْسَحَيْسَاةِ بَعُسَدَهُ. فر مایا! میں شمصیں مہدیؓ کی بشارت دیتا ہوں جومیری امت میں اختلاف واضطراب کے ز مانہ میں بھیجا جائے گا تو وہ زمین کوعدل وانصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ (اس سے یملے )ظلم وجور سے بھری ہوگی۔ زمین اورآسان والےاس سے خوش ہوگے۔ وہ لوگوں کو مال کیسال طور پر دے گا (یعنی اینے دادو دہش میں وہ کسی کا امتیاز نہیں برتے گا)اللہ تعالیٰ (اس کے دور خلافت میں) میری امت کے دلوں کو استغناء ویے نیازی سے بھردےگا۔ (ادربغیرامتیاز وزجیج کے )اس کاانصاف سب کوعام ہوگاوہ اپنے منادی کو تکم دے گا کہ عام اعلان کر دے کہ جے مال کی حاجت ہو (وہ مہدیؓ کے پاس آ جائے اس اعلان یر )

مسلمانوں کی جماعت میں سے بجز ایک شخص کے کوئی بھی نہیں کھڑا ہوگا۔ مہدیؓ اس سے کہ گا! خازن کے پاس جا کا وراس سے کہوکہ مہدیؓ نے جمعے مال دینے کا شخصیں حکم دیا ہے (میخص خازن کے پاس پہنچ گا) تو خازن اس سے کہ گا اپنے دامن میں بھرلے چنا نچہ وہ (حسب خواہش) دامن میں بھرلے گا اور فرزانے سے باہر لائے گا تو اس (اپنے اس عمل پر) ندامت ہوگی اور (اپنے دل میں کہے گا کیا) امت محمد میعلی صاحبہا الصلوة والسّلام بیں بب کہ گا کہ اور حریص میں ہی ہوں یا یوں کہے گا، میرے ہی لیے وہ چیز ناکانی سب سے بڑھ کر لا لچی اور حریص میں ہی ہوں یا یوں کہے گا، میرے ہی لیے وہ چیز ناکانی ہے جود وسروں کے واسطے کافی ووافی ہے۔ (اس ندامت پر) وہ مال واپس کرنا چا ہے گا، گر اس سے یہ مال قبول نہیں کیا جائے گا اور کہد دیا جائے گا کہ ہم دے دینے کے بعد واپس نہیں وفات کے بعد واپس نہیں ہوگ۔ وفات کے بعد زندگی میں کوئی خوبی نہیں ہوگ۔

قُلُتُ رَوَاهُ التِّرُمَذِیُ وَغَیُرُهُ بِانحُتِصَارٍ کَثِیْرٍ وَرَوَاهُ اَحْمَدُ بِاَسَانِیُدِهِ وَاَبُو یَعُلٰی بِاخْتِصَارِ کَٹِیْرِ وَرِجَالُهُمَا ثِقَاتُ(۱)

(٢٨) ..... وعَنُ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِى اللهُ عَنُهَا قَالَتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَكُونُ الحُتِلاَقِ عِنْدَ مَوْتِ خَلِيْفَةٍ فَيَخُرُجُ رَجُلٌ مِّنُ بَنِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ بَيْنَ الرُّكُنِ هَاشِيمٍ فَيَأْتِي مَكَّةَ فَيَسُتَخُرِجُهُ النَّاسُ مِنْ بَيْتِه وَهُوكَارِةٌ فَيُبَايِعُوهُ بَيْنَ الرُّكُنِ فَالشَّمِ فَيَالِيهُ فَيَالِيعُوهُ بَيْنَ الرُّكُنِ وَالْمَقَامِ فَيَسَجَهَّزُ إلَيْهِ جَيُشٌ مِّنَ الشَّامِ حَتَى إِذَا كَانُو الِالْبَيْدَاءِ خُسِفَ بِهِمُ وَالْمَقَامِ فَيَسَجَهَّزُ اللهُ عَلَيْهِمُ فَلَالِكَ يَوْمُ كَلْبٍ فَيُعْرَاقُهُمُ اللهُ فَتَكُونُ الدَّائِرَةُ عَلَيْهِمُ فَلَالِكَ يَوْمُ كَلْبٍ فَيُحْرَاقِ وَابُدَالُ الشَّامِ وَيَنْشَوُ رَجُلٌ بِالشَّامِ وَاخُوالُه مِنْ كُلْبٍ فَيُعْرَاقِهُ مَنْ كُلْبٍ فَيَهُومُ اللهُ فَتَكُونُ الدَّائِرَةُ عَلَيْهِمُ فَلَالِكَ يَوْمُ كُلْبٍ

<sup>(1)</sup> مجمع الزوائد ج 4، ص ٣١٣.

الْخَائِبُ مَنُ خَابَ مِنُ غَنِيُمَةِ كُلْبٍ فَيَفْتَحُ الْكُنُوزَ وَيَقْسِمُ الْاَمُوالَ وَيُلْقِى الْمُوالِ وَيُلْقِى الْإِسْلَامُ بِحِرَانِه إِلَى الْاَرْضِ فَيَعِيْشُونَ بِذَالِكَ سَبْعَ سِنِيْنَ اَوُ قَالَ تِسْعَ رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِى الْاَوْسَطِ وَرِجَالُه رِجَالُ الصَّحِيْحِ (١)

(7٨) .....حضرت ام المؤمنين ام سلمه رضى الله عنها كهتى بين كه مين في رسول الله علي كو فرماتے ہوئے سنا کہ خلیفہ کی وفات پر اختلاف ہوگا۔ (لیعنی اس کی جگد دوسرے خلیفہ کے ا تنخاب پر، میصورت حال د کیوکر ) خاندان بن ہاشم کا ایک محف (اس خیال سے کہیں لوگ میرےاوپر بارخلافت نہ ڈال دیں) مدینہ سے مکہ چلا جائے گا۔ ( کچھ لوگ اسے پہچان کر کہ بی مہدی ہیں) اے گھرے نکال کر باہر لائیں کے اور قجر اسود ومقام ابراہیم کے درمیان زبردتی اسکے ہاتھ پر بیعت خلافت کرلیں گے (اس کی بیعتِ خلافت کی خبرس کر ایک شکرمقابلہ کے لیے) شام ہے اس کی ست روانہ ہوگا۔ یہاں تک کہ جب مقام بیداء ( مکدو مدینہ کے درمیانی میدان) میں پہنچے گا تو زمین میں دھنسادیا جائے گا۔اس کے بعد اس کے پاس عراق کے اولیاء اور شام کے ابدال حاضر ہوں گے اور ایک شخص شام ے (سفیانی) نکے گاجس کی ننہال قبیلہ کلب میں ہوگی اور اپنالشکر خلیفہ مہدی کے مقابلہ کے لیے روانہ کرے گا۔ اللہ تعالی سفیانی کے لشکر کو فکست دے دے گا۔ یہی کلب کی جنگ ہے۔ وہ مخص خسارہ میں رہے گا جو کلب کی غنیمت سے محروم رہا پھر خلیفہ 'مہدی خزانوں کو

<sup>(1)</sup> مجمع الزوائد ج 2 ، ص 10 و مكان ابن القيم في المنار المنيف ص ١٣٣ وقال رواه الامام احمد باللفظين و رواه ابو داؤد من وجه آخر عن قتادة عن ابي الخليل عن عبدالله بن الحارث عن ام سلمة نحوه (وقد مر تحت رقم 11) و رواه ابو يعلى الموصلي في مسنده من حديث قتادة عن صالح ابي الخليل عن صاحب له وربما قال صالح عن مجاهد عن ام سلمة والحديث حسن ومثله مما يجوز أن يقال فيه صحيح.

کھول دیں گے اورخوب دادو دہش کریں گے اور اسلام پورے طور پر دُنیا میں تمام ہوجائے گا۔ لوگ اس عیش و راحت کے ساتھ سات یا نوسال رہیں گے، ( یعنی جب تک خلیفه مهدی حیات رہیں گے لوگوں میں فارغ البالی اور چین وسکون رہے گا)۔

(٢٩) ..... وَعَنُ اَبِى هُرَيُرَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَ : ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَهُ قَالَ : ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّمَ الْمَهُدِى قَالَ إِنْ قَصْرَ فَسَبُعٌ وَإِلَّا ثَمَانٌ وَإِلَّا فَتِسُعٌ وَلَيَمْلَأَنَّ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَيْمُلَأَنَّ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا مَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ

(۲۹) ..... حضرا ابو بریره رضی الله عند سے مروی ہے کہ رسول الله الله الله فیلے نے مبدی گاذکرکرتے ہوئ فرمایا اگر اکل مدت خلافت کم ہوئی تو سات برس ہوگی ورند آٹھ یا نوسال ہوگی وہ زمین کوعدل وانصاف سے بجردیں گے۔ جس طرح اس سے پہلے کلم وجور سے بحری ہوگی۔ (۳۰) .....و عَن جَابِ رِ رَضِسَى اللهُ عَنْهُ عَنِ النّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ يَكُونُ فِي النّاسِ حَثْيًا لَا يَعُدُّه عَدًّا ثُمَّ قَالَ يَكُونُ فِي النّاسِ حَثْيًا لَا يَعُدُّه عَدًّا ثُمَّ قَالَ يَكُونُ نَفْسِی بِيدِه لَيَعُودُنَ رَوَاهُ الْبَوَّارُ وَرِجَالُه رِجَالُ الصَّحِیْحِ (۲) وَاللّهِ عَلَيْهِ مَن الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله الله فی فرمایا! میری (۳۰) ..... حضرت جابر رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله الله فی فرمایا! میری

امت میں ایک خلیفہ ہوگا۔ جولوگوں کو مال اپ بھر بھرتقسیم کرے گا، شارنہیں کرے گا۔ (یعنی سخاوت اور دریاد لی کی بناء پر بغیر گئے کثرت سے لوگوں میں عطایا تقسیم کرے گا) اور تتم ہے

اس ذات پاک کی جس کی قدرت میں میری جان ہے، البته ضرورلوٹے گا ( یعنی امر اسلام مضمل ہوجانے کے بعدان کے زمانہ میں پھرسے فروغ حاصل کرلے گا)۔

\_\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) مجمع الزوائد ج2 ،ص ۱۳۱۷.

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائدج ٤ ، ص ١١ ٣.

(٣١) .....وَعَنُ آبِى هُرَيُرةَ رَضِى اللهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَكُونُ فِي الْمَعِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَكُونُ فِي الْمَعِي الْمَهُدِى إِنْ قَصَرَ فَسَبْعٌ وَإِلاَ ثَمَانٌ وَإِلاَّ فَتَسْعٌ تَنْعَمُ المَّتِى فِيهُا يَعُمُوا مِثْلَهَا يُرُسِلُ السَّمَاءُ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَلا يَدَّحِرُ الْارْضُ شَيْئًا مِنْ النَّبَاتِ وَالْمَالِ كَدُوسٌ يَقُومُ الرَّجُلُ يَقُولُ يَا مَهْدِى آعُطِيى فَيَقُولُ خُدَهُ، مَن النَّبَاتِ وَالْمَالِ كَدُوسٌ يَقُومُ الرَّجُلُ يَقُولُ يَا مَهْدِى آعُطِيى فَيَقُولُ خُدَهُ، رَوْاهُ الطَّبُرَانِى فِي الْاَوْسَطِ وَرِجَالُه وَقَاتُ (١) قَالَ الْإِمَامُ الْحَافِظُ الْحُجَّةُ اللهُ بَكُوبُنُ آبِي شَيْبَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى (١)

(۱۳۱) ..... حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندروایت کرتے ہیں کدرسول اللہ اللہ نے فرمایا میری امت میں ایک مہدی ہوگا ( اس کی مدت خلافت ) اگر کم ہوئی تو سات یا آٹھ یا نوسال ہوگی ۔میری امت اس کے زمانہ میں اس قدرخوش حال ہوگی کدائی خوش حالی اسے بھی نہ ملی ہوگی ۔آسان سے (حسب ضرورت) موسلا دھار بارش ہوگی اورز مین اپنی تمام پیداوار کو اُگا دے گی۔ ایک شخص کھڑا ہوکر مال کا سوال کرے گا تو مہدی کہیں گے ( اپنی حسب خواہش خواہوکر مال کا سوال کرے گا تو مہدی کہیں گے ( اپنی حسب خواہش خزانہ میں جاکر )خود لے لو۔

<sup>(</sup>۱) مجمع الزوائد ج ۲ ،ص ۳۱۷

<sup>(</sup>٢) الإمام أبوبكر عبدالله بن محمد بن أبي شيبة العبسي مولاهم الكوفي ولد سنة ١٥٩ وورد الإمام أبوبكر عبدالله بن محمد بن أبي شيبة العبسي مولاهم الكوفي ولد سنة ١٥٩ ووتوفي سنة ٢٣٥ هـ حافظ الحديث له فيه كتب منها المسند والمصنف جمع فيه الأحاديث على طريقة المحدثين بالأسانيد وفتاوى التابعين وأقوال الصحابة مرتباً على الكتب والأبواب على ترتيب الفقه وهو أكبر من مصنف عبدالرزاق بن همام رقبة (الأعلام للزركلي جس، ص ١١ ا ، ١١٨ والمستطرفة للكتاني ص ٣٦)

(٣٢)..... حَدَّثَنَا الْفَصُلُ بُنُ دُكَيُنِ (١) وَاَبُوُ دَاوُ دَ (٢) عَنُ يَّاسِيْنَ (٣) الْعِجُلِيِّ عَنُ اِبْرَاهِيُمَ (٣) بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنُ اَبِيهِ عَلِيٍّ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَهُدِئُ مِنَّا اَهُلِ الْبَيْتِ يُصُلِحُهُ اللهُ تَعَالَى فِى لَيُلَةٍ (٥)

(۱) الفضل بن دكين وهو لقب واسمه عمروبن حماد بن زهير بن درهم التيمي مولى آل طلحة أبو نعيم الملاتي الكوفي الأحول روى عنه البخارى فأكثر قال أحمد أبو نعيم صدوق للمقة موضع للحجة في الحديث وقال ابن سعد وكان ثقة ماموناً كثير الحديث حجة .الخ (تهذيب التهذيب ج٨، ص ٢٣٣ ـ ٢٣٨).

(٣) ياسين بن شيبان ويقال ابن سنان العجلى الكوفى۔ تهذيب التهذيب ج ١ ١ ، ص ١٥٢ وقال الحافظ ايضا فى التقريب الياسين بن شيبان وابن سنان العجلى الكوفى لا بأس به من السابعة ووهم من زعم انه ابن معاذ الزيات ـ ص ٢٧٣،

(٣) ابراهيم بن محمد ابن الحنفية قال محمد بن اسحاق العجلى ثقة الخ تهذيب التهذيب ج ١، ص ١٣٦.

(۵) مصنف ابن ابى شببة ج 10 ، ص 10 طبع الدار السلفية ،بمبئى الهند ـ تهديب التهذيب ج 11 ، ص 10 ـ 1 ا ا اى يتوب عليه ويوفقه ويلهمه ويرشده بعد ان لم يكن كذلك (الفتن والملاحم ابن كثير ج 1 ، ص ١٣) وهذا الحديث اخرجه الحقاظ في كتبهم بمنهم الحافظ ابو عبدالله محمد بن يزيد ابن ماجة في سننه في كتاب الفتن والحافظ ابو بكر البيهقي والامام احمد بن حنبل في مسند على بن ابي طالب وقال الشيخ احمد شاكر اسناده

(٣٣) حَدَّثَنَا وَكِيُعٌ ( 1 ) عَنُ يَّاسِيْنَ عَنُ اِبْرَاهِيُمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنُ اَبِيهِ عَنُ عَلِيٍّ رَضِى اللهُ عَنُهُ مِثْلَه، وَلَمُ يَرُفَعُهُ (٢)

(۳۳-۳۲) ..... حفزت علی ہے مرفوعاً وموفو قامروی ہے کہ رسول خد اللّظِیّاتُ نے فر مایا مہدی اللّٰ میں سالح بنادے گا (یعنی اپنی میرے اہل بیت ہے ہوگا۔ اللّٰہ تعالیٰ اسے ایک ہی رات میں صالح بنادے گا (یعنی اپنی تو فیق وہدایت سے ایک ہی شب میں ولایت کے اس بلندمقام پر پہنچادے گا جہاں وہ پہلے نہیں ہے )۔

أَقُولُ إِنَّ الْفَطْسُلَ بُنَ ذُكِيْنٍ وَ إَبَا ذَاوُدَ اَعْنِى الْحِصْرِى الْكُوْفِيَّ وَوَكِيْعًا مِّنَ الْأَئِسَةَةِ اللهِ اَبَادَاوُدَ الْحِصْرِى الْكُوفِيِّ وَوَكِيْعًا مِّنَ اللَّائِسَةَةً اللهِ اَبَادَاوُدَ الْحِصُرِى فَلَمُ يُخْرِجُ اللهَ مُسُلِمٌ رَحِمَةُ اللهُ تَعَالَى وَالْارْبَعَةُ وَامَّا يَاسِينُ فَهُوَ ابْنُ شَيْبَانَ وَيُقَالُ ابْنُ سِنَانَ الْمُحُوفِي مُسلِمٌ رَحِمَةُ اللهُ تَعَالَى وَالْارْبَعَةُ وَامَّا يَاسِينُ فَهُوَ ابْنُ شَيْبَانَ وَيُقَالُ ابْنُ سِنَانَ الْمُحُوفِي قَالَ اللهُ وُرِى عَنِ ابْنِ مَعِيْنٍ كَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، وقَالَ البُحَادِي فِيهِ نَظَرٌ وَلَا عَنِ ابْنِ مَعِيْنٍ صَالِحٌ وَقَالَ ابُوزُرُعَةَ: لَا بَأْسَ بِهِ وَقَالَ البُحَادِي فِيهِ نَظَرٌ وَلَا عَنِ ابْنِ مَعِيْنِ صَالِحٌ وَقَالَ ابْنُ عَدِي وَهُو مَعُرُوثَ بِهِ وَوَقَعَ فِي سُنَنِ ابْنِ ابْنِ الْمُعَلِي وَهُو مَعُرُوثَ بِهِ وَوَقَعَ فِي سُنَنِ ابْنِ ابْنِ الْمُعَلِي الْمُورِي يَسَلَّلُ الْمُ اللهَ وَقَالَ الْمُورِي يَسُلُلُ الْمُعَلِي الْمُ اللهُ وَقَلَ الْمُعَلِي الْمُنَا الْحُولِي اللهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي وَهُو مَعُرُوثَ بِهِ وَوَقَعَ فِي سُنِ ابْنِ ابْنِ مَعِينَ عَلْ الْمُؤْلِ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُؤْلِ الْمُعَلِي الْمُنَالُ وَقَالَ الْمُورِي عَلَى الْمُولِ الْمُعَلِى الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُ الْمُعَلِى الْمُعَلِي الْمُ الْمُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُ الْمُعَلِي الْمُولِي فَظَنَّهُ بَعْضُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي النَّولِي الزَيَّاتَ فَعَضَعَفَ الْمَحَدِينَ فِي الْمَعْلَى الْمُعَلِي الْمُعَلِى النَّولِي النَّولِي النَّالِي الْمُعَلِى النَّولِي النَّالِي الْمُعْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِي الْمُعَلِي الْمُؤْلِى النَّولِي الْمُعْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُولِي الْمُؤْلِى الْمُولِي الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُ

<sup>(</sup>۱) وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي ابو سفيان الكوفي الحافظ قال الامام احمد بن حنبل ما رأيت ادعى للعلم من وكيع ولا احفظ منه وقال نوح بن حبيب القدسي رأيت الثوري ومعمرا ومالكا فما رأت عيناي مثل وكيع النح تهذيب التهذيب ج 1 1، ص 4 • 1 -

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة ج ١٥، ص ١٩٤، طبع الدار السلفية ، بمبتى.

التَّهُ ذِيُبِ) وَامَّا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْحَنَفِيّةِ فَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ فِى الْقِقَاتِ وَقَالَ الْعِجُلِيُّ ثِقَةٌ اَحُوَجَ لَهُ التِّرُمِذِيُّ زَابُنُ مَاجَةَ وَالنَّسَائِيُّ فِى الْقِقَاتِ وَقَالَ الْعِجُلِيُّ ثِقَةٌ اَحُوَجَ لَهُ التِّرُمِذِيُ زَابُنُ مَاجَةَ وَالنَّسَائِيُ فِى مُسْنَدِ عَلِي رَضِى اللهُ عَنْهُ الْحِ وَالْحَاصِلُ اَنَّ الرِّوَايَةَ رِجَالُهَا ثِقَاتُ و تَبَيَّنَ مِنْ كَلامِ الْدَّتَعَالَى اَنَّ تَصُعِيفَ مَنُ مِن كَلامِ الْدَّعَالَى اَنَّ تَصُعِيفَ مَنُ صَلَّحَ فِى التَّقُرِيبِ صَعَفَ اللهُ تَعَالَى اَنَّ تَصُعِيفَ مَن التَّهُ رِعَى التَّقُويُ فِى التَّقُويُ لِمَا اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ال

(٣٣).....حَدَّقَنَا الْفَصُلُ بُنُ ذُكَيُنٍ ثَنَا فِطُرٌ عَنُ زِرٍّ عَنُ عَبُدِ اللهِ رَضِىَ اللهُ عَنُهُ قَـالَ قَـالَ رَسُـوُلُ اللهِ صَـلَـى اللهُ عَـلَيُهِ وَسَلَّمَ لاَ تَذُهَبُ الدُّنَيَا حَتَّى يَبُعَثَ اللهُ رَجُلاً مِّنُ اَهُلِ بَيْتِى يُوَاطِى اسْمُه اسْمِى وَاسْمُ اَبِيْهِ اسْمَ اَبِى الخ ( ا )

(۳۳) .....حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عند مروى ہے كدرسول الله الله في فرما يا! دنياختم نه ہوگى يہاں تك كدالله تعالى مير الله بيت ميں سے ايك فخض (مرادمبدي بيں) بي مجال جس كانام مير سے نام كے اور اس كے والد كانام مير سے والد كے نام كے مطابق ہو گا۔ (ليني اس كانام بھى محمد بن عبدالله ہوگا۔)

اَقُولُ رِجَالُ هٰذَا السَّنَدِ كُلُّهُمُ رِجَالُ الصِّحَا حِ السِّتَّةِ غَيْرُ فِطْرٍ فَإِنَّهُ لَـمُ يَـرُو عَنْهُ مُسُلِمٌ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى وَاَمَّا الْمُنَحَادِئُ وَالْاَرُبَعَةُ فَقَدُ اَخُرَجُوا لَه، وَقَــقَسه اَحْــمَــدُ وَ ابُسنُ مَعِيْسٍ وَالْعِـجُـلِيْنَ وَابْسُ سَعُـدٍ وَّ مِـنَ السَّساس

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة ج ۵ ا ، ص ۹۸ ا .

مَنُ يَسُتَضُعِفُه . (١)

(٣٥)..... حَدِّثَنَا الْفَصُٰلُ بُنُ دُكَيْنٍ ثَنَا فِطُرٌّ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ اَبِى بَزَّةَ عَنُ اَبِى الشُّفَيْلِ عَنُ عَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوُ لَمْ يَبُقَ الشَّفَيْلِ عَنُ عَلِيّهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوُ لَمْ يَبُقَ مِنَ الدَّهْرِ الَّا يَوُمٌ لَبَعَتَ اللهُ رَجُّلًا مِنُ اَهْلِ بَيْتِي يَمُلُّا هَا عَدُلًا كَمَا مُلِثَثَ عَ جَوْدًا (٢)

(۳۵) ..... حفزت علی رضی الله عنه آنخضرت الله است روایت کرتے ہیں که آپ نے فر مایا اگر دینا کا صرف ایک دن باقی رہ جائے گا (تو الله تعالیٰ اسی کوطویل اور در از کر دے گا اور ) میرے اہل بیت میں سے ایک شخص (مہدیؓ) کو پیدا کر یگا۔ جو دنیا کوعدل وانصاف سے بھر میں گا۔ دے گاجس طرح وہ (اس سے پہلے) ظلم سے بھری ہوگی۔

اَقُولُ رِجَالُ هٰذَا السَّنَدِ كُلُّهُمُ رِجَالُ الصِّحَاحِ السِّتَّةِ غَيْرُ فِطْرٍ فَاِنَّه مِنُ رُوَاةِ الْبُخَارِيِّ وَالْاَرُبَعَةِ خَلاَ مُسُلِمٍ كَمَامَرًّ.

<sup>(</sup>۱) فطر بن خليفة القرشى المخزومي مولاهم أبو بكر الخياط الكوفي قال الإمام أحمد بن حنيل: ثقة صالح الحديث وقال أحمد كان عند يحيى بن سعيد ثقة، قال ابن أبي خيثمة عن ابن معين ثقة وقال العجلى كوفي ثقة حسن الحديث وكان فيه تشيع قليل وقال أبو حاتم صالح الحديث وقال أبو داؤد عن أحمد بن يونس كنا نمر على فطر وهو مطروح لا نكتب عنه وقال النسائي لا بأس به وقال في موضع آخر ثقة، حافظ ،كيس . وقال ابن سعد كان ثقة ان شاء الله ومن الناس من يستضعفه وقال الساجى صدوق . وقال الساجى أيضاً وكان يقدم علياً على عثمان وكان أحماد بن حنبل يقول هو خشبى (أي من الخشبية فرقة من الجهمية) وقال الدار قطني فطر زائع ولم يحتج به البخارى، الخ تهذيب التهذيب

ج٨، ص ٢٧٠ ـ ٢٧١)

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة ج١٥ ، ص ١٩٨ .

(۳۱) ......امام عابد (مشہور تا بعی ) ایک صحابی رضی اللہ عنہ ہے دوایت کرتے ہیں کہ انھوں نے کہا د دنفس زکتے 'کی کے بعد ہی خلیفہ مہدی کا ظہور ہوگا۔ جس وقت نفس زکتے تا کہ دور ہوگا۔ جس وقت نفس زکتے تا کہ دور ہے ۔ بعد از ال کردیے جا کیں گے تو زمین و آسمان والے ان قاتلین پر غضب تا کہ ہوں گے۔ بعد از ال لوگ مہدی کے پاس آ کیں گے اور آمیس لہمن کی طرح آ راستہ و پیراستہ کریں گے اور میری زمین کوعدل وانصاف ہے ہمر دیں گے۔ (ان کے زمانہ خلافت میں) زمین اپنی پیدا وار کو اگا در اگل اور آسان خوب برے گا اور ان کے دور خلافت میں امت اس قدر خوش حال ہوگی۔ ہوگی کہ ایک خوش حالی اسے بھی نہ کی ہوگی۔

﴿ ضروری تنبیه ﴾ ایک نفس زکته محد بن عبدالله بن حسین بن علی بن ابی طالب رضی الله عنهم بین جضول نے خلاف ۱۳۵ هیں خروج کیا تھا اور شہید ہوئے تھے۔ حدیث بالا میں مشہور ' دنفس زکتہ''سے مرادینیس بیں بلکدایک دوسرے بزرگ بیں

<sup>(1)</sup> مصنف ابن أبي شيبة ج 10، ص 199 هو من كلام الصاحبي ولكن له حكم المرفوع لأنه لا يعلم من قبل الرأي.

جوآ خرز ماندیں ہول گے اور ان کی شہادت کے فورا بعد مہدی کا ظہور ہوگا۔ شخ محر بن عبدالرسول الزرجی نے اپنی مشہور تالیف "الإشاعة لاشو اط الساعة " میں بدیات بھراحت تحریر کی ہے۔

اَفُولُ اَمَّا عَبُدُ اللهِ (۱) بَنُ نُسَمَيْرٍ فَهُوالْهَمُدَا نِى الْمُحَارِنِي الْكُوفِيُ الْحُوفِيُ الْحُوفِيُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

<sup>(</sup>۱) عبدالله بن نمير الهمداني الخارني أبو هشام الكوفي ثقة صاحب حديث من أهل السنة من كبار التاسعة الخ (تقريب ص ١٣٣ وخلاصة التذهيب ص ٢١٧) وقال العجلي ثقة صالح الحديث صاحب سنة وقال ابن سعد كان ثقة كثير الحديث صدوق تهذيب التهذيب ج ٢٠ ص ٥٢ ـ ٥٣.

<sup>(</sup>٢) موسى الجهنى فهو موسى بن عبدالله ويقال ابن عبدالرحمن الجهنى ابو سلمة الكوفى ثقة عابد، لم يصح ان القطان طعن فيه (التقريب ص ٢٥٧) ورثقه القطان وقال العجلى ثقة فى عداد . الشيوخ وقال ابوزرعة صالح و ذكره ابن حبان فى الثقات وقال ابن سعد كان ثقة قليل الحديث (تهذيب المتهذيب ج٠١، ص٢١٣).

<sup>(</sup>٣) عمر بن قيس الماصر بن ابي مسلم الكوفي ابو الصباح مولى ثقيف قال ابن معين وابوحاتم ثقة وقال الأجرى سئل ابو داؤد عن عمر بن قيس فقال من الثقات وابوه اشهر واو ثق و ذكره ابن حبان في الثقات وذكره ابن شاهين في الثقات (تهذيب التهذيب ج ٢ ص ١٣٠٠ ـ ١٣١١).

قَالَ قَالَ اَحْمَدُ بُنُ صَالِحٍ يَعْنِى الْمِصْرِى عُمَرُ بُنُ قَيْسٍ لِقَةٌ وَاَمَّا مُجَاهِدٌ (1) فَهُوَ إَمَامٌ مَشُهُورٌ اَحُرَجَ لَه الْأَلِسَّةُ السِّتَّةُ وَغَيْرُ هُمُ فَالْحَاصِلُ اَنَّ الرِّوَايَةَ صَحِيْحٌ وَرِجَالُهَا كُلُّهُمُ مُوتَقُونَ وَاللهُ أَعْلَمُ.

(٣٥) ..... حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُوُنَ نَا ابْنُ آبِي ذِئْبٍ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ سَمُعَانَ قَالَ سَمِعُتُ آبَا هُرَيُرَةَ يُخْبِرُ آبَا قَتَادَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ سَمِعُتُ آبَا هُرَيُرَةَ يُخْبِرُ آبَا قَتَادَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُبَايَعُ لِلرَّجُلِ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ وَلَنُ يَّسُتَحِلَّ الْبَيْتَ اللَّاكَةِ الْعَلَى وَالْمَقَامِ وَلَنُ يَسُتَحِلَّ الْبَيْتَ اللَّهُ الْهُلَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

(۳۷).....حضرت ابوقادہ رضی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ نبی کر پم اللہ نے نے فرمایا! ایک شخص (سے کہ میں کر پم اللہ نے نے فرمایا! ایک شخص (سعنی مہدئی ) سے جمرا اسود اور مقام ابرہیم کے درمیان بیعت کی جائے گی اور کھبہ کی حرمت و عظمت اس کے اہل ہی پامال کریں گے اور جب اس کی حرمت پامال کردی جائے گی تو پھر عرب کی تباہی کا حال مت بوچھو ( لیعنی ان پر اس قدر تباہی آئے گی جو بیان سے باہر ہے ) محرب کی تباہی کا حال مت بوچھو ( لیعنی ان پر اس قدر تباہی آئے گی جو بیان سے باہر ہے ) پھر حبثی چڑھائی کردیں گے اور مکم معظمہ کو بالکل ویران کردیں گے اور یہی کعبہ کے (مدفون) فرانہ کو زکالیں گے۔

 <sup>(</sup>۱) اما مجاهد، فهو مجاهد بن جبر امام مشهور من كبار التابعين قال الذهبي اجمعت الامة على امامة مجاهد والاحتجاج به (تهذيب التهذيب ج ۱ ، ص ۳۸ ـ ۴۸)
 (۲) مصنف ابن ابي شيبة ج ۱ ، ص ۵۳.

اَلْعُكُامُ اَشَا يَزِيدُ (۱) بَنُ هَارُونَ فَهُوَ السَّلَمِى اَبُو حَالِدِنِ الْوَاسِطِى اَحَدُ الْاَعُكَامُ الْسُحَقَ الْحَمَدُ كَانَ حَافِظًا مُتَقِنًا الْاَعُكَامُ الْسُحَةُ قَالَ اَحْمَدُ كَانَ حَافِظًا مُتَقِنًا وَقَالَ اَبُو اَبِي ذِئْبِ (۲) فَهُو مُحَمَّدُ بُنُ وَقَالَ اَبُو اَبِي ذِئْبِ الْقُوشِي الْعَامِرِي مِنَ أَيْمَةِ عَبُدالرَّحُمانِ بُنِ الْمُعْيُرةِ بُنِ الْحَارِثِ بُن اَبِي ذِئْبِ الْقُوشِي الْعَامِرِي مِنَ أَيْمَةِ عَبُدالرَّحُمانِ بُنِ الْمُعْيُرةِ بُنِ الْحَارِثِ بُن اَبِي ذِئْبِ الْقُوشِي الْعَامِرِي مِنَ أَيْمَةِ الْسَعَدُ اللَّعَلَامِ الْحَرَجَ لَه السِّتَّةُ قَالَ احْمَدُ يَشْبَهُ بِابُنِ الْمُسَيَّبِ وَهُو السَّمَدَنِي الْحَرَبُ اللَّوْمَةِ فَى السَّعَلَ اللَّهُ اللَّورَةِ وَالتَومِذِي وَاللَّهُ اللَّهُ وَقَالَ النَّمَائِي الْقَالَ اللَّهُ الْحَالِي اللَّهُ اللِي اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّه

<sup>(1)</sup> يزيد بن هارون بن وادى ويقال زاذان بن ثابت السلمى مولاهم ابو خالد الواسطى احد الاعلام الحفاظ المشاهير قيل اصله من بخارى قال احمد كان حافظا للحديث وقال ابن المدينى مارأيت احفظ منه وقال ابن معين ثقة وقال العجلى ثقة بثت وقال ابو حاتم ثقة امام صدوق لا يسأل عن مثله رتهذيب التهذيب ج 11، ص ١٤٣٠-٣٢٣)

<sup>(</sup>۲) ابن ابی ذئب فهو محمد بن عبدالرحمن بن المغیرة بن الحارث بن ابی ذئب القرشی المعامری و ابو الحارث المدنی قال احمد صدوق افضل من مالک الا مالکا اشد ثقة للرجال هنه وقال ابن معین ابن ابی ذئب ثقة و کل من روی عنه ابن ابی ذئب ثقة الا ابا جابر البیاضی و کل من روی عنه ابن ابی ذئب ثقة الا ابا جابر البیاضی اهل من روی عنه مالک ثقة الا عبدالکریم ابا امیة وقال ابن حبان فی الثقات کان من فقهاء اهل المدینة و عبادهم و کان اقول اهل زمانه للحق (تهذیب التهذیب ج ۹ ،ص ۲۵۰ - ۲۵۲) (۳) سعید بن سمعان الانصاری الزرقی مولاهم المدنی (تهذیب التهذیب ج ۲ ،ص ۴ ۳) و فال اسح فظ فی التقریب سعید بن سمان الانصاری الزرقی مولاهم المدنی ثقة لم یصب الازدی فی تصعیفه من الثالثة. ( ۲۳۸ طبع فی بیروت ۲ ۴ ۱ هـ).

﴿ تشریک ﴾ مشکوة میں حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ کا خزانہ دوچھوٹی پنڈلیوں والانکا لے گا۔ اس مضمون کی دیگر سے حدیثیں بھی موجود ہیں۔ حضرت شاہ رفیع اللہ ین دہلوی قدّ س برا ف اپنے رسالہ '' قیامت نامہ'' میں لکھتے ہیں کہ جب سارے ایمان وار جہان سے اٹھ جا کیں گے، تو حبشیوں کی چڑھائی ہوگی اور ان کی سلطنت ساری روئے زمین پر پھیل جائے گی۔ وہ کعبہ کوڈھا ڈالیس گے اور جج موقوف ہو جائے گا۔ وہ کعبہ کوڈھا ڈالیس گے اور جج موقوف ہو جائے گا۔ (ترجمہ قیامت نامہ ۲۲ از مولانا محمد ابراہیم واٹا بوریؒ)

وَهٰذَا مَا وَجَدُنَاهُ بِخَطِّ الشَّيُخِ الْمَدَنِيِّ قُدِّسَ سِرُّه وَقَدِ اطَّلَعُتُ عَلَى طَائِفَةٍ مِّنَ الْاَحَادِيُثِ الصَّحِيُحَةِ الْوَارِدَةِ فِى ذِكْرِ الْمَهُدِيِّ فَاوُرَدُ تُهَا تَتِمَّةً وَتَعُمِيْمًا لِلْفَائِدَةِ وَإِلَيْكُمُ تِلُكَ الْاَحَادِيُث.

# النايفالشيران

(1) .....عَنُ آبِسَ هُ رَيُورَةَ رَضِسَ اللهُ عَنهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ كَيْفَ اللهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ كَيْفَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ اللهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ كَيْفَ اللهُ عَلْيُهِ الْمَامُ اللهُ عَيْسَلَى الْهِ مَوْيَمَ عَلَيْهِ النَّهُ عَلَيْهِ السَّكَامُ وَلَي عِيْسَلَى الْهِنِ مَوْيَمَ عَلَيْهِ السَّكَامُ وَلَي عِيْسَلَى الْهِن مَوْيَمَ عَلَيْهِ السَّكَامُ وَلَي مَا السَّكَامُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ السَّكَامُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ السَّكَامُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ السَّكَامُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّه

(۱).....حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنخضرت میں ہے نے فرمایاتم لوگوں کا (اس وقت خوشی سے) کیا حال ہوگا۔ جب تم میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السّلام (آسان سے )اتریں گےاور تمہاراامام تنہی میں سے ہوگا۔

(٢) ---- وَعَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ الْاَنْصَادِيِ رَضِىَ اللهُ عَنُهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنُ اُمَّتِى يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِيْنَ اِلَى يَوْمِ الْقِينَمَةِ قَالَ وَيَنْزِلُ عِيُسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَيَقُولُ اَمِيرُهُمُ تَعَالَ صَلِّ لَنَا فَيَقُولُ لاَ مَإِنَّ بَعْضَكُمُ عَلَى بَعْضِ اُمَرَاءُ تَكْرِ مَةَ اللهِ هَذِهِ الْاُمَّةَ (٣)

<sup>(</sup>۱)إمامكم منكم معناه يصلى (اى عيسى عليه السلام) معكم بالجماعة والإمام من هذه الأمة (عمدة القارى ج ۱ ، ص • ٣) وقال ملا على القارى والحاصل إن إمامكم و احد منكم دون عيسى عليه السلام (مرقاة شرح المشكوة ج ۵، ص ۲۲۲) وقال الحافظ ابن حجر قال أبو الحسين الخسعمي الآبرى في مناقب الشافعي تواترت الأخبار بأن المهدى من هذه الأمة وإن عيسى عليه السلام يصلى خلفه (فتح البارى ج ۲ ، ص ٣٩٣).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخارى :ج أ، ص ٩٠٠.

 <sup>(</sup>٣) أَخُوَجَهُ ٱلْإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْجِه ج ا ص٨٤.

(۲) .....حضرت جابر بن عبداللدانساری بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے ساکہ میری امت میں ہے ایک جماعت قیام بق کے لیے کامیاب جنگ قیامت تک کرتی رہے گی۔ حضرت جابر گہتے ہیں ان مبارک کلمات کے بعد آپ علیہ نے فرمایا آخر میں عیسی ابن مریم علیہ السلام (آسان ہے) اتریں گے تو مسلمانوں کا امیر ان ہے عرض کرے گا تشریف لائے جمیں نماز پڑھائے (اس کے جواب میں) عیسی علیہ السلام فرمائیں گے (اس وقت) امامت نہیں کروں گا۔ تمہار ابعض بعض پر امیر ہے (یعنی حضرت عیسی علیہ السلام اس وقت امامت سے انکار فرمادیں گے) اس فضیلت و بزرگی کی بناء پر جواللہ تعالیٰ نے اس امت کوعطاکی ہے۔

﴿ تشریک ﴿ مطلب بیہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السّلام نزول کے وقت جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں گے اور امام خود عیسیٰ علیہ السّلام نزول کے وقت جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں گے اور امام خود عیسیٰ علیہ السّافی از امام ابوالحسین آبری کلھتے ہیں کہ اس بارے میں احادیث متواتر ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السّلام ایک نماز خلیفہ مہدی گی اقتداء میں اداکریں گے۔(۱)

(٣) ..... وَعَنِ الْسَحَارِثِ بُسِ اَبِى أُسَامَةَ حَدَّلُنَا اِسْمَاعِيُلُ بُنُ عَبُدِالْكَرِيُمِ حَدَّثَنَا اِسُمَاعِيُلُ بُنُ عَبُدِالْكَرِيُمِ حَدَّثَنَا اِسُمَاعِيُلُ بُنُ عَبُدِالْكَرِيُمِ حَدَّثَنَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ قَالَ قَالَ (اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْ عَلَيْهِ السَّكَامُ فَيَقُولُ آمِيرُهُمُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ السَّكَامُ فَيَقُولُ آمِيرُهُمُ اللهُ اللهَ عَالَ اللهُ عَلَيْهِ السَّكَامُ فَيَقُولُ آمِيرُهُمُ اللهَ اللهُ عَلَيْهِ السَّكَامُ فَيَقُولُ آمِيرُهُمُ اللهُ اللهَ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>۱) فخالباري ج ۲ بم ۲۳۳۳

اَفُولُ اَلْحَادِثُ بُنُ آبِى اُسَامَةَ هُوَ الْإِمَامُ الْحَافِظُ اَبُو مُحَمَّدِنِ الْمُسْنَدِ الْحَادِثُ بُنُ مَنْحَمَّدُ آبِى اُسَامَةَ التَّعِيْمِى الْبَغُدَادِى صَاحِبُ الْمُسْنَدِ (الْمُتَوَفِّى ٢٨٥) (٢) وَاَمَّا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَبْدِالْكُويُمِ فَهُوَ اِسْمَاعِيلُ بُنُ عَبْدِالْكُويُمِ فَهُوَ اِسْمَاعِيلُ بُنُ عَبْدِالْكُويُمِ بَنِ مَعْقِلِ بُنِ مُنَيِّهِ اَبُو هِشَامِ الصَّنَعَانِي صَدُوقٌ اَخُرَجَ لَه اَبُودَاوُدَ عَبْدِالْكُويُمِ بَنِ مَعْقِلِ بُنِ مَعْقِلِ بُنِ مَعْقِلِ بُنِ مَعْقِلِ بُنِ مَعْقِلِ اللَّسَنَخِه وَابْنُ مَاجَةَ فِى تَفْسِيرُه (٣) وَامَّا اِبُرَاهِيْمُ فَهُوَ ابْنُ مَعْقِلِ بُنِ مَعْقِلِ اللَّهَ مَا يَعْ لَلْ اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَا عَقِيلٌ فَهُوَ ابْنُ مَعْقِلِ بُنِ مَعْقِلِ اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَا وَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللْعُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُولُولُ اللْهُ الْمُؤْلِى اللْمُلْعِلَى اللْمُعُلِّلُ الللْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُعُلِيلُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُعُلِيلُ اللَّهُ ال

المنازالمتيف ١٣٤ بحوالة مسند أبي أسامة.

<sup>(</sup>٢) الرسالة المستطرقة ص ٥٦.

<sup>(</sup>٣) تهذيب التهذيب ص ٨.

<sup>(</sup>٣) نقريب التهذيب ص ٩٢.

<sup>(</sup>۵) تقريب التهذيب ص ٣٩٦

فَهُوَ ابْنُ مُنَبِّهِ بْنِ كَامِلِ الْيَمَائِيُّ اَبُوْ عَبْدِ اللهِ الْاَبْنَاوِيُّ (بِهَتْحِ الْهَمُزَةِ وَسَكُو نِ الْمُمُوَجِّ لَهُ اَسْتَادِیُ (بِهَتْحِ الْهَمُزَةِ وَسَكُو نِ الْمُمُوَجِّ لَهُ اَصْحَابُ السِّتَّةِ سِوَى ابْنِ مَاجَةَ وَهُو اَخْرَجَ لَهُ اَصْحَابُ السِّتَّةِ سِوَى ابْنِ مَاجَةَ وَهُو اَخْرَجَ لَهُ اَيُحْوَدُ إِنَى فَالْحَاصِلُ اِسْنَادُ هٰذَا الْحَدِيْثِ جَيِّدٌ كَمَا قَالَ الشَّيْخُ ابْنُ قَيْمٍ وَقَدْ صَرَّحَ فِيْهِ وَصَفَ الْآمِيْرِ الْمَذْكُورِ بِاللهُ لَكُمْ الْإِمِيْرِ الْمَذَّكُورِ بِاللهُ الْمَهْدِئُ فَيَكُونُ هٰذَا الْحَدِيثِ اللهُ مُوادِ بِهِلْذَا الْحَدِيثِ اللهُ كُورُ بِاللهُ الْمُوادِ بِهِلْذَا الْحَدِيثِ الَّذِى اوْ رَدَهُ الْمُحَارِي وَمُسُلِمٌ فَتَنَبَّهُ.

(٣) ..... وَعَنُ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنُولُ عِيْسَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ ثُمَّ قَالَ ثُمَّ يَنُولُ عِيْسَى اللهُ عَلَيْهِ اللَّهُ النَّاسُ مَا يَمُنَعُكُمُ اَنُ مَرُيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَيُنَادِئُ مِنَ السَّحِرِ فَيَقُولُ يَا أَيُهَا النَّاسُ مَا يَمُنَعُكُمُ اَنُ تَخُرُجُوا اللَّي هَذَا الْكَذَّابِ الْحَبِيْثِ فَيَقُولُونَ هَذَا رَجُلٌ جِنَّى فَيَنُطَلِقُونَ فَإِذَا تَخُرُجُوا اللَّي هَذَا الْكَذَّابِ الْحَبِيثِ فَيَقُولُونَ هَذَا رَجُلٌ جِنِي فَيَعَلِقُونَ فَإِذَا هُمُ بِعِيسَى البُنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّكَرُمُ فَتُقَامُ الصَّلُوا قَلْقَالُ لَه تَقَدَّمُ يَا رُوحَ اللهِ فَيَقُولُ لِيَتَقَدَّمُ إِللهِ قَالَ لَهُ مَعْدَا اللهُ مَعْ اللهِ قَالَ اللهُ ا

(رَوَاهُ الْسَحَاكِمُ فِي الْسُمُسَتَ لُرَكِ وَقَالَ هَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمُ يُحُرِجَاهُ. وَقَالَ الشَّيْخُ اللَّهَبِيُّ فِي تَلْخِيْصِه هُوَ عَلَى شَرُطِ مُسْلِم (٢) لِيَّا قَدَّمُ إِمَامُ كُمُ فَلْيُصَلِّ بِكُمْ وَالْإِمَامُ حِيْنَوْلِ هُوَالْمَهْدِيُ كَمَاجَاءَ التَّصْرِيُحُ فِي الْحَدِيْثِ رَقَم ٣٠.

<sup>(</sup>١)تقريب التهذيب ص ٥٨٥

 <sup>(</sup>۲) المستدرك ج<sup>n</sup>، ص ۵۳۰.

(۴) .....دهرت جابر رضی الله عند روایت کرتے ہیں کہ رسول الله الله نے فرمایا دین کے کن ور ہوجانے کی عالت میں د جال نظے گا اور د جال سے متعلق تفصیلات بیان کرنے کے بعد فرمایا بعد از ان عیسی ابن مریم علیہ السمّل م (آسان سے ) اتریں گے اور بوقت سحر (نیعی صبح صادق سے پہلے ) آ واز دیں گے کہ اے مسلمانو! تمہیں اس جموٹے خبیث سے مقابلہ کرنے میں کیا چیز مانع ہے؟ تو لوگ کہیں گے کہ یہ کوئی جتات ہے۔ پھر آگے بڑھ کر دیکھیں گے تو آخر کے لیے اقامت ہوگی تو ان کا اسلام دیکھیں گے تو انسط آگے تشریف لائے ۔ حضرت عیسی علیہ السمّل م من تاہمیں نماز بڑھائے۔ جب لوگ نماز سے فارغ ہوجا نمیں گے تو فرما نمیں گے۔ و جب لوگ نماز سے فارغ ہوجا نمیں گے و مقابلہ کے لیے تکلیں گے۔ و جال کر حضرت عیسیٰ علیہ السمّل م کو و کیھے گا تو (مارے خوف کے) نمک کے تیمیلئے کی طرح بیسے کے تیمیلئے کے کارے

(۵) .....وَعَنُ اَبِى هُرَيُرَةَ رَضِى اللهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنُعَمُ اللهُ عَلَيْهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ مَ تَنُعَمُوا قَطُّ وَيُرُسِلُ السَّمَاءُ عَلَيْهِمُ مَدُرَارًا وَلا تَسَدَّعُ الْاَرْضُ شَيْتُ مِنْ نَبَاتِهَا إِلَّا أَخُرَجَتُهُ .اوُرَدَه الْهَيْعُمِى فِى مَجْمَعِ الزَّوَائِد وَقَالَ آخُرَجَهُ الطَّبُرَائِي فِى الْآوُسَطِ وَدِجَالُه ثِقَاتُ (١).

(۵) .....حفرت آلاً بریره رضی الله عند سے مروی ہے کہ نبی کر پھوا نے فرمایا! مبدی اللہ عند سے مروی ہے کہ نبی کر پھوا نے فرمایا! مبدی کے زمانہ میں میری امت اس قدرخوشحال ہوگی کہ ایسی خوشحالی اسے بھی نہلی ہوگی۔ آسان سے (حسب ضرورت ) بارش ہوگی اور زمین اپنی تمام پیداوار اُگادےگی۔

<sup>(</sup>۱) مجمع الزوائد ج ٤، ص ١١٨.

(٢).....عَنْ اَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا فَقَالَتْ أُمُّ شَرِيُكِ بننتُ اَبِي الْعَكْرِ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَيْنَ الْعَرَبُ يَوْمَثِذٍ؟ قَالَ هُمُ يَوُمَشِدٍ قَلِيْلٌ وَجُلُّهُمْ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ وَاِمَامُهُمْ رَجُلٌ صَالِحٌ قَدُ تَقَدُّمَ يُصَلِّي بِهِمُ الصُّبُحَ إِذْ نَوْلَ عَلَيْهِمُ ابُنُ مَرْيَمَ الصُّبُحَ فَرَجَعَ ذَلِكَ الْإِمَامُ يَنْكُصُ يَـمُشِـى الْقَهُ قَرَى لِيَتَقَدَّمَ عِيْسَى ابُنُ مَرْيَمَ يُصَلِّيُ بِالنَّاسِ فَيَضَعُ عِيُسلى يَدَه بَيْنَ كَتِفَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ لَه تَقَدَّمُ فَصَلِّ فَإِنَّهَا لَكَ أَقِيْمَتُ فَيُصَلِّي بِهِمُ إِمَامُهُمُ ٱلْحَدِيْثُ. رَوَاهُ الْحَافِظُ ابْنُ مَاجَةَ الْقَزُويَنِيُّ وَذَكَرَهُ الْمُحَدِّثُ الْكَشْمِيْرِيُ فِيُ كِتَابِهِ التَّصُرِيْحِ ص ١٣٢ وَ عَزَاهُ إِلَى ابْنِ مَاجَةَ (١) وَقَالَ اِسْنَادُه قَوِيٌّ وَاَمَّا فِي الْحَدِيْثِ وَإِمَامُهُمْ دَجُلٌ صَالِحٌ. فَالْمُرَادُ بِهِ الْمَهْدِي كَمَا جَاءَ التَّصُرِيُحُ بِه فِي الْحَدِيْثِ الَّذِي مَرَّسَابِقًا تَحُتَ رقمُ (١١) (٢).....حفرت ابوامامه رضى الله عنه رسول النهاية سے ایک طویل حدیث روایت کرتے ہیں جس میں ہے کدایک محابیام شریک بنت ابی العکر رضی الله عنها نے عرض کیا یارسول الله میلائم اعرب اس وقت کہاں ہوں گے؟ (مطلب بیہ ہے کہ اہل عرب دین کی حمایت میں مقابلے کے لیے کیوں سامنے نہیں آئیں گے ) تورسول اللہ اللہ کے لیے کیوں سامنے نہیں آئیں گے ) تورسول اللہ اللہ کے كم مول كاوران مين بهي اكثر بيت المقدس (ليني شام ) ميں موں كاوران كا امام و امیرایک رجل صالح (مہدیؓ) ہوگا۔جس دنت ان کا امام نماز فجر کے لیے آ گے بڑھے گا۔ اچا تک عینی این مریم علیه السّلام ای وقت (آسان سے) ازیں گے۔امام پیچیے ہے گا تا كىتىسىٰ علىدالسّلام نماز پڑھائىں عيسیٰ عليدالسّلام كے امام كے موندھوں كے درميان

<sup>(</sup>١) سنن ابن ماجه في حديث طويل ص ١٣٠٨،٣٠٤

ہاتھ رکھ کر فرمائیں گے،آگے بڑھواور نماز پڑھاؤ کیونکہ تمہارے ہی لیےاقامت کمی گئی ہے توامام لوگوں کونماز بڑھائے گا۔

(2) .....وَعَنُ عُشَمَانَ بُنِ آبِى الْعَاصِ رَضِىَ اللهُ عَنُهُ مَرُقُوعًا وَيَنْزِلُ عِيْسَى عَلَيْهِ الشَّكَامُ عِنْدَ وَعَنْزِلُ عِيْسَى عَلَيْهِ السَّكَامُ عِنْدَ صَلَوبةِ الْفَجْرِ فَيَقُولُ لَه آمِيْرُهُمْ يَا رُوْحَ اللهِ تَقَدَّمُ صَلِّ فَيَعُولُ هَا أَمِيْرُهُمْ يَا رُوْحَ اللهِ تَقَدَّمُ صَلِّ فَيَعُولُ هَا لِهُ اللهُ مَا أَمِيْرُهُمُ فَيُصَلِّى ، فَيَ فَي اللهُ عَلَى بَعْضِ فَيَ تَقَدَّمُ آمِيْرُهُمْ فَيُصَلِّى ، فَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

رَوَاهُ الْسَحَاكِمُ فِى الْمُسْتَدُرَكِ وَصَحَّحَه وَاَوْرَدَهُ الشَّيْخُ الْهَيُفَعِيُّ فِى مَجْمَعِ الزَّوَائِد عَنُ اَحُسَدَ وَ الطَّبُوانِيَّ ثُمَّ قَالَ وَفِيُهِ عَلِيٌّ بُنُ زَيْدٍ وَفِيُهِ ضُعُف وقَدْ وُقِق وَبَقِيَةً رِجَالِهِمَا رِجَالُ الصَّحِيُح(1)

(2) .....حضرت عثان بن ابوالعاص رضی الله عنه مرفوعاً روایت کرتے بیں که رسول الله عقومیاً نوایت کرتے بیں که رسول الله عقومیاً نفت کے فرمایا! عیسیٰ علیه السلام نماز فجر کے وقت (آسان سے) اثریں گے تو مسلمانوں کا امام ان سے عرض کرے گا،اے روح الله آگے تشریف لاسیے، نماز پڑھا ہے، تو عیسیٰ علیه السلام فرمائیں گے۔اس امت کا بعض بعض پرامیر ہے تو مسلمانوں کا امیر آگے بڑھے گا اور نماز پڑھائے گا۔

﴿ تشریح ﴾ عیسیٰ علیہ السّلام اس دن کی نماز فجر اس وقت کے امام کی افتداء میں ادا کریں گے۔اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السّلام بھی امامت کے فرائض انجام دیں گے جیسا کہ دیگر حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے۔

<sup>(</sup>٢) المستدرك ج ٢ ، ص ٢٧٨ و مجمع الزوائد ج ٤ ، ص ٣٢٢.

(٨).....وَعَنُ عَلِيّ ابُنِ اَبِي طَالِبٍ رَضِى اللهُ عَنُهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَكُونُ فِي آخِوِ الزَّمَانِ فِيتُنَةٌ يَسَحُصُلُ النَّاسُ فِينَاكَمَا يَحْصُلُ النَّامُ قَالَ النَّهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الشَّامِ وَلَكِنُ سُبُّوا شِرَارَهُمُ فَإِنَّ فِيهِمُ النَّهُ اللهُ الشَّامِ وَلَكِنُ سُبُّوا شِرَارَهُمُ فَإِنَّ فِيهِمُ النَّابُ النَّسَامِ سَيْبٌ مِنَ السَّمَاءِ فَيُغُوقُ الْاَبْدَالَ يُوسُكُ ان يُرسَلَ عَلَى آهُلِ الشَّامِ سَيْبٌ مِنَ السَّمَاءِ فَيُغُوقُ جَمَعَاعَتَهُمُ حَتَى لَوْ قَاتَلَتُهُمُ الثَّعَالِ عَلَيْنَهُمُ فَعِنُدَ ذَلِكَ يَخُوبُ جَارِجٌ مِن السَّمَاءِ فَيُغُوقُ جَمَعَاعَتَهُمُ حَتَى لَوْ قَاتَلَتُهُمُ الثَّعَالِ عَلَيْهُمُ فَعِنْدَ ذَلِكَ يَخُوبُ جَعَلِ جَمِّي اللهُ عَلَيْهُمُ فَعِنْدَ ذَلِكَ يَخُوبُ جَعَلِ جَمِي اللهُ عَلَيْ وَاللهُ اللهُ الله

قَالَ الشَّيْحُ الْهَيْقَمِى اَخُرَجَهُ الطَّبُوانِيُّ فِي الْاَوُسَطِ وَفِيهِ ابْنُ لَهِيْعَةَ وَهُوَ لَيَّنَ اللَّهُ الْكُوسَةِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللللْمُ الللْمُلُولُولُولُولُولُولُولُولُ

(۸) .....حضرت علی رضی الله عندروایت کرتے ہیں کدرسول الله الله الله تقافیق نے فرمایا! آخرز ماند میں فتنے برپا ہوں گے۔ان فتنوں سے لوگ اس طرح چھنٹ جائیں گے جس طرح سونا کان سے چھا نثاجا تا ہے۔ (بیعنی فتنوں کی کثرت وہد ت کی وجہ سے پختہ مومن ہی ایمان پر ٹابت رہیں گے )۔ لہذاتم لوگ اہلی شام کو کہ ابھلامت کہو بلکدان میں جو کم سے لوگ ہیں

<sup>(1)</sup> مجمع الزوائد ج2 ،ص ٢١٤ والمستدرك ج ٣ ،ص ٥٥٣.

ان کو رُ ا بھلا کہو، اس لیے کہ اہل شام میں اولیاء بھی ہیں۔عنقریب اہل شام پر آسان سے سلاب آئے گا ( بعنی آسان سے موسلا دھار بارش ہوگی جوسلاب کی شکل اختیار کرلےگی ) جوان کی جماعت کوغرق کردےگا۔ (اس سیلاب کی بناء پران کی حالت اس قدر کمزور ہو جائے گی کہ )اگراُن پرلومڑی تملہ کردیے تو وہ بھی غالب ہوجائے گی۔اس (انتہائی فتنہُ و ضعف کے زمانہ میں ) میرے اہلِ بیت سے ایک فخص (لیعنی مہدیؓ) تین جھنڈوں میں ظاہر ہوگا ( یعنی ان کالشکر تین جھنڈوں پر مشتمل ہوگا ) اس کے شکر کوزیادہ تعداد میں بتانے والے کہیں گے کہان کی تعداد بیندرہ ہزارہ اور کم بتانے والے اسے بارہ ہزار بتائیں گے۔ اس لشكر كاعلامتى كلمه امت امت ہوگا۔ ( يعنى جنگ كے وقت اس لشكر كے سيابى افظ امت امت کہیں گئے تا کہان کے ساتھی مجھ جا کیں کہ یہ ہمارا آ دمی ہے، عام طور پرجنگوں کے موقع یراس طرح کے الفاظ باہم <u>طے کر لیے جاتے تھے۔ بطور</u> خاص شب خون کے موقعوں پراس اصطلاح کا استعال اہم سمجھا جاتا تھاتا کہ لاعلمی میں اینے آدمی کے ہاتھوں اپناہی آدمی نہ مار دیا جائے۔ ویسے امت امت کامعنی بیہ ہے کہ اے الله وشمنوں کوموت دے یا اے مسلمانو! وشمنوں کو مارو) مسلمانوں کا بیاشکر سات جھنڈوں پرمشتمل کشکر سے مدِ مقامل ہوگا۔جس میں سے ہرجمنڈے کے تحت الرنے والاسربراہ ملک وسلطنت کا طالب ہوگا۔ (بعنی پیلوگ ملک وسلطنت حاصل کرنے کی غرض سے مسلمانوں سے جنگ کریں گے )اللہ تعالی ان سب کو (مسلمانوں کے لئکر کے ہاتھوں) ہلاک کر دے گا (نیز) اللہ تعالی مسلمانوں کی جانب ان کی باہمی رکا تگت والفت، نعت وآ سودگی لوثا دے گا اور ان کے قریب ودورکوجع کردےگا۔ (٩) .....وَعَنُ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ: سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذُكُرُ الْمَهُدِئَ فَقَال: هُوَحَقَّ وَهُوَ مِنْ بَنِى فَاطِمَةَ.

رَوَاهُ الْمَحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدُرَكِ مِنُ طَرِيْقِ عَلِيّ بَنِ نُفَيْلٍ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسُتَدُرَكِ مِنُ طَرِيْقِ عَلِيّ بَنِ نُفَيْلٍ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنُ أُمِّ سَلَمَةَ وَسَكَتَ ،وَ أَيُضًا عَنْهُ الْإِمَامُ الذَّهَبِيُّ (1) وَ اَوُرَدَهُ النَّوَابُ صِيْتُ (٢) النَّوَابُ صِيْتُ (٢)

(٩) ..... أمُّ المؤمنين أمَّ سلمه رضى الله عنها روايت كرتى بين كه مين في رسول الله عَلَيْكَ كو مهدى كا ذكر كرت بوك سلمه رضى الله عنها في في الله عنها كا ظهور برحق مهدى كا ذكر كرت بوك سن الله عنها كى اولاد سه بوكاً۔

قَدُ تَمَّ التَّعُلِيْقُ وَالتَّحْقِيْقُ وَالْإِسْتِدُرَاكُ بِعَوْ نِ اللهِ عَزَّ اسْمُه عَلَى يَدِ الْعَاجِزِ حَبِيْبِ الرَّحُمْنِ الْقَاسِمِيّ فِى ٢ ا ، رَبِيْعِ الثَّانِيُ ٣ ١ ٣ ١ هـ وَلِلْهِ الْحَمْدُ الْعَاجِزِ حَبِيْبِ الرَّحْدُ اللهِ الْحَمْدُ اللهِ الْحَمْدُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى النَّبِيّ الْاُمِّيّ مَا تَمَ النَّبِيِّيْنَ وَالْمُرُسَلِيْنَ.

<sup>(</sup>١) المستدرك ج ٢ ص ١٥٥.

<sup>(</sup>٢) الإذاعة لما كان ويكون بين يدى الساعة ص ٢٠ مطبوعة الصديقي بريس ٢٩٣ اهـ.





### بسم اللدالرحن الرحيم

## تعارف

خاكيائ عضرت لا موريّ فقيرالله وسايا، • ادمبر ٢٠٠٥م

### نحمده ونصلي على رسوله الكريم.

برادران اسلام النتیم ملک سے پہلے مرزائیوں کے باطل فرقہ کی اشاعت کا دروازہ تقریباً بند ہو چکا تھا۔ کیوں کہ مسلمانوں کے علاء کرام نے اپنی تقریبوں اور تجریبوں سے اس باطل اور کفریوست فرقہ کا پول اس قدر کھول دیا تھا کہ انھیں اتنی ہمت نہیں ہوسکتی تھی کہ کہیں اہل سنت والجماعت کے مقابلہ پر آئیں۔ انھیں مناظروں بیں اتنی شکستیں ل چکی تھیں کہ انھیں مقابلے بیں آنے کی ہمت نہیں ہورہی تھی۔ بالخصوص مجلس احرار بند کے صدر مجاہد اعظم، جسمہ شجاعت، عاشق قرآن، حافظ قرآن، مقرر سحر بیان، حضرت مولانا سید عطاء اللہ شاہ بخاری شجاعت، عاشق قرآن، حافظ قرآن، مقرر سحر بیان، حضرت مولانا سید عطاء اللہ شاہ بخاری کی نے احراری فوج کی معیت بین مرزائیت کے قلعہ پراپی تقریروں کے گولوں سے وہ بمباری کی کہر زائیت کے قلعہ کی اینٹ سے اینٹ نے گئی۔ مرزائیت کے قلعہ کے مسار ہوجانے کے بعد کہم مسلمانوں کے دلوں سے مرزائیوں کے مسلمان ہونے یاان کے خادم اسلام ہونے کا خیال نگل مسلمانوں کے دلوں میں عقیدہ رائے ہوگیا کہ فرقہ مرزائیدا سلام کے بھیں بیں اسلام سے دشمنی کررہا ہے۔

### تقتيم ملك

کے بعد اس فرقہ باطلہ نے پھر سرا تھایا۔ کونکہ پاکستان میں ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ ٹی مرزائی معززعہدوں پر برسرا قند ارآ گئے ۔اور وہ لوگ اپنے ہم خیال لوگوں کی پوری پوری المداد کرتے اور ہر مکن کوشش کر کے انھیں اچھی سی اچھی جگہیں ولانے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں۔اس لیے بہت سے نوجوان روٹی کی خاطر مرزائیت کی رومیں بہتے نظر آتے ہیں ۔ابھی چندون کا ذکر ہے کہ میرے پاس ایک نوجوان کلرک آیا اور کہا کہ ہم چندووست ہیں سوائے میرے باتی سب مرزائی ہونے پرآ مادہ ہو بھی ہیں کہ ہمارے مسلمان افسر ہماری کوئی مدونیں کرتے ۔اور مرزائی افسر اپنے چھوٹے چھوٹے آدی کے لیے پوری المداد کرتے ہیں ۔ دونیس کرتے ۔اور مرزائی افسر اپنے چھوٹے جھوٹے آدی کے لیے پوری المداد کرتے ہیں ۔ اور اسے کامیاب کردیتے ہیں۔

ڈ اکٹر سرا قبال مرحوم کی رائے

راقم الحروف (مولانا احماعی لا ہورؓ) ایک مرتبہ ڈاکٹر سرا قبال مرحوم ومغفور سے ملا اوران سے میں نے سوال کیا کہ ڈاکٹر صاحب! نوجوان طبقہ کیوں مرزائیت کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ فرمانے گئے،مولوی صاحب!روٹی کے باعث ادھر جمک جاتے ہیں۔

روفی کے لیے ایمان نہیں

ہرادرانِ اسلام! رسول الله الله کا ارشاد ہے کہ انجی ماں کے پیٹ ہی ہیں انسان موتا ہے۔ اس وقت فرشتہ اللہ تعالی سے دعا کر کے انسان کا رزق مقدر لکھ دیتا ہے۔ میرے محائیو! جورزق ماں کے پیٹ ہیں مقدر ہو چکا ہے۔ اس ہیں سے ایک دانہ بھی چھوڑ کر انسان دنیا سے نہیں جائے گا۔ جب واقعہ یہ ہے تو پھر خدا تعالی حداث کی استحداث کی مسلمان روثی کے لیے اپنا ایمان نہ بچیں۔ ورنہ یا در کھے۔ ایمان بچی کے مسلمان روثی کے لیے اپنا ایمان نہ بچیں۔ ورنہ یا در کھے۔ ایمان بھی کردوثی حاصل کرنے ہیں دنیا تو بھر کا دہوجائے گا۔

نفرت بااسبب مبیں ہے

براوران ملت! مرزائول سے مسلمانوں کی نفرت بلا سبب نہیں ہے بلکہ اس کے لیے گئی اسباب ہیں۔ان کی مختصری فہرست پیش کرتا ہوں۔

پہلاسبب: مرزاغلام احمد نے الی امت تیار کی ہے جو کہ انگریزوں کی وفا دار نوج ہے۔مرزا قادیانی لکمتا ہے: " سوخدا تعالی نے جھے اس اصول پر قائم کیا ہے کہ من گور نمنٹ کی ، جیبا کہ یہ گور نمنٹ برطانیہ ہے۔ پی اطاعت کی جائے اور پی شکر گزاری کی جائے ۔ سو ہیں اور میری جاعت اس اصول کے پابند ہیں۔ چنا نچہ ہیں نے اس مسئلہ پر عملدر آ مد کرانے کے لیے بہت کا ہیں عربی ، فاری اور اردو ہیں تالیف کیس اور ان ہیں تقصیل سے لکھا کہ کیو کرمسلمان برٹش انڈیا اس کور نمنٹ برطانیہ کے بیچ آ رام سے زعدگی بسرکرتے ہیں اور کیو کرآ زادگی سے براش انڈیا اس کور نمنٹ برطانیہ کے بیچ آ رام سے زعدگی بسرکرتے ہیں اور کیو کرآ زادگی سے پھراس مبارک اور امن پخش کور نمنٹ کی نبست کوئی خیال بھی جہاد کا دل ہیں لا ناکس قدرظلم اور بھراس کی ممالک ہیں جا واد کی میں اور پھر اسلامی ممالک ہیں شائع کی گئیں اور پھر اسلامی ممالک ہیں شائع کی گئیں اور ہیر اسلامی ممالک ہیں جماعت جو میرے ساتھ تعلق بیعت و مریدی رکھتی ہے۔ وہ ایک ایک کی گئی اور خرخواہ اس ممالوں بران کمابوں کا اگر پڑا ہے بالخصوص وہ کور نمنٹ کی بن گئی ہے کہ ہیں دھوے سے کہتا ہوں کہ ان کی نظیر دوسرے مسلمانوں ہیں بہیں پائی جاتی ۔ وہ کور نمنٹ کے لیے ایک وفادار فوج ہے۔ جن کا فلام و باطن کور نمنٹ کے لیے ایک وفادار فوج ہے۔ جن کا فلام و باطن کور نمنٹ بیس پائی جاتی ۔ وہ کور نمنٹ کے لیے ایک وفادار فوج ہے۔ جن کا فلام و باطن کور نمنٹ بیس پائی جاتی ۔ وہ کور نمنٹ کے لیے ایک وفادار فوج ہے۔ جن کا فلام و باطن گور نمنٹ بیس پائی جاتی ۔ وہ کور نمنٹ کے لیے ایک وفادار فوج ہے۔ جن کا فلام و باطن گور نمنٹ

مسلمانوں کی نظر میں انگریز

مسلمان گورنمنٹ برطانیہ کواس کے موجودہ خیالات وحالات کی بناء پرخدا تعالیٰ کا وشن، رسول الشقائل کا وشن، تر آن کا دشن، اسلام کا دشن، مسلمان کا دشن جانتے ہیں۔اور مرز اغلام احمد قادیانی مسلمانوں کواس کی وفا دارفوج بنانا چاہتا ہے جس کا ظاہر و باطن گورنمنٹ برطانیہ کی خیرخوابی ہے جمرا ہواہے۔

نتیجه:ان حالات می مسلمان کیوں ندمرزائیت سے منظر ہوں۔

دومراسبب ....خداتعالی کی توجین (اینے خداہونے کادعویٰ)

ایک طرف تو مرزا غلام احمدقادیانی خدا نعالی کا رسول ہونے کا مدی ہے۔ اپنی کتاب دافع البلاء ص ۱۱ فتر ائن ج۱۸ مص ۲۳۱ میں کہتا ہے۔

''سچا خداوہ ہے جس نے قادیان میں اپنارسول بھیجا۔''

اور دوسری طرف خود خدا ہونے کا مدمی ہے کیا بھی کسی نبی نے خدا ہونے کا دعویٰ بھی کیا ہےاور کیا بیدوموکی نمروداور فرعون جیسانہیں ہے؟ مرزا کی عبارت ملاحظہ ہو۔ '' بیں نے اپنے ایک کشف میں ویکھا کہ میں خدا ہوں اور یقین کیا کہ میں وہی ہوں۔''(کتاب البریص ۸۵، خزائن جسام ۱۰س)

تيسراسبب.....خدا كاباپ بوئ كادعوى إنَّا نُبَشِّرُكَ بِفَلامٍ مَظْهَرُا الْحَقِّ وَالْعُلَىٰ كَأَنَّ اللَّهُ نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ. (ضمر هِنَّة الوَّى ٤٨ مُزائن ج٢٢ ص١٤)

چوتھاسبب....خدا کا بیٹا ہونے کا دعویٰ

انت منى بمنزلة اولادى. (ماشياربعين نبرم، ص١٩ نزائن ج١٥ ص٥١م)

پانچوال سبب .....رسول الله علی کی تو بین محمہ پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں محمہ دیکھنے ہوں جس نے اکمل غلام احمہ کو دیکھے قادیاں میں

(اخبار بدرنمبر۳۳ جلد۲ بص ۱۴ مورخه ۲۵ اکتوبر ۲ • ۱۹ ء )

کیاان شعروں میں رسول الٹیافی کی تو ہین نہیں ہے؟ جو قخص انگریزوں کے لیے ظاہر و باطن فوج تیار کرنے والا ہو۔ اور جو فخص خود کو

بو س برور ہو ہو ہو ہو ہو ہو۔ گورنمنٹ برطانیکا خودکاشتہ پودا کے اور جو مخص انگریز کے خلاف جہادکوحرام قرار دے مے مسلی اللہ علیہ دسلم کہلائے۔ بلکہ رسول علقہ ہے اپنے آپ کوافضل سمجے، کیا مسلمان اس سے خوش ہو کسیدہ کی سیال استالائوں ہے۔ شہر

کتے ہیں؟ کیا پر سول اللہ علیہ کی تو ہیں نہیں ہے؟ د

نوٹ: بیاشعاراس نظم کے ہیں جومرزاغلام احمد قادیانی کے مریدا کمل آف کو لیکے نے لکھی اور مرزاغلام احمد قادیانی کے روبر وجمع عام میں پڑھی گئی اور خوشخط لکھے ہوئے قطعے کی صورت میں چش کی گئی اور مرزا قادیانی اسے اپنے ساتھ اندر لے گئے اور اس وقت خود مرزا قادیانی اور کئی دوسرے نے بھی اس پرکوئی اعتراض نہیں کیا۔ حالانکہ محمعلی امیر جماعت احمد بیاوراعوانهم ویس موجود تنے۔ (الفشل قادیان ج سس ش ۱۹۹س مورد تراس راگت ۱۹۳۳ء)

۲ رسول النمان ہے افضل ہونے کا دعویٰ، ہمارے نبی اکرم اللہ کے مجوزات کی تعداد تمن ہزار کھی ہے۔ (تخد کولڑوییں ۴۰ ہزائن ج ۱۵س،۱۵) اوراپے معجزات کی تعداد ، (براہین احمد پیدھسینجم ص ۹۵ فزائن ۱۲ ص ۲۷ میروس لا کھ بتلائی ہے۔کیا بید حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہین نہیں ہے؟

٣ أور محصة بلايا كياتها كه تيرى خرقرآن وحديث يسموجود إورتوبى اسآيت

كاممداق ہے۔ هواللذی اوسیل وسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین كله (اعِزامِدی مردائن ج۱۹س۱۱۱)

اس عبارت میں نبوت تشریعی کے ساتھ ساتھ ریجی دعویٰ ہے کہ ہمارے رسول اللہ عقاقہ اس آیت کے مصداق نہیں ہیں جو صرت کفرہے۔

### چەناسىب ....رسول اللهايك كى حدىث كى تومىن

''میرے اس وعویٰ کی بنیا دھدیث نہیں بلکہ قرآن اور دحی ہے جومیرے لیے نازل ہوئی۔ ہاں تائیدی طور پر ہم وہ حدیثیں بھی پیش کر سکتے ہیں جوقرآن شریف کے مطابق ہیں اور میری دحی کے معارض نہیں اور دوسری حدیثوں کو ہم ردی کی طرح پھینک دیتے ہیں۔'' (اعجاز احدی سسس ہزائن ج ۱۹،ص ۱۳، خمیر تحقہ کولا دیس ۱۰، حاشیہ ٹزائن ج ۱۵،م ۵۱۰

# مسلمانول كے متعلق مرزابشیرالدین محمود کے فتوے

محمنى مسلمان كاجنازه مت يزمعون

'' قرآن شریف ہے بی معلوم ہوتا ہے کہ اپیافخص جو بظاہرایمان لے آیا ہے کیکن حقیق طور پراس کے دل) کا کفر معلوم ہوگیا ہے تو اس کا بھی جنازہ جائز نہیں ہے پھر غیراحمدی کا جنازہ کس طرح جائز ہوسکتا ہے۔''(انوار خلافت ص۹۲)

ملمانوں ہے دہتے ناطے جائز نہیں:

''غیراحمہ یوں کولڑ کی دینے ہے بڑا نقصان پہنچتا ہے۔اورعلاوہ اس کے کہوہ نکاح جائز ہی نہیں ہے۔لڑ کیاں چونکہ طبعًا کمزور ہوتی ہیں .....اس لیے وہ جس گھر میں بیاہی جاتی جیں اس کے خیالات و اعتقادات کو اختیار کر لیتی ہیں اور اس طرح اپنے دین کو تباہ کر لیتی جیں۔'' (برکات ظافت س2،مصنفہ مرزابٹیرالدین محود )

۳ فیراحمدی کے پیچے نماز جائز نہیں:

'' باہر سے لوگ بار بار پوچھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں تم جنٹی دفعہ بھی پوچھو کے۔ اتنی دفعہ میں سبی جواب دوں گا کہ غیر احمدی کے بیچھے نماز پڑھنی جائز نہیں، جائز نہیں، جائز نہیں۔'' (انوار خلاف م ۸۹) غيراحد مندواورعيسائيول كاطرح كافرين:

'' جو محض غیراحمدی کورشتہ دیتا ہے۔ وہ یقیناً حضرت سے موعود کوئیں مجمتا۔ اور نہ بید جانتا ہے کہ احمدیت کیا چیز ہے۔ کیا کوئی غیراحمدیوں میں ایسا ہے دین ہے جو کسی ہندویا عیسائی کواپی لڑکی دے۔ان لوگوں کوئم کا فرکہتے ہو۔ گراس معاملہ میں وہتم سے اجتصر ہے کہ کا فرہو کر بھی کسی کا فرکولڑ کی نہیں دیتے۔ گرتم احمدی کہلا کر کا فرکودیتے ہو۔''

(ملائكة الله من ٢٦، مصنفه بشيرالدين محمود)

تمام الل اسلام كافرخارج از دائر واسلام بين: دو سر كارم الديد و و مسجور هري

''سوم ہیر کہ کل مسلمان جو حضرت مسیح موعود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے۔خواہ انھوں نے حضرت سیح موعود کا نام بھی نہیں سنا۔وہ کا فراور دائر ہ اسلام سے خارج ہیں۔ بیں تشکیم کرتا ہوں کہ میدمیر سے عقائد ہیں۔' (آئیدمدانت ص۳۵)

٢ فيراحري كے بچكا بھي جنازه مت پر مو:

٥

''پس غیراحمدی کا بچہ بھی غیراحمدی ہوا۔ اس لیے اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا چاہیے۔'' (انوار خلافت ص۹۳)

مرزاغلام احمدقادیائی نے اسپے خدا ہونے کا وعولی کیا "شیں نے ایک کشف میں دیکھا کہ میں خدا ہوں اور یقین کیا کہ میں وہی ہوں۔" (کتب البریم ۸۵۸ خزائن ج ۱۰۳ میں ۱۰۳)

حضرت عیسلی علیه السلام کی توجین بزیانِ مرزاغلام احمد قاویا تی ۱ ۱ پکا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے تین دادیاں اور نانیاں زنا کاراور کہی عورتیں تھیں جن کےخون سے آپ کا وجودظہور پذیر ہوا۔''

( عاشيه ميمه آنتم م ٤ بخزائن ج ١١ م ٢٩١)

''آپ کا نخریوں سے میلان اور محبت بھی شایدای وجہ سے ہو کہ جدی مناسبت درمیان ہے۔ورنہ کوئی پر ہیزگارانسان ایک جوان کنجری کو بیموقع نہیں دے سکتا کہ وہ اس کے مرپر ٹاپاک ہاتھ لگائے اور زنا کاری کی کمائی کاعطراس کے سرپر ملے اوراپنے بالوں کواس کے پیروں پر ملے بچھنے والے بچھ لیس کہ ایساانسان کس چلن کا آ دمی ہوسکتا ہے۔''

(عاشیمیرانجام تعمم سے بزائن جاا برا اور جاد کی ممانعت میں کمایوں کی مرزا غلام احمد قادیانی نے انگریز کی اطاعت اور جہاد کی ممانعت میں کمایوں کی

بياس الماريال تعين:

بب میری عمر کا کشر حصہ سلطنت انگزیری کی تائیداور جنایت میں گزراہے۔اور میں نے ممانعت جہاد اور انگریزی اطاعت کے بارے میں اس قدر کتابیں تکھیں ہیں اور اشتہار شائع کے ہیں کہ آگروہ رسائل اور کتابیں اکھی کی جائیں تو بہاس الماریاں ان سے مرسکتی ہیں۔'' کے ہیں کہ آگروہ رسائل اور کتابیں اکھی کی جائیں تو بہاس الماریاں ان سے مرسکتی ہیں۔'' (تریان القلوب میں 18 فرائن ج 18 میں 10 میں الماریاں القلوب میں 18 میں تو بہاس الماریاں الماریاں الماریاں الماریاں الماریاں کے ایک الماریاں الماریاں کی الماریاں کے ایک الماریاں کے ایک الماریاں کی بیاریاں کی

سا تو ال سبب مرزا قادیانی کونمی نه مانے والے سب مسلمان حرام زادے ہیں ''ان میری کتابوں کو ہرمسلمان محبت کی آ نکھ سے دیکھتا ہے اور ان کے معارف سے فائدہ اٹھا تا ہے اور جمعے قبول کرتا ہے گررنڈ یوں ( زنا کاروں ) کی اولا دجن کے دلوں پر خدانے مہرکردی ہے وہ مجمعے قبول نہیں کرتے ''

(ترجمة طربی عبارت آئیند کمالات اسلام ص۵۳۷-۵۳۸ فردائن ج۵، مسالیناً) آنه کھوال سبب: مرزا کے مخالف سوراوران کی عورتیں کتیوں سے بھی بدتر ہیں: ''میرے مخالف جنگلوں کے سور ہیں اوران کی عورتیں کتیوں سے بدتر ہیں۔'' (ترجمۂ رئی مجم الحد کی من ۱، فردائن ج۱۲، من ۵۳)

نوال سبب: مرزائے مجزات کونہ ماننے والاشیطان ہے: ''خدانے مجھے ہزار ہانشانات (مجزات) دیے ہیں لیکن پھر بھی جولوگ انسالوں میں سے شیطان ہیں دونہیں مانتے'' (چشمہ مردنت صے ۳۱ ہزائن ج۳۲ ہم ۳۳۲)

کیا بھی شرافت ہے؟

بردرانِ اسلام! کیا بھی شرافت ہے جس کے بل ہوتے پر مرزا غلام احمد قادیا فی اپنے آپ و آپ کی مرزا غلام احمد قادیا فی اپنے آپ کو نی اور رسول کہتے ہیں کیا پنجیروں کے بھی اخلاق ہوتے ہیں؟ مرزا غلام احمد نے اپنے نہ مانے والے سب مسلمان وں کو حرام زادہ سوراور شیطان سے تعبیر کیا ہے اور سب مسلمان عورتوں کو کتیاں بنادیا ہے ایسے کرے ہوئے اخلاق کا انسان شریف انسان بھی نہیں ہوسکتا۔ چہ جائے کہ نی اور رسول ہو۔

يغيبركااخلاقي مرتبه

# دسوال سبب .....انكريزول كاخود كاشته يودا

نيوت كادعوى

''اے ایمان والو! یمود اور نعماریٰ کو دوست نه بناؤ۔ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں اور جوکوئی تم میں سے ان کے ساتھ دوئی کرے تو وہ انہی میں سے ہے۔'' (مائدہ،۵۱)

الله تعالی تو فرمائے کہ جو یہود اور نصاریٰ سے دوئق رکھے وہ انھیں بیں سے۔اور مرزا قاویانی مسلمانوں کے نبی بنتے ہیں اور نصاریٰ کے پارغار ہیں:

"مرف بیالتاس ہے کہ سرکار دولت مدارا سے خاندان کی نبست جس کو پچاس کر سے متواز تجربہ سے ایک وفادار جال فار خاندان ٹابت کر چکی ہے اور جس کی نبست گورنمنٹ عالیہ کے معزز حکام نے ہمیشہ متحکم رائے سے اپی چشیات میں بیا گوائی دی ہے کہ وہ قدیم سے سرکار اگریزی کے پکے خیرخواہ اور خدمت گزار ہیں۔"اس خود کاشتہ پودا" کی نبست نہایت جزم اور احتیاط اور تحقیق اور توجہ سے کام لے اور اپنے ماتحت حکام کو اشارہ فرمائے کہ وہ بھی اس خاندان کی ٹابت شدہ وفاداری اور اخلاص کا لحاظ رکھ کر مجملے اور میری مراحت کو ایک خاص عنایت اور مہر پائی کی نظر سے دیکھیں ہمارے خاندان نے سرکار اگریزی کی اور میں اپنا خون بہانے اور جان دینے سے فرق نہیں کیا۔ اور نداب فرق ہے۔ لہذا ہماراحق کی راہ میں اپنا خون بہانے اور جان دینے سے فرق نہیں کیا۔ اور نداب فرق ہے۔ لہذا ہماراحق ہے کہ خدمات گزشتہ کے لحاظ سے سرکار، دولت مدار کی پوری عنایت اور خصوصیت توجہ کی درخواست کریں۔ تاکہ ہرا کی شخص بے وجہ ہماری آ ہروریزی کے لیے دلیری ندکر سے۔"
درخواست کریں۔ تاکہ ہرا کی شخص بے وجہ ہماری آ ہروریز کی کے لیے دلیری ندکر سے۔"

منجان : خاکسارمرزاغلام احماز قادیان مورد ۲۲ فرور ۱۸۹۸ء، مجور اشتهارات جسم ۲۱۰) حاصل : بید که: مرزاغلام احمد قادیانی کی نبوت خداداد نبیس تعی به بلکه اگریزول نے اسے نبی بتایا تعاراس لیے انگریزوں کی جماعت کے لیے مرزا صاحب نے پہاس الماریاں کتابوں کی لکھ کرتمام ممالکِ اسلامیہ میں وہ کتابیں شائع کیں۔

گیار *ج*وال سبب

عیمائی حکومت کے خلاف جہاد کرنے والے حرامی ہیں: برادران اسلام! آپ کومعلوم ہے کہ رسول الشیقی کے زبانہ مبارک ہیں جو عیسائیت کی تصویر اور اس کے خال و خط تیم وہ اسلام کے خالف تھے۔ای لیے اس وقت کے عیسائی اسلام سے کرائے ۔اس لیے رسول الله الله کے ایک فرمائی تھی:

هلک کسری فیلاکسری بعده، واذا هلک قیصر فلا قیصر بعده. (بخاری ۲۶س ۹۸۱ باب کف کان یمین النهای ا

'' کسری بلاک ہو جائے گا اس کے بعد کوئی کسری نہیں ہوگا۔ قیمر بلاک ہوگا ادر اس کے بعد کوئی قیم نہیں ہوگا۔''

س سی سی سی سی سی ہار کی بنا پر سی ابہ کرام نے قیصر کی حکومت کو تباہ کیا۔اس کے بعد صلیبی جنگوں میں عیر میار اس کے بعد صلیبی جنگوں میں عیر میار نے کے لیے ایر کی چوٹی کہ ابتداء اسلام سے آج تک عیسائیوں سے جہاد ہوتا رہا۔انگریزوں نے بی خلافت اسلامی کو بارہ پارہ کیا۔انگریزوں نے بی خلافت اسلامی کو بارہ پارہ کیا۔انبرزا قادیانی کہتے ہیں کہ انگریزوں سے جہاد کرنے والے حرامی ہیں:

" دبیعض احمق اور ناوان سوال کرتے ہیں کہ اس گورنمنٹ سے جہاد کرنا درست ہے یا نہیں؟ سوید یا در ہے کہ سوال ان کا نہایت ہی جمافت کا ہے کیونکہ جن کے احسانات کا شکر کرتا عین فرض ہے اور واجب ہے اس سے جہاد کیسا؟ میں سے کہ کہتا ہوں کھن کی بدخوائی کرتا ایک جرا می اور برکار آ دمی کا کام ہے۔" (اشتہار کورنمنٹ کی توجہ کے لائق ، ملحقہ شہادت القرآن میں ۸۴ ہزائن جہ میں دمی ہوں ہیں۔ ہما نعت جہاد اور اطاعت انگریزی میں کتابوں کی:

بيياس الماريال

'' میری عمر کا کشر حصہ اس سلطنت انگریزی کی تائید و جمایت میں گزراہے اور میں نے جہاد کی ممانعت اور انگریزی اطاعت کے بارے میں اس قدر کتابیں کعی ہیں اور اشتہار تقسیم کیے ہیں کہ اگروہ رسائل اور کتابیں اکٹھی کی جائیں تو بچاس الماریاں ان سے بحر سکتی ہیں۔ میں نے الی کتابوں کو تمام ممالک عرب، معراور شام، کا بل اور روم تک پہنچایا۔ میری ہیں۔ ہیں۔ میں نے الی کتابوں کو تمام ممالک عرب، معراور شام، کا بل اور روم تک پہنچایا۔ میری ہیں۔ ہیں۔ ہیں۔ کے مسلمان اس سلطنت کے سے خیر خواہ بن جائیں۔'

(ترياق القلوب ص ١٥، خزائن ج ١٥٥ ص ١٥٥)

تیرهواں سبب: مرزا کا دین انگریز کی وفاداری '' دوستو! میرانہ ہب جس کو میں بار بار ظاہر کرتا ہوں \_ یمی ہے کہ اسلام کے دوجھے ہیں ایک بیر کہ خدا کی اطاعت کریں \_ دوسرے اس سلطنت کی جس نے امن قائم کیا ہو \_ جس نے طالموں کے ہاتھوں سے اپنے ساب میں ہمیں پناہ دی ہو۔ سودہ سلطنت حکومت برطانیہ ہے۔'' (اشتہار گورنمنٹ کی توجہ کے لائق کمحقیثہا دے القرآن ، ۲۸۰، فزائن ج۲، م۰، ۲۸)

وہ حکومت برطانیہ جوخدا کی وتمن (بحیثیت شلیث پرست ہونے کے) رسول اللہ علیہ کے دیمن (کہ آپ کو سے نازل میں اللہ کی دیمن (کہ آپ کو سے نازل شدہ نہیں مانتی) قرآن کی ویمن (کہ اللہ تعالی کی طرف سے نازل شدہ نہیں مانتی) اسلام کی ویمن (کہ اس کے مٹانے کے در بے رہے) مسلمان کی ویمن (کہ ہمیشہ مسلمانوں کے در بے آزار رہی) الیمی بے ایمان وویمن اسلام حکومت کی وفاواری مرزا قادیانی کا جزوایمان ہے کیا کوئی سچا مسلمان مرزا قادیانی کے اس عقیدہ میں ہم خیال ہوسکتا ہے؟ ہاں وہ لوگ مرزا قادیاتی کے ہمنوا ہو سکتے ہیں جوابی گناہوں کے سبب سے اپنی عقل سلیم کو سے ہیں اور اللہ تعالیٰ منہ میں۔

#### چودهواں سبب ..... نبوت کا دعو کی ''سیاوہ خداہے جس نے قادیان میں رسول بھیجا۔''

(دافع البلايم اا بتزائن ج١٨ بص٢٣١)

رسول الله ﷺ نے فرمایا ہے کہ میرے بعد تمیں دجال پیدا ہوں گے۔ان میں ہر ایک نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا۔لیکن واقعہ یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔للذا مسلمان ہر جمو نے مدمی نبوت کو اس حدیث کی بنا پر دجال کہتے ہیں۔ چنا نچہ مرزا غلام احمہ قادیانی بھی مسلمانوں کے عقیدہ میں انھیں دجالوں میں سے ایک ہیں۔

# پدرموالسبب ....عیسی این مریم مونے کا دعوی

" (صاشد هدا کی تعریف جس نے مسیح بن مریم بنایا۔ " (صاشد هد الوی ص ۲۱، نزائن ج ۲۲م ۷۵، اربعین نبر۳، ص ۳۲ بزائن ج ۱۵ ص ۴۲۱)

یہ دعویٰ تو تقریباً تمام کتابوں میں موجود ہے۔ مسلمان تو اس عیسیٰ ابن مریم کی آ مد کے قائل ہیں جورسول اللہ علی ہے سے انقریباً ہونے پانچے سوسال پہلے پیدا ہوئے تھے اور جو دمشق میں آسان سے نازل ہوں مے جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اشاعت فرما کیں مے۔ نہ کہ مرز اغلام احمد قادیانی کی طرح ابنا دین بنا کیں گے۔

سولموالسبب ابراجيم مون كادعوى

"آ يت واتخلوا من مقام ابراهيم مصلى -ال كى طرف اشاره كرتى بك

جب امت محرييش بهت فرقے موجائين تب آخرزماندين ايك ابراجيم پيدا موگا-اوران سب فرقوں من ده فرقد نجات بائے گاجواس ابراجيم كا بيروموگا-''

(اربعين نمبرا من ١٣ خزائن ج ١٤ م ٢١١)

''طاعون کے دنوں میں جب

قادیان میں طاعون زور پر تھا۔ میرا لڑکا

اس دعویٰ میں قر آن کی آیت کی تحریف ہے اللہ تعالیٰ ایک بے ایمانیوں سے بچائے کیا رسول اللہ علی ہے لے کر آج تک مسلمان ممراہ بن رہے کہ انھوں نے اس آیت کا مصداق رسول اللہ علیہ کو خلاسے بنائے رکھاتھا؟ (معاذ اللہ)

برادران اسلام! آئندہ درج شدہ حوالہ جات سے بیصاف ظاہر ہوجائے گاکہ قادیانی نبی این میں فیصلہ کے مطابق کا فرہے، خارج از اسلام ہے، ملحون ہے، پاگل ہے، منافق ہے، مخبوط الحواس ہے اور جموتا ہے۔

قادياني نبي كى متضاد باتيس

'' قادیان طاعوں سے اس کیے محفوظ رکھی گئی ہے کہ وہ خدا کا رسول اور فرستادہ قادیان میں تھا۔''

شریف احمد بیار ہوا۔'' (هیقة الوی عاشیہ ۸۸ بخزائن ج۲۲ بس ۸۷ )

( دافع البلاء ص ۵ مززائن ج ۱۸ م ۲۲۷) ''اگرچه طاعون تمام بلاد پراپنا پر ہیبت اثر ڈالے کی مگر قادیان یقیناً اس کی وتتبرد سے محفوظ رہےگا۔'' (اخبارالکم، ۱۱ پر بل ۱۹۰۲ء)

 چونکہ بیدامر ممنوع ہے کہ طاعون زدہ اوگ اپنے دیہات کوچھوڈ کردوسری جگہ جائیں اس لیے اپنی جماعت کے ان تمام لوگوں کو جو طاعون زدہ علاقہ میں ہیں منع کرتا ہوں کہ وہ اسپنے علاقہ سے لکل کرقادیان یا دوسروں کو بھی جانے کا ہرگز قصد نہ کریں اور دوسروں کو بھی روکیس اور اپنے مقامات سے ہرگز نہ ہلیں۔ روکیس اور اپنے مقامات سے ہرگز نہ ہلیں۔ (اشتہار تشر خانہ کا انتظام جموعہ اشتہارات جسم م

دو کسی انسان کوحیوان کهنامجمی ایک قسم برادران اسلام! میں اس رسالہ میں مرزاصاحب کی کتابوں کے حوالے سے کالیہے۔" ثابت کر چکا ہوں کہ مرزا قادیانی کو نبی نہ (ازالهاومام ۲۷، حاشیه فزائن ج۳،ص ۱۱۵) ماننے والے مسلمان حرام زادے ہیں۔ "جہال تک مجھے معلوم ہے۔ میں نے مرزا قادیاتی کے مخالف سور اور ان کی ايك لفظ بهى اليااستعال نهيس كياجس كودشنام عورتیں کتیوں سے بدتر ہیں۔مرزا قادیاتی کو وہی کہاجائے۔'' نه ماننے والے شیطان ہیں۔ (ازالەش ۱۰۹ نزائن جىسى، ١٠٩) '' گالیاں ویٹااور بدزیائی کرنا طریق شرافت نهيل" (ضميمه اربعين نمبر١٣١٣،ص ٥، فزائن جاص اسے) مسيح ايك كامل اورعظيم الشان نبي تعاب ''نہم ایسے نایاک خیال اورمتکبراور راستہا زوں کے دخمن کوایک بھلا مانس آ دمی (البشرى جلدنمبرا صفيه) قرار نہیں دے سکتے چہ جائیکہ نی قرار "حفرت می خدا کے متواضع اور حکیم ویں۔'' (ضمیمهانجام آئٹم ص ۹، حاشیة خزائن ج اور عاجز اور بے نفس بندے تھے۔" (مقدمہ اابر ۳۹۳) براین احدیدص ۱۰ ماشیخزائن ج ام ۹۲) مرزا قادیانی کی کے معجزے کے متعلق کہتے ہیں: ''حضرت مسیح کی چڑیاں باوجود یہ کہ معجزہ کے طور پران کا پرواز قر آن کریم سے "ان برندول کا برواز کرنا قرآن مجید سے برگز فابت تبیس ہوتا۔" (ازالدادہام ص ٤٠٠٠، ابت ہے۔''(آ مُینه کمالات اسلام ص ۱۸، خزائن عاشیفزائن ج<sup>سم ب</sup>۲۵۹) ج٥ م اينا) "اوريج مرف اس قدر ہے كه يبوع

 ' حمزت سیح بن مریم این باپ بوسن کے ساتھ ۲۲ برس کی مدت تک نجاری کا کام بھی کرتے رہے ہیں۔' (ازالہ ادہام ص ۲۰۵۰،عاشینزائن جسام ۲۵۵) '' خدا نے کیج کو بن باپ پیدا کیا تعا۔'' (البشریٰج۲،ص۸۸)

د' خدا تعالی نے یبوع کی قرآن شریف میں کچونرنیس دی کدوہ کون تھا۔''
شریف میں کچونرنیس دی کدوہ کون تھا۔''
(ضیمانجام آئم م م اشینز ائن جااب ۲۹۳)
نوٹ: مرزا قادیانی کے زد کی یبوع میں حضرت عینی علیہ السلام ابن مریم کے نام بیں۔ چنانچیمرزا کی عبارت ملاحظہ ہو۔''میں ابن مریم جس کوعینی اور یبوع بھی کہتے ہیں۔''(توضیح الرام م ۳ بزائن جسم ۲۰)

" بیقر آن شریف کا مسے اور اس کی والدہ پر احسان ہے کہ کروڑ ہا انسانوں کو لیوع کی والدہ پر احسان ہے کہ کروڑ ہا انسانوں کو لیوع کی والدہ ت کے بارے میں زبان بند کردی۔ اور ان کو تعلیم دی کہتم کی کہو کہ وہ بے باپ پیدا ہوا۔" (ریویو آف ریلیجز خان نمریم، م 104، اربل 190ء)

# حضرة متع عليه السلام كمتعلق متضادباتين

''اس عابز نے جومثل میے کا دعویٰ کیا ہے جس کو کم فہم لوگ میے موعود کا خیال کر بیٹھے ہیں ۔'' (ازالہاد ہام ص۱۹۵، خزائن جسم، مس۱۹۲)

۱۱۸ فزائن جرابس۲۹۵)

"جس آنے والے مسیح موعود کا صدیثوں سے بہا لگتا ہے اس کا انھیں صدیثوں میں بیزشان دیا گیا ہے کدوہ نبی ہو گا۔"(هیقة الوی س۲، نزائن ۲۲، مساس)

''وه ابن مریم جو آنے والا ہے کوئی نی نہیں ہوگا۔'' (ازالہ اوہام ص ۲۹۱ بزرائن جسم ص ۲۳۹)

' معفرت عیسی علیه السلام کو امتی قرار وینا کفر ہے۔'' (ضمید براہین احدیہ حصدہ ۱۹۲۵ نزائن ۲۱۲،ص ۳۱۵)

"دید ظاہر ہے کہ حضرت سے این مریم اس امت کے شاریس آگئے ہیں۔" (ازالہ اوہام ۲۹۳ بزرائن جسم ۱۳۳۹) ومسیح آسان پر جب اترے گا تو زرد جادریں اسنے کئی ہوگی ہول گا۔" (تحید الاذیان ج انبراس ۵، ماہ جون ۱۹۰۲ء

''ہم تو قرآن شریف کے فرمودہ کے مطابق حشرت عیسیٰ کوسچا نجی مانے ہیں۔'' (خمیر براہین احدیہ حسدہ جس اوا، خزائن جام ۲۷۳)

"حدت میسی پریدایک تهت ہے کہ سویا وہ مع جسم عضری آسان پر چلے گئے۔" (امرة التی براہین احمدیہ من ۲۵، خزائن ج ۱۲، من

رومرے بیکفر کہ مثلاً سی موجود کو نہیں بانا۔" دور راجہ میں شائلہ جسوم دول

(هیداوی ای افزائن ۱۸۵ می از این نسبت کوئی ایسی دو فرائی می ایسی کیا جس سے دہ خدائی کیا جس سے دہ خدائی کے مدمی قابت ہول۔" (لیکھر سالکوٹ میں ۱۳۳۲) فرائن جرمی ۱۳۳۷)

" بالبعض احادیث بیس عیسی این مریم کے نزول کا لفظ پایا جاتا ہے کین کی حدیث بیس بیس پاؤ کے کہاس کا نزول آسان سے بوگا۔ " (جملہ البشری سام بزائن ہے ہیں۔ البیری البیری کا این مدیثوں اور اخبار کی کا بوت جن نبیوں کا ای وجو عضری کے ساتھ آسان پر جانا تصور کیا گیا ہے۔ وہ دو نبی بیس ایک بوحنا جس کا نام ایلیا اور اور لیس بھی ہے۔ وہ سرے سے این مریم جن کو عیسی اور لیس بھی ہے۔ وہ سرے سے این مریم جن کو عیسی اور لیس بھی ہے۔ وہ سرے سے این مریم جن کو عیسی اور لیس بھی ہے۔ وہ سرے سے این مریم جن کو عیسی اور لیس اور لیس بھی ہے۔ وہ سرے سے این مریم جن کو عیسی اور لیس بھی ہے۔ وہ سرے سے این مریم جن کو عیسی اور لیس اور لیس بھی ہے۔ وہ سرے سے این مریم جن کو عیسی اور لیس بھی ہے۔ وہ سرے سے این مریم جن کو عیسی اور لیس بھی ہے۔ وہ سرے سے این مریم جن کو عیسی اور لیس بھی ہے۔ وہ سرے سے این مریم جن کو عیسی اور لیس بھی ہے۔ وہ سرے سے این مریم جن کو عیسی ایک اور لیس بھی ہے۔ وہ سرے سے این مریم جن کو عیسی ایک اور لیس بھی ہے۔ وہ سرے سے این مریم جن کو عیسی ایک کو این کو این کیس بھی ہیں۔ "

(توضیح الرام می ۱، نزائن جسام ۱۵۰۰) "" پ کے ہاتھ میں سوائے کرو فریب کے مجھے نہ تھا۔" (ضیر انجام آتھم ص ک نزائن جاام ۱۹۰۱)

"حفرت عینی تو انجیل کو ناقص کی ناقص چھوڈ کرآسان پرجابیٹھے۔"(پراہین احدید مسلاس بزائن جام ۱۳۳۱)

"میرے دوے کے انکار کی وجہ سے کوئ کار کی وجہ سے کوئ فخص کافریا وجال نہیں ہوسکتا۔" (تریاق القلوب سے انتخاب ۱۵۴۸)

مسيح كے جال چلن كے متعلق مرز الكمتا

# مرزاصا حب كاايخ متعلق فيصله كهفارج ازاسلام اور كافرب

" ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم رسول اور تی ایں ۔ (اخباد بدر، ۵ ماری ۱۹۰۸ء، ملفوظات جو، ا میں ۱۲۷) نبی کا بنام پانے کے لیے میں بی مخصوص کیا گیا ہوں۔ (هیفتہ الوی می ۱۹۳، خاتی جمع ۱۲،۲) "وما كان لى ان ادعى النبوة واخرج من الاسلام والحق بقوم كافرين"

اور جھے کہاں یہ تن پہنچتا ہے کہ نبوت کا دعویٰ کروں اور اسلام سے خارج ہو جاؤں اور قوم کا فرین سے جا کرمل جاؤں۔ یہ کیوں کر ممکن ہے کہ مسلمان ہو کر نبوت کا ادعا کروں۔ (حمامة البشریٰ ص 24، نزائن ج 2، ص ۲۹۷)

"سپاخداوی ہے جس نے قادیان میں اپتارسول بھیجا۔" (دافع البلاء ص ۱۱، خزائن ج٨، ص ٢٣١) "اورخدا کی پناہ یہ کیے ہوسکتا ہے کہ جب اللہ تعالی نے ہمارے نی اورسرداروو جب اللہ تعالیٰ کے مطلق کو خاتم النہین بنا دیا۔ میں نبوت کا مدکی بنتا۔" (حمامة البشری ص٥٣٠، خرائن ج٤،٥٠٣)

### مرزا كاايخ ملعون مونے كافيصله

'' ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم رسول اور ٹبی ہیں۔'' (اخبار بدرہ، مارچ ۱۹۰۸ء ملفوظات ج ۱۰مس۱۲۷)

"نى كا نام پانے كے ليے ميں ہى مخصوص كيا ميا ہول-"(هيئة الوي ص ١٩٩١، خزائن ج٢٢، ص ٢٠٩)

مرزا کااپنے متعلق فیصلہ کہ منافق اور پاگل ہیں

'' فلا ہر ہے کہ ایک ول سے دو متاقش با تیں نہیں لکل سکتیں۔ کیوں کہ ایسے طریق سے یا نسان پاگل کہلاتا ہے یا منافق '' (ست بجن ص ۱۳ بزرائن ج ۱۰ بص ۱۳۳) مرزا كالبيغ متعلق فيصله كرمخبوط الحواس بيس "اس فض كى حالت ايك مخبوط الحواس انسان كى حالت ب كدا يك كلا كلا تناقض ا بيخ كلام مين ركمتا ب- "(هينة الوى ١٨٥، خزائن ٢٢٠، ص١٩١)

مرزاكاابي متعلق فيصله كه دانش مندنهيس

**اوران کے حواس درست نہیں** ''کوئی دانشمنداور قائم الحواس آ دمی ایسے دومتفاداعتقاد ہرگز نہیں رکھ سکتا۔'' (ازالدادیام،م،۲۳۹،نزائن ج۳م،م،۲۲۲)

مرزا کا ایے متعلق فیصلہ کہ جھوٹے ہیں المجھوٹے ہیں المجھوٹے ہیں المجھوٹے ہیں المجھوٹے ہیں المجھوٹے ہیں المجھوٹے

(ضيمه براجين احديد جي الله ج ٥ بخز ائن ج ٢١ ,ص ٢٧٥)

برادران اسلام: بنده نے مرزا غلام احمد قادیانی کی سیح پوزیش آپ کے سامنے واضح کردی ہے۔ اللہ تعالی سب مسلمانوں کورسول اللہ اللہ اللہ کے مدنی اسلام پر قائم رہنے کی توقی عطافر ماوے۔ اور جولوگ مرزائی موکروائرہ اسلام سے خارج ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالی المعین تائیب موکر کھراسلام کا تمیع بنائے۔ آھن یا الدالعالمین ۔

بحضورسافي كونرصلي النظيفة ألرهم

أن مُنت مجه به درد أدرسلم الم سالة بر که فرات به کرد ای می کام اے سال سَيِّدُ اللَّهُ فَي مُ سِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ کُلُ جاں پر بڑی دحست ہے کھام لے سانی عرشیں پر ہی ترا فین ہے عام کے ساتھ اكيركزكا فبلكة أثوا جام ك ماة اک بالہ ہے اصاب کام اے سات داحتِ جان دحبگرنع تِرا نام لمصالح معن دل بن برا کبست نزام لمصساتی اُں کے علق یں بے تر ماہ تمام لے ساتھ بے بڑی ذات گر مشکب بھام لے ساتھ الذائق ما به أنى ترا بايم لاساة نَعْشُ بُ تِرا فَعُلَا نَعْشُ رَمَامُ لِلْ سَالَةُ بم نقس که به عاب سے سلم اے سات اِن دول فکرے سے میں دام اے سال آج أُمَّت كا ورُكُولُ ب رَلَام الله سالة برسند جائے بر پھڑا ترا کام الے ساتھ مرف والى ب أدحر ذايت كا شام الع ساق جن سے بہت سی ہے گئے گام برگام کے ساتی وج رکھن کر نرے وج وکرم بہانیں کے نرے درکا خوم ابن غلم ساے ساتی مندلین

الله الله إنمشته برا نام العساق بداللہ کے بنزا مقام لے ساق الأ أذُل ما ب أند يَرى بن مودادى ب غرب انشاکی دهست کابتے سایہ بردم ذشین پر ڈ چنایات کا گئے سری میں واسل تم كر بابيتم كه فرزي كا آلِ آبلد کے صدفے ہو عطا اِک سائر خست ماند سے کرلی را تھے عدوت کو کچھ تمثانی میں محدوس کیا محرہ ہوں' مرجبي لاكه سي شرة كأفان كر نازیں ایک ہے اِک بڑھکے جیں ہو کے وَ مَهَ عَنَا لَكَ ذِكُنَ لَكَ خِهِ مَرُاكَا إِرَانًا منطخ ولمل بی مسیم نعش جا خادوں کے مجدب الله كا ادرأس ك وشقويها سرچة برن فم دِل وض كردن يانه كردل خارمت عالم إسلام نعارت كسنظ بگرنطف غریرں یہ خدا را ہرجاتے دِل مِزا دُوب وا ہے کہ تھ وائن بُران کیک اُتیہ شنامت ہے فقط دادِسَغَر



#### بسم الله الرحمٰن الرحيم!

#### تعارف!

نحمده ونصلي على رسوله خاتم النبيين ، امابعد!

۱۹۷۴ء کی تحریک ختم نبوت میں ربوہ اور لا ہوری پارٹی کے مرز الی سربراہوں نے اپناا پناموقف قومی اسمبلی میں پیش کیا۔

امت محمد یہ کی طرف سے شخ الاسلام حضرت مولا نامحہ یوسف بنوری کی زیر گرانی مولا نامحہ حیات "مولا ناعبدالرحیم اشعر" مولا نا تاج محمود "مولا نامحہ حیات "مولا ناعبدالرحیم اشعر" مولا ناج محمود "مولا نامحہ حیات "مولا ناعبدالرحیم اشعر" مولا ناج محمود "مولا نامحہ تی جسم مرزائیت کی خیبی وسیا ک حیثیت کو سمجھا، پر کھا، ناپا، تولا جاسکتا ہے۔ غربی حصہ کی ترتیب وقد و بن حولا نامحہ تق عثانی جسنس سپر یم کورٹ وفاقی شرعی عدالت اور سیاسی حصہ کی ترتیب وقد و بن مولا نامحہ تق مسلی جسن الحق ممبر سینٹ آف پاکستان نے کی۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے فوری طور پراس مرزار روپے کی لاگت سے اسے شائع کردیا۔ جسے مقلر اسلام مولا نامفتی محمود صاحب نے قومی اسمبلی میں پڑھا۔ یہ کتاب روقادیا نیت پرلٹر پچرکا نچوڑ ہے۔ اسے عربی، انگریزی میں بھی جماعت نے شائع کیا۔ اکوڑہ خٹک و مکتبہ امداد یہ ملتان نے اس کا اردو ایڈیشن میں بھی جماعت نے شائع کیا۔ اکوڑہ خٹک و مکتبہ امداد یہ ملتان نے اس کا اردو ایڈیشن شائع کیا ہے۔

اب اے احتساب قادیانیت کی پندرھویں جلد میں شائع کرنے کی سعادت نصیب ہورہی ہے۔اللہ رہاں تعلق کو نصیب ہورہی ہے۔اللہ رہائی کو تعلق کو ہمارہ کا سعادت دارین کا باعث بنا کیں۔و ماذالك علی الله بعزیز اللہ علی اللہ بعزیز اللہ بعزیز اللہ دسایا۔۔۔ارام/۱/۵/۱۵۔۔۔۲۰۰۹/۵۰۔۔

السالخ الم

وَمَنُ اَظُلَمُ مِمَّنِ افْتَراى عَلَى اللّهِ كَذِبًا اَوُ قَالَ أُوْحِيىَ إِلَى وَ لَمْ يُوْحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ.

''اوراس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، یا کہے کہ مجھ پر دحی آتی ہے، حالانکہ اس پر کوئی وحی نہ آئی ہو۔'' (انعام ۹۳) ارشاد آنخضرتﷺ

إِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِى كَذَّابُونَ فَلاَثُونَ كُلُّهُمُ يَزُعَمُ أَنَّهُ نَبِى وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّيْنَ لَا نَبِى بَعْدِیُ. ''میری امت میں تمیں کذاب پیدا ہوں گے۔ ہر ایک بید وعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے۔ حالاتکہ میں خاتم انتہین ہوں۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔' (حدیث صحیح) انتہین ہوں۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔' (حدیث صحیح) (ابوداؤد جلد دوم ص سما اباب الفن ترزی، جلد دوم ص ۱۳۵ ابولیہ الفن)

مصوّر پاکتان کی فریاد

رہیری رائے میں حکومت کے لیے بہترین طریق کاریہ ہوگا کہ وہ قادیانیوں کو ایک الگ جماعت تسلیم کریے، یہ قادیانیوں کو ایک الگ جماعت تسلیم کریے، یہ قادیانیوں کی پالیسی کے عین مطابق ہوگا اور مسلمان ان سے ویسی رواداری سے کام لے گا، جیسے وہ باقی ندا ہب کے معاطم میں اختیار کرتا ہے۔'' حرف اقبال، س ۱۲۸: مطبوعہ لا ہور مناسل میے کہ مناسل میے کہ قادیانیوں کو علیحدہ کر دیا جائے۔ اگر حکومت نے مطالبہ تناسل منہ کیا تو مسلمانوں کو شک گزرے گا، کہ حکومت ای

نے غرب کی علیم کی میں دیر کر رہی ہے۔ کومت نے کا اداور میں مجموں کی طرف سے (ہندوؤں سے) علیمد کی اداور کی اور ان کا انتظار نہ کیا۔ اب وہ قادیا نیوں سے ایسے مطالبہ کے مطالبہ کے مطالبہ کے مطالبہ کے مطالبہ کے مطالبہ کا دیا ہی انتظار کر رہی ہے۔

# مرزا غلام احد قادیانی کے بینے مرزا بشیر احد قادیانی کی رائے

دمسے موعود (بینی مرزا غلام احمد قادیاتی) کا ید دعوی که وہ اللہ تعالی کی طرف ہے ایک مامور ہے اور بید کہ اللہ تعالی اس کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے، دو حالتوں سے خالی نہیں، یا تو وہ نعوذ باللہ اپ دعوی میں جمونا ہے اور محض افتراء علی اللہ کے طور پر دعوی کرتا ہے، تو ایسی صورت میں نہ صرف، وہ کا فر بلکہ بڑا کا فر ہے، اور یا سے موعود اپنے دعوی البام میں بی ہے اور خدا کی گی اس سے ہم کلام ہوتا تھا، تو اس صورت میں بلاشہ بید کفر انکار کرنے والے پر پڑے گا۔ پس ابتم کو افقیار ہے کہ یا سے موعود کر محروں کو مسلمان کہد کر سے موعود پر کفر افقار ہے کہ یا سے موعود کر کفر افقار ہے کہ یا سے موعود کر کفر افقار ہے کہ یا سے موعود کو سی مان کر اس کے مشروں کو کا فر جانوں بین ہوسکا کہ تم دونوں کو مسلمان کہد کر سے موعود کر کفر جانوں بینیں ہوسکا کہ تم دونوں کو مسلمان سمجھو۔''

وكلية النسل مس ١٢٣ مندرجدريويو أف ويليجنزج ١٢ مارج وارسل ١٩١٥ء

## قادیانی لاہوری جماعت کے امیر محم علی لاہوری کا ایک بیان

The Ahmadiyya Movement stands in the same relation to Islam in which christianity stood to judaism.

دو تحریک احمدیت اسلام کے ساتھ وہی رشتہ رکھتی ہے جو عیمائیت کا یہودیت کے ساتھ تھا۔''

(اقتباس از ''مباحثه راولینڈی''مطبوعہ قادیان ہص ۲۴۴۰)



### ہم نے اپن قرارداد میں کہا ہے کہ!

''یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ قادیان کے مرزا غلام احمد نے آخری نبی حضرت محمد ﷺ کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔''

### 

## قرادداد

جناب المپيكر، قومي المبلي پاكستان محترى!

ہم حسب ذیل تح یک پیش کرنے کی اجازت جائے ہیں:

ہرگاہ کہ یہ آیک مکمل مسلمہ حقیقت ہے کہ قادیان کے مرزا غلام احمد قادیانی نے آخری نبی حضرت محمد علی کے آخری نبی حضرت محمد علی کے بعد نبی ہونے کا اس کا حجوثا اعلان، بہت می قرآنی آیات کو جمٹلانے اور جہاد کو ختم کرنے کی اس کی کوششیں اسلام کے بڑے بڑے احکام کے خلاف غداری تحمیس۔

نیز ہرگاہ کہ وہ سامراج کی پیداوار تھا اور اس کا واحد مقصد مسلمانوں کے اتحاد کو تپاہ کرنا اور اسلام کو جمثلانا تھا۔

نیز ہرگاہ کہ پوری امت مسلمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے پیروکار، جاہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی فیکورکی نبوت کا یقین رکھتے ہوں یا اسے اپنا مسلح یا فیہی رہنما کسی مجی صورت میں گردائے ہوں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔

نیز ہرگاہ ان کے پیرو کار چاہے انھیں کوئی بھی نام دیا جائے مسلمانوں کے ساتھ مسلمل کر اور اسلام کا ایک فرقہ ہونے کا بہانہ کر کے اندرونی اور بیرونی طور پر تخریجی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔

نیز ہرگاہ کہ عالمی مسلم تظیموں کی ایک کانفرنس میں جو مکۃ المکر مدمقدی شہر میں رابط العالم الاسلامی کے زیر انتظام ۲ اور ۱۰ اپریل ۱۹۷۴ء کے درمیان منعقد ہوئی اور جس میں ونیا بھر کے تمام حصول سے ۱۲۰ مسلمان تنظیموں اور اداروں کے وفود نے شرکت کی۔ متفقہ طور پر یہ رائے فلامرکی گئی کہ قادیانیت اسلام اور عالم اسلام کے خلاف ایک تخریجی

تح یک ہے جوانک اسلامی فرقہ ہونے کا دعوی کرتی ہے۔

اب اس اسمبلی کو بیداعلان کرنے کی کارروائی کرنی چاہیے کہ مرزا غلام احمد کے پیردکار، انھیں چاہے کوئی بھی نام دیا جائے، مسلمان نہیں اور یہ کہ قوی اسمبلی بیل ایک سرکاری بل پیش کیا جائے تا کہ اس اعلان کومؤثر بنانے کے لیے اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ایک غیر مسلم اقلیت کے طور پر ان کے جائز حقوق و مفادات کے تحفظ کے لیے احکام وضع کرنے کی خاطر آئین بیں مناسب اور ضروری ترمیمات کی جائیں۔

محركين قرارداد

|      |                                                 | _     | 7           | U~ <i>y</i>                  |       | ;   |
|------|-------------------------------------------------|-------|-------------|------------------------------|-------|-----|
|      | حاجى على احمه تاليور                            | وستخط | _14         | مولا تامفتي محمود            | وستخط | _1  |
| 1    | جناب راؤ خورشيد على خال                         | 17    | <b>"</b> ři | مولانا عبدالمصطفى الازهري    | **    | ٢   |
| ری   | جناب رئيس عطا محمر خال م                        | **    |             | مولانا شاه احمه نورانی صدیقی | **    | _٣  |
| . جی | بعد میں حسب ذیل ارکان نے<br>قرارداد پردیخط کیے۔ | نوث   |             | پروفیسرغفوراحمد              | **    | -h  |
|      | نوابزاده ميان محمد ذاكرقريه                     |       | _٢٣         | مولانا سيدمجمه على رضوى      | **    | _۵  |
| ڈلہ  | جناب غلام حسن خال ذها                           | 11    | _tr         | مولانا عبدالحق (اكوژه خنك)   | **    | _4  |
|      | جناب كرم بخش اعوان                              | **    | _10         | چو بدری ظهور الہی            | *1    | _4  |
|      | صاحبزاده محمد نذبر سلطان                        | **    | _۲4         | سردار شير بازخان مزارى       | **    | _^  |
|      | مهرغلام حيدر بحروانه                            | **    | _12         | مولانا محدظفر احمدانساري     | 11    | _9  |
|      | میان محدابراتیم برق                             | 11    | _1/\        | جناب عبدالحميد جتوئى         | 71    | _1• |
|      | صاحبزاده مغى الله                               | 11    | _19         | صاحزاده احمررضا خال قصوري    | **    | _11 |
| اری  | صاحبزاده نعمت اللدخان مثنو                      | **    | _14         | جناب محمود اعظم فاروقى       | **    | _Ir |
|      | كحك جهآتكيرخان                                  | 11    | ۳۱          | مولانا صدرالشهيد             | **    | ۱۳  |
|      | جناب عبدالسبحان خان                             | **    | _22         | مولانا نعمت اللد             | **    | _10 |
|      | جناب اكبرخال مبمند                              | +1    | _٣٣         | جناب عمره خال                | **    | _10 |
|      | ميجر جزل جالدار                                 | **    | _ ٣٣        | مخدوم نورمجر                 | **    | _14 |
|      | حاجی صالح خاں                                   | #1    | _20         | جناب غلام فاروق              | **    | _14 |
|      | جناب عبدالمالك خان                              | *1    | ۲۳۲         | سردارمولا بخش سومرو          | **    | _1/ |
|      | خواجه جمال محمد كوريجه                          | Ħ     | _٣2         | سردار شوکت حیات خان          | **    | _19 |
|      |                                                 |       |             |                              |       |     |

#### بسم الله الرحمن الرحيم

ٱلْحَمَٰدُ لِلَٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالصَّلَوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ خَاتِم النَّبِيِّيْنَ، وَعَلَى الِهِ وَ أَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ وَعَلَى مَنُ تَبِعَهُمُ بِإِحْسَانِ إِلَى يَوْمِ اللِّيْنِ.

اسلام کی بنیاد تو حید اور آخرت کے علاوہ جس اسای عقیدے پر ہے، وہ یہ ہے کہ، نی آخرالز مان حفرت محمطف علیہ پر نبوت اور رسالت کے مقدس سلسلے کی شخیل ہو گئی اور آپ علیہ کے بعد کوئی بھی فخص کسی بھی قتم کا نبی نبیس بن سکنا اور نہ آپ علیہ کے بعد کوئی بھی فخص کسی بھی قتم کا نبی نبیس بن سکنا اور نہ آپ عقیدہ ''دختم بعد کسی پر وتی آ سے اور نہ ایسا الہام جو دین میں جبت ہو۔ اسلام کا بہی عقیدہ ''دختم نبوت'' کے نام سے معروف ہے اور سرکار دو عالم علیہ کے وقت سے لے کر آج تک پوری امت مسلم کسی اوئی اختلاف کے بغیر اس عقیدے کو جز و ایمان قرار دیتی آئی ہے۔ قرآن کریم کی بلا مبالغہ جبیوں آیات اور آنخضرت علیہ کی سینکڑوں احادیث اس کی شاہد ہیں۔ یہ مسلم تطعی طور پر مسلم اور طے شدہ ہے اور اس موضوع پر بے شارمنصل کتابیں بھی شائع ہو ہیں۔

یباں ان تمام آیات اور احادیث کونقل کرناغیر ضروری بھی ہے اور موجب تطویل بھی۔ البتہ یہاں جس چیز کی طرف بطور خاص توجہ دلانا ہے وہ یہ ہے کہ سرکار وو عالم ﷺ نے عقید وُختم نبوت کی سیکٹروں مرتبہ توضیح کے ساتھ میہ پیشکی خبر بھی دی تھی کہ:

نيز ارشاد فرمايا تفاكه:

اس صدیث میں آپ سے ایک بعد ہونے والے معیان نبوت کے لیے

دوجال' کا لفظ استعال فرمایا ہے جس کے لفظی معنی ہیں، 'شدید دھوکہ باز' اس لفظ کے

ذریعہ سرکار دو عالم سے نے پوری امت کو خردار فرمایا ہے کہ آپ سے کے

نبوت پیدا ہوں گے دہ کھلفظوں میں اسلام سے علیحدگی کا اعلان کرنے کے بجائے دجل و

فریب سے کام لیں گے اور اپ آپ کومسلمان ظاہر کر کے نبوت کا دعوی کریں گے اور اس

مقعمد کے لیے امت کے مسلمہ عقائد میں ایک کتر بیونت کی کوشش کریں گے جو بعض

ناواتفوں کو دھوکے میں ڈال سکے۔اس دھوکے سے بیچنے کے لیے امت کو یہ یادر کھنا چاہیے

کہ میں خاتم انٹیین ہوں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نی نہیں ہوگا۔

چنانچہ آب ملل کے ارشاد گرای کے مطابق تاریخ میں آپ ملل کے بعد جتے مدعیان نبوت پیدا ہوئے انموں نے ہمیشہ ای دجل وتلمیس سے کام لیا اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے اپنے دعوائے نبوت کو چکانے کی کوشش کی۔لیکن چونکہ امت محدید علی صاحبها الصلوة والسلام قرآن كريم اورسركار ووعالم علي كطرف سے اس بارے مي كمل روشیٰ یا چکی تھی، اس کیے تاریخ میں جب مجھی کسی مخص نے اس عقیدے میں رخنہ اندازی کر کے نبوت کا دعویٰ کیا تو اسے باجماع امت ہمیشہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا حمیا- قرونِ اولی کے وقت سے جس سی اسلامی حکومت یا اسلامی عدالت کے سامنے کسی مر فی نبوت کا مسئلہ پیش ہوا تو حکومت یا عدالت نے بھی اس تحقیق میں بڑنے کی ضرورت نہیں مجھی کہ وہ اپنی نبوت پر کیا ولائل وشواہد پیش کرتا ہے؟ اس کے بجائے صرف اس کے دعوائے نبوت کی بناء پر اسے کافر قرار دے کر اس کے ساتھ کافروں بی کا سا معاملہ کیا۔ وہ مسيلمهُ كذاب مو يا اسود عنسي يا سجاح يا طليحه يا حارث، يا دوسرت مدعمانِ نبوت، صحابه كرام نے ان کے کفر کا فیصلہ کرنے سے پہلے بھی میتحقیق نہیں فر مائی کہ وہ عقید وُختم نبوت میں کیا تاویلات كرتے ہيں، بلكه جب ان كا دعوائے نبوت ثابت ہوكيا تو انھيں باتفاق كافر قرار ديا اور ان کے ساتھ کا فروں بی کا معاملہ کیا۔ اس لیے کہ ختم نبوت کا عقیدہ اس قدر واضح، غیر مبهم، نا قابل تاویل اور اجمای طور پرمسلم اور طے شدہ ہے کہ اس کے خلاف ہر تاویل اسی وَجِلُ و فریب میں داخل ہے جس سے آ تخضرت ﷺ نے خبردار کیا تھا کیونکہ اگر اس فتم کی تاویلات کو کسی بھی درج میں گوارا کر لیا جائے تو اس سے نہ عقیدہ تو حید سلامت رہ سکتا ب ندعقیدهٔ آخرت اور نه کوئی دوسرا بنیادی عقیده - اگر کوئی محض عقیدهٔ ختم نبوت کا مطلب یہ بتانا شروع کر دے کا تشریعی نبوت تو ختم ہو چکی لیکن غیرتشریعی نبوت باتی ہے تو اس کی پیہ بات بالکل ایک ہے جیے کوئی فخض یہ کہنے گئے کہ عقیدہ تو حید کے مطابق بڑا خدا تو صرف ایک ہی ہے لیکن چھوٹے چھوٹے معبُود اور دیوتا بہت ہے ہو سکتے ہیں، اور وہ سب قابل عبادت ہیں۔ اگر اس فتم کی تاویلات کو دائر، اسلام ہیں گوارا کرلیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اسلام کا اپنا کوئی عقیدہ، کوئی فکر، کوئی تھم اور کوئی ا طلاقی قدر متعین نہیں ہے بلکہ (معاذ الله) یہ ایک ایسا جامہ ہے جے دنیا کا برتر سے بدتر عقیدہ رکھنے والا فخص بھی اپنے اوپر فٹ کرسکتا ہے۔ لہذا امت مسلمہ قرآن و سنت کے متواتر ارشادات کے مطابق اپنے مرکاری کی مسلام ، عدالتی فیصلول اور اجتماعی فاوی ہیں اس اصول بر عمل کرتی آئی ہے کہ نی کریم سکتانے کے بعد جس کسی فخص نے نبوت کا دعوی کیا، خواہ وہ مسلمہ کذاب کی طرح کلمہ کو ہو، اسے اور اس کے بعد جس کسی فخص نے نبوت کا مطم کھلا مکر ہو، یا مسلمہ کی طرح یہ کہتا ہو کہ آپ علی اور عورش اب بھی نی بن نبوت کا مطم کھلا مکر ہو، یا مسلمہ کی طرح اس بات کا مدی ہو کہ غیر تشریعی ظلی اور بروزی کتی ہیں، یا مرزا غلام احد قادیانی کی طرح اس بات کا مدی ہو کہ غیر تشریعی ظلی اور بروزی کتی ہیں، یا مرزا غلام احد قادیانی کی طرح اس بات کا مدی ہو کہ غیر تشریعی ظلی اور بروزی کتی ہیں، یا مرزا غلام احد قادیانی کی طرح اس بات کا مدی ہو کہ غیر تشریعی ظلی اور بروزی اور امرامی نبی ہو سکتے ہیں یا سرزا غلام احد قادیانی کی طرح اس بات کا مدی ہو کہ غیر تشریعی ظلی اور بروزی اور امرامی نبی ہو سکتے ہیں۔

امت مسلمہ کے اس اصول کی روثنی میں جو قرآن وسنت اور اجماع امت کی رو سے قطعی طے شدہ اور نا قامل بحث و تاویل ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے مندرجہ ذیل دعووں کو ملاحظہ فرمائے۔

"ستي خداوي ہے جس نے قاديان يس اپنا رسول بيجاء"

(وافع البلاءص الخزائن ج ١٨ص ١٣٦)

"میں رسول اور نبی ہوں، یعنی باعتبار ظلیت کاملہ کے، میں وہ آ مکینہ ہوں جس میں محمدی شکل اور محمدی نبوت کا کائل افعکاس ہے۔" (نزول سے ص نزائن ج ۱۸ ص ۳۸۱) "میں اس خدا کی شم کھا کر کہتا ہوں جس کے باتھ میں میری جان ہے کہ اس نے مجھے بھیجا ہے اور اسی نے میرانام نبی رکھا ہے۔" (تتر هیق الوجی م ۱۸ نزائن ج ۲۲ ص ۵۰۳) "میں جبکہ اس مدت تک ڈیڑھ سو پیشکوئی کے قریب خدا کی طرف سے پاکر بہ چشم خود دکھے چکا ہوں کہ صاف طور پر پوری ہوگئیں تو میں اپنی نبست نبی یا رسول کے نام سے کیوکر انکار کرسکتا ہوں اور جبکہ خود خدا تعالی نے یہ نام میرے دکھے ہیں تو میں کیوکر رد

''خدا تعالی نے مجھے تمام انبیا علیم السلام کا مظرم مرایا ہے اور تمام نبیول کے تام

کر دول یا اس کے سواکسی دوسرے سے ڈرول۔'' (ایک غلطی کا ازالہ ص ۲ فزائن ج ۱۸ ص ۲۱۰)

میری طرف منسوب کیے ہیں۔ میں آ دم ہوں، میں شیٹ ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہول، میں آئی ہوں، میں آملیل ہول، میں یعقوب ہوں، میں یوسف ہوں، میں عینی ہول، میں موکیٰ ہوں، میں داؤد ہول اور آنخضرت ﷺ کے نام کا میں مظہراتم ہول لیمی ظور پر محمد ﷺ اور احمد ہوں۔" طور پر محمد ﷺ اور احمد ہوں۔"

"پندروز ہوئے ہیں کہ آیک صاحب پر ایک خالف کی طرف سے یہ اعتراض پیٹی ہوا کہ جس سے تم نے بیعت کی ہے وہ نبی اور رسول ہونے کا دعوی کرتا ہے اور اس کا جواب محض اثکار کے الفاظ سے دیا گیا، حالانکہ ایسا جواب محے نہیں ہے، حق یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی وہ پاک وتی جو میرے پر تازل ہوئی اس میں سے ایسے الفاظ رسول اور مرسل اور نبی کے موجود ہیں۔ ندایک وفعہ بلکہ صد بابار، پھر کوئر یہ جواب محے ہوسکتا ہے۔"

(ایک غلطی کا ازاله من اخزائن ج ۱۸ص ۲۰۶)

'' ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم رسول اور نبی ہیں۔'' (ملفوظات ج ۱۰ ص ۱۲۷) '' انبیاء گرچہ بووہ اند ببے من بہ عرفان نہ کمترم نر کے''

وزول المسح ص ٩٤ خزائن ج ١٨ ص ١١٨)

یعن ''انبیاء اگرچہ بہت سے ہوئے ہیں گر میں معرفت میں کی سے کم نہیں ہوں۔'' یہ مرف ایک انتہائی مختفر نمونہ ہے درنہ مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابیں اس قسم کے دوؤوں سے مجری پڑی ہیں۔

مرزا قادیائی کے درجہ بدرجہ دعوے بیش مرتبہ مرزائی صاحبان مسلمانوں کو غلط میں ڈالنے کے لیے مرزا غلام احمد قادیائی کے ابتدائی دور کی عبارتیں پیش کرتے ہیں جن بی انحول نے علی الاطلاق دعوائے نبوت کو کفر قرار دیا ہے لیکن خود مرزا قادیائی نے واضح کر دیا ہے کہ دہ مجدد، محدث، سے موعود اور مہدی کے مراتب ہے "ترقی" کرتے ہوئے درجہ بدرجہ نبوت کے منصب تک پنچے ہیں۔ انحول نے اپنے دعووں کی جو تاریخ بیان کی ہے، بدرجہ نبوت کے منصب تک پنچے ہیں۔ انحول نے اپنے دعووں کی جو تاریخ بیان کی ہے، اسے ہم پوری تفصیل کے ساتھ انہی کے الفاظ میں نقل کرتے ہیں تاکہ ان کی عبارت کو پورے سیاق وسیاق میں دیکھ کران کا پورا مغیرم واضح ہو سکے۔ کی نے مرزا قادیائی سے سوال کیا تھا کہ آپ کی عبارتوں میں یہ تناقش نظر آتا ہے کہ کہیں آپ اپنے آپ کو" غیر کی اسے ہیں اور کہیں اپنے آپ کو" میں اسے تاب کو" غیر کی اور کبیں اپنے آپ کو" میں کستے ہیں اور کبیں اپنے آپ کو" میں کستے ہیں اور کبیں اپنے آپ کو" میں کستے ہیں:

ای طرح اوائل میں میرا بہی عقیدہ تھا کہ جھوکو سے ابن مریم سے کیا نسبت ہے؟
وہ نبی ہے اور خدا کے بزرگ مقربین میں سے ہے اور اگر کوئی امر میری فضیلت کی نسبت فاہر ہوتا تو میں اس کو جزئی فضیلت قرار دیتا تھا گر بعد میں جو خدا تعالیٰ کی وی بارش کی طرح میرے پر نازل ہوئی اس نے جھے اس عقیدے پر قائم ندر ہنے دیا اور صرح طور پر نبی کا خطاب جھے دیا گیا گر اس طرح سے کہ ایک پہلو سے نبی اور ایک پہلو سے امتی ..... میں اس کی پاک وتی پر ایسا بی ایمان لاتا ہوں جیسا کہ ان تمام خدا کی وحیوں پر ایمان لاتا ہوں جو بھے سے پہلے ہو چکی ہیں ..... میں تو خدا تعالیٰ کی وتی کی پیروی کرنے والا ہوں، جس کہ جب سک جھے اس سے علم ہوا تو میں نے اس کے خالف کہا۔''

(هيقة الوحيص ١٥٩، ١٥٠ خزائن ج٢٢ص١٥٠،١٥٣)

مرزا قادیانی کی بیرعبارت این مدعا پر اس قدر صریح ہے کہ کسی مزید تشریح کی حاجت نہیں، اس عبارت کے بعد اگر کوئی محض ان کی اس زمانے کی عبارتیں پیش کرتا ہے۔ جب وہ دعوائے نبوت کی نفی کرتے تھے اور جب (برعم خویش) آھیں اپنے نبی ہونے کا علم نہیں ہوا تھا تو اسے دجل وفریب کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے؟

مرزا قادیانی کا آخری عقیده حقیده بیب کهمرزا قادیانی کا آخری عقیده جس پران کا خاتمه بوا بی تما که وه نی چی، چنانچه انصول نے اپنے آخری خط میں جو تھیک ان کے انقال کے دن اخبارِ عام میں شائع ہوا، واضح الفاظ میں لکھا کہ:

"میں خدا کے تھم کے موافق نبی ہوں اور اگر میں اس سے انکار کروں تو میرا گناہ ہوگا اور جس حالت میں خدا میرا انام بی رکھتا ہے تو میں کیونکر انکار کرسکتا ہوں؟ میں اس پر قائم ہوں اس وقت تک جواس دنیا سے گزر جاؤں۔"

(اخبارعام ۲۷مئی ۱۹۰۸ء منقول از هیقه المنوت مرزامحودس ایم و مباحثه راولیندی س ۱۳۲۱) به خط ۲۳ مئی ۱۹۰۸ء کولکھا گیا اور ۲۸مئی کو اخبارِ عام میں شائع ہوا اور تھیک اس دن مرزا قادیانی کا انقال ہوگیا۔

غیرتشریعی نبوت کا افسانه بعض مرتبه مرزائی صاحبان کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ مرزا قادبانی نبوت عقیدہ ختم نبوت کے مرزا قادبانی نے غیرتشریعی نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور غیرتشریعی نبوت عقیدہ ختم نبوت کے منافی نہیں لیکن دوسری مرزائی تاویلات کی طرح اس تاویل کے بھی صفریٰ کبریٰ دونوں غلط ہیں۔ اوّل تو یہ بات بی سرے سے درست نہیں کہ مرزا قادبانی کا دعویٰ صرف غیرتشریعی نبوت کا تھا۔

مرزا قادیانی کا دعوی نبوت تشریعی حقیقت توبیه به که مرزا قادیانی کے روز افزوں دعادی کے دور ش ایک مرحله ایسا بھی آیا ہے جب انھوں نے غیرتشریعی نبوت سے بھی آگے قدم بڑھا کر واضح الفاظ میں اپنی دحی اور نبوت کوتشریعی قرار دیا ہے اور اس بناء پر ان کے قبعین میں سے ظہیر الدین ارونی کا فرقہ انھیں تھلم کھلا تشریعی نبی مانتا تھا۔ اس سلسلے میں مرزا قادیانی کی چندعبارتیں میں جیں۔ اربعین نمبر میں لکھتے ہیں:

"اسوااس کے بیمی تو سمجھوکہ شریعت کیا چیز ہے؟ جس نے اپنی وی کے ذریعہ
سے چند امر اور نہی بیان کیے اور اپنی امت کے لیے ایک قانون مقرر کیا وہی صاحب
الشریعت ہو گیا۔ پس اس تعریف کی رو سے بھی ہمارے خالف ملزم ہیں، کیونکہ میری وی
میں امر بھی ہیں اور نہی بھی۔ مثلاً بیالہام قُلُ لِلْمُوْمِنِیْنَ یَفُصُّوا مِنُ اَبْصَادِ هِمْ وَیَحْفَظُوا
فُووْجَهُمْ ذَلِکَ اَزْکی لَهُمْ بیر براہین احمد بیمی درج ہے اور اس میں امر بھی ہے اور نہی
ہمی اور اس پر تیس برس کی مت بھی گزرگی اور ایسا ہی اب تک میری وجی میں امر بھی
ہوتے ہیں اور نہی بھی۔ اور اگر کھو کہ شریعت سے وہ شریعت مراد ہے جس میں سے احکام
سیس اور ایس بی میں اور آگر کھو کہ شریعت سے وہ شریعت مراد ہے جس میں سے احکام
سیس اور ایس بی میں اور آگر کھو کہ شریعت سے وہ شریعت مراد ہے جس میں سے احکام

ہوں تو یہ باطل ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے۔ إِنَّ هلذَا لَفِی الصَّحْفِ الْاُولٰی صُحْفِ اِلْاُولٰی صُحْفِ اِلْاَولٰی صُحْفِ اِلْاَولْی صُحْفِ اِلْاَولْی صَحْفِ اِلْاَولِی صَحْفِ اِلْاَولِی صَحْفِ اِلْاَولِی صَحْفِ اِلْاَمْ اِلْمَالِی اِللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمِی

(اربعین نبرم ص ۲ فزائن ج ۱مس ۳۳۵، ۳۳۸)

فركورہ بالاعبارت ميں مرزا قادياني نے واضح الغاظ ميں اپني وي كوتشريعي وي قرار ديا ہے۔اس كے علاوہ دافع البلاء ميں مرزا قادياني لكھتے ہيں:

"فدانے اس امت میں ہے می مود بھیجا جو اس پہلے سے سے اپنی تمام شان میں بہت بڑھ کر ہے اور اس نے اس سے کا نام غلام احر رکھا۔"

(دافع البلاءم ١٣ خزائن ج ١٨ ص ٢٣٣)

ظاہر ہے کہ حضرت سی این مریم اللیں تشریعی نبی تصاور جو مخص آپ سے "تمام شان میں" بینی ہر اعتبار سے بڑھ کر ہوتو وہ تشریعی نبی کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے بیہ کہنا کسی طرح درست نہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی اپنی تشریعی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔

اس کے علاوہ مرزائی صاحبان عملاً مرزا قادیانی کوتشریعی نبی بی قرار دیتے ہیں، لین ان کی ہرتعلیم اور ان کے ہر حکم کو واجب الا تباع مانتے ہیں۔خواہ وہ شریعت محدیث علی صاحبها المسلوة والسلام کے خلاف ہو، چنانچے مرزا قادیانی نے اربعین میں لکھا ہے۔

"جہاد یعنی و بنی لڑائیوں کی شدت کو خدا تعالی آ ہت آ ہت کم کرتا گیا ہے۔
حضرت موی اللی کے وقت میں اس قدر شدت تھی کہ ایمان لانا بھی قل سے بچانہیں سکتا
تھا اور شیر خوار بچ بھی قل کیے جاتے ہے۔ پھر ہمارے نبی تھا کے وقت میں بچوں اور
بوڑھوں اور عورتوں کا قبل کرنا حرام کیا گیا اور پھر بعض قوموں کے لیے بجائے ایمان کے
صرف جزید دے کرموا خذہ سے نجات پانا قبول کیا گیا اور سے موعود کے وقت قطعاً جہاد کا تھم
موقوف کر دیا گیا۔"
(اربعین نبر مس ۱۳ ماشیر خزائن نے کاس ۲۳۳)

مالانکہ نی کریم عظیہ کا واضح اور مرت ارشاد موجود ہے کہ المجھاد ماض مند بعثنی الله اللی ان یقاتل آخو امتی المدجال. (ابوداؤدج اس ۲۵۲ باب الغزوم آئمة الجور) دلینی جہاد بعثت نبوی عظیہ سے قیامت تک جاری رہے گا۔'' مرزائی صاحبان شریعت محمد سے کے اس صرت اور واضح علم کو چھوڑ کر مرزا قادیانی کے علم کی اتباع کرتے ہیں۔ اس طمرح شریعت محمد بیر میں جہاد بنس فئی ، جزیر اور غنائم کے تمام احکام جو حدیث اور فقہ کی کتابوں

میں سینکروں صفحات پر تھیلے ہوئے ہیں، ان سب میں مرزا قادیانی کے ندکورہ بالا قول کے مطابق تبدیلی کے قائل ہیں۔اس کے بعد تشریعی نبوت میں کون می کسر باقی رہ جاتی ہے؟ ختم نبوت میں کوئی تفریق نہیں ۔ اوراگر بالفرض بیدرست ہو کہ مرزا قادیانی ہمیشہ غیرتشریعی نبوت ہی کا دعویٰ کرتے رہے ہیں تب بھی ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ عقیدہ مختم نبوت میں یہ تفریق کرنا کہ فلاں قتم کی نبوت ختم ہو گئی ہے اور فلاں قتم کی باقی ہے، اس " وجل وتلبيس" كا أيك جزو ہے جس سے سركار دو عالم عظفے نے خبر دار فر ما يا تھا۔ سوال سيد ہے کہ قرآن کریم کی کون می آیت یا سرکار دو عالم ﷺ کے کون سے ارشاد میں یہ بات فدکور ہے کہ ختم نبوت کے جس عقیدے کو اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی طرف سے سینکروں بار د ہرایا جا رہا ہے وہ صرف تشریعی نبوت کے لیے ہے اور غیر تشریعی نبوت اس سے مشکی ہے؟ اگر غیرتشریس انبیاء کا سلسلہ آپ عظافہ کے بعد بھی جاری تھا تو قرآن کرنیم کی ابدی آیات نے سرکار دو عالم علی کی لاکھوں احادیث میں سے کی ایک حدیث نے، یا صحابہ کرام رضوان الذعليم اجعين كے بے شار اقوال ميں سے كسى ايك قول بى نے بيد بات كيول بيان نہیں کی ؟ بلکہ تھلے لفظوں میں ہمیشہ یمی واضح کیا جاتا رہا کہ ہرفتم کی نبوت بالکل منقطع ہو چک اور اب کسی متم کا کوئی نی نہیں آئے گا، فتم نبوت کی سینکروں احادیث میں سے خاص طور برمندرجه ذیل احادیث و میمئے۔

إِنَّ الرِّسَالَةَ وَالنُّبُوَّةَ قَلْدُ إِنْقَطَعَتْ فَلَا رَسُوْلَ بَعْدِى وَكَا نَبِيَّ.

(رواه الترنزي ج عص ۵۳ أيواب الرؤيا وقال صحح) محكال نسب من السائل أن سيال مصلان

" بے شک رسالت اور نبوت منقطع ہو چکی۔ پس ندمیرے بعد کوئی رسول ہوگا اور

نەنى-"

یہاں اوّل تو نی اور رسول کے ساتھ نبوت اور رسالت کے وصف ہی کو بالکلیہ منقطع قرار دیا گیا، دوسرے رسول اور نی دولفظ استعال کر کے دونوں کی علیحدہ علیحدہ نفی کی عثی اور یہ بات طے شدہ ہے کہ جہاں یہ دونوں لفظ ساتھ ہوں وہاں رسول سے مراونی شریعت می کا تمیع ہوتا ہے۔ لہذا اس حدیث نے تشریعی اور غیرتشریعی دونوں شم کی نبوت کو صراحة ہمیشہ کے لیے منقطع قرار دے دیا۔

 يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَ 'تِ النُّبُوَّةِ إِلَّا الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ.

(رواوسلم ج اص ۱۹۱ باب النبی عن قراء ة القرآن فی الركوع والنبو د، النسائی وغیره) "اے لوگو! مبشرات نبوت میں سے سوائے اجتھے خوالوں کے پچھ باقی نہیں رہا۔" حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت سے اللہ نے ارشاد فرمایا:

كَانَتُ بَنُو إِسُوَائِيلَ تَسُوْسُهُمُ الْآنَبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِي خَلَفَهُ نَبِي وَإِنَّهُ لَا نَبِي بَعُدِى وَسَيَكُونُ خُلَفَا فَيكُورُونَ قَالُوا فَمَا تَأْمُونَا قَالَ فُوا بِبَيْعَةِ الْآوَلِ فَالْآوَلِ الْعَطُوهُمُ حَقَّهُمُ. ''بنى اسرائيل كى سياست انبياء عليهم السلام كرتے تھے، جب كوئى نبى وفات باتا تو دوسرا نبى اس كى جگه لے ليتا اور ميرے بعد كوئى نبى نبيس ہوگا، البت خلفاء ہوں كے اور بہت ہوں كے رصحابہ نے عرض كيا خلفاء كى بارے ميں آپ عَلَيْ كاكيا ارشاد ہے، فرمايا كہ كے بعد ديكرے ان كى بيعت كاحق اوا كرو''

(تصحیح بخاری ص ۱۹۷۱ ج ۱ کتاب الانهیاء ومسلم ص ۱۲۷ ج ۲ کتاب الامارة)

اس حدیث میں جن انبیائے بنی اسرائیل کا ذکر ہے وہ کوئی نئی شریعت نہیں لائے تے، بلکہ حضرت موی الطبی بی کی شریعت کا اجاع کرتے سے لبذا غیر تشریعی نبی سے۔ مدیث میں آ تخضرت مالی نے بتا دیا کہ میری است میں ایسے غیرتشریعی نی بھی نہیں ہوں ك\_ نيز لا نبى بَعْدِى كَنْ كَ مَا تَحْدا بِ مَكَالله في الله الله الله وال طلقاء تك كا ذكر کردیالیکن کسی غیرتشریلی یاظلی بروزی نی کا کوئی اشاره بھی نہیں دیا۔ بی عیب بات ہے کہ مرزائی اعتقاد کے مطابق دنیا میں ایک ایباعظیم نی آنے والا تھا، جو تمام انبیائے نی اسرائیل سے افضل تھا۔ اس میں (معاذ اللہ) تمام کمالات محدید عظی ووبارہ جمع ہونے والے تے اور اس کے تمام انکار کرنے والے کافر، ممراہ، شقی اور عذاب الی کا نشانہ بنے والے تھے اس کے باوجود اللہ تعالی اور اس کے رسول عظف نے ندصرف سے کہا کہ آپ عظف کے بعد تمام نبوت کا دعوی کرنے والے دجال ہول کے اور آپ عظم کے بعد کوئی نی پیدائیں ہو کوئی اشارہ تک نہیں کیا گیا۔ اس کا مطلب اس کے سوا اور کیا لکتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سال علی نے (معاذ اللہ) اپنے بندول کو جان بوجھ کر بمیشہ کے لیے ایک مراہ کن دھوکے میں بتلا كر ديا تاكه وه على الاطلاق برقتم كى نبوت كوختم سجمين اور آنے والے غير تشريعى نبى كوجمثلا كركافر، مراه اورمستى عذاب بنة ربي كياكوكي فخف وائره اسلام من رج بوع اس بات کا تصور بھی کرسکتا ہے؟

عربی صرف و نوی ابتدائی طالب علم بھی جانتا ہے کہ عربی زبان کے قواعد کی رو سے لا فیل میں میں ہوگا) کا جملہ ایسا بی ہے چیے لا الله الله الله الله کے سواکوئی معبُود نیس ) لہذا اگر اول الذکر جملے میں کسی چیوٹے درجے کے غیر تشریعی یا طفیل نبی کی مخبائش تھے ہو کوئی شخص سے کیوں نہیں کہ سکتا کہ مؤخر الذکر جملے میں ایسے چیوٹے خداوں کی مخبائش ہے جن کی مجبُود یت (معاذ الله) الله تعالی کاظل، بروز ہونے کی وجہ سے ہے، اور جومنتقل بالذات خدا نہیں۔ ہر باخبر انسان کو معلوم ہے کہ دنیا کی بیشتر مشرک قومی ایسی ہیں جومنتقل بالذات خدا نہیں۔ ہر باخبر انسان کو معلوم ہے کہ دنیا کی بیشتر مشرک قومی ایسی ہیں جومنتقل بالذات خدا مرف الله تعالی کوقر ار دیتی ہیں اور ان کا شرک مرف اس بنا پر ہے کہ وہ الله تعالی کے ساتھ کھا ایسے دیوتاؤں اور معبُودوں کے بھی قائل ہیں جن کی خدائی مستقل بالذات نہیں ۔ کیا ان کے بارہ میں سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ آلا اِلله اِلله اِلله و ساتھ اسلام کا پہلا عقیدہ لین عقیدہ کے بعد بالواسطہ یا غیر تشریعی انبیاء کے اعتقاد کے ساتھ اسلام کا دومراعقیدہ لیعن عقیدہ نوت کیے سلامت روسکتا ہے؟

یہاں یہ بھی واضح رہنا چاہے کہ حضرت سے الظیفا کی حیات اور نزول نانی کے عقیدے کوعقیدہ ختم نبوت سے متفاد قرار دینا ای خلام جٹ کا شاہکار ہے جے احادیث میں مرعیانِ نبوت کے ''دجل' سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ختم نبوت کی آیات اور احادیث کو پڑھ کر ایک معمولی سجھ کا انہان بھی وی مطلب سجھ گا، جو پوری امت نے اجماعی طور پر سجھ ہیں، لین یہ کہ آپ بھائے کے بعد کوئی نی پیدائیس ہوسکا، اس سے بیزالا نتیجہ کوئی ذی ہوٹن نہیں نکال سکنا کہ آپ بھائے کے بعد بھیلے انبیاء میں ماسلام کی نبوت چھن گئی ہے یا بچھلے انبیاء میں سے کوئی باتی نہیں رہا۔ اگر کسی محفل کو آخو اگاؤ کا دیا خواتم الاؤ کاد یعنی قلال خص کا آخری لاک قرار دیا جائے تو کیا کوئی مخص بقائی حواس اس کا یہ مطلب سجھ سکتا ہے کہ اس لاک سے پہلے جتنی اولاد ہوئی تھی وہ سب مر چھی؟ پھر آخر خاتم الانبیاء یا آخر الانبیاء کے آپ بھائے کہ اس لفظ کا یہ مطلب کوئی لفت، کوئی عقل اور کوئی شریعت کی روشنی میں لیا جا سکتا ہے کہ آپ بھائے کہ سے پہلے جتنے انبیاء بیاجم السلام تشریف لائے سے وہ سب وفات یا بھی؟

خود مرزا قادیانی "فاتم الاولاد" کے معنی بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے:

''سوضرور ہوا کہ وہ مخفی جس پر بہ کمال وتمام دورہ حقیقت آ دمیّہ ختم ہو وہ خاتم الاولاد ہو، یعنی اس کی موت کے بعد کوئی کامل انسان کسی عورت کے پیف سے نہ لکانے'' (تریاق القلوب ص ۱۵۹ خزائن ج ۱۵ ص ۱۵۸)

آ مي لکھتا ہے:

"میرے بعد میرے والدین کے گریش اور کوئی لڑکی یا لڑکانہیں ہوا اور میں ان کے لیے خاتم اولا و تھا۔" (تریاق انقلوب میں عدائز ائن ج ۱۵ ص ۲۵۹)

خود مرزا قادبانی کی اس تشریح کے مطابق بھی خاتم النبین کے معنی اس کے سوا اور کیا ہیں کہ آنخضرت میل کے ابدا حضرت کیا ہیں کہ آنخضرت میل کے بعد کوئی نبی مال کے پیٹ سے نبیس لکلے گا۔ لہذا حضرت مستح المیلین کی حیات اور نزول کا عقیدہ عقل وخرد کی آخر کون کی منطق سے آیت خاتم النبین کے منافی ہوسکتا ہے؟

ظلی اور بروزی نبوت کا افسانه

ای طرح مرزائی صاحبان بعض اوقات بیه بهاند زاشتے ہیں که مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت ظلی اور بروزی نبوت تھی جو آنخضرت ﷺ کی نبوت کا پرتو ہونے کی وجہ سے عقیدہ ختم نبوت میں رخنہ انداز نبیں ہے کیکن در حقیقت اسلامی نقط نظر سے ظلی اور بروزی نبوت کا عقیدہ مستقل بالذات نبوت سے بھی کہیں زیادہ علین، خطرناک اور کافرانہ ہے۔ جس کی وجوہ مندرجہ ذیل ہیں۔

ا ..... تقابل ادیان کا ایک ادفی طالب علم بھی جانتا ہے کہ 'دعل اور بروز' کا تصور خالصة ہندوانہ تصور ہے اور اسلام میں اس کی کوئی ادنیٰ جھلک بھی کہیں نہیں پائی جاتی۔

ا ..... اللى اور بروزى نبوت كا جومنهوم خود مرزا غلام احمد قادیانی نے بیان كیا ہے اس كى رو سے ايسا نبى بچيلے تمام انبياء سے زيادہ افضل اور بلند مرتبہ بوتا ہے كونكه وہ (معاذ الله) افضل الانبياء علیہ كا روسرا روپ ہے۔اس افضل الانبياء علیہ كا بروز يعنى (معاذ الله) آپ علیہ انتهائى دُحثائى كے ساتھ الله آپ كو براہ راست بنا پر مرزا غلام احمد قاديانى نے متعدّد مرتبہ انتهائى دُحثائى كے ساتھ الله آپ كو براہ راست سركار دو عالم علیہ قرار دیا ہے۔ چند عبارتیں ملاحظہ بول۔

آ تخضرت ہونے کا وعویٰ ''اور آ تخضرت کے نام کا میں مظہراتم ہوں لینی ظلی طور پر محمد اور احمد ہوں۔'' (عاشیہ حقیقت الوی مس ۳۷ خزائن ج ۲۲م ۲۷م)

"میں وہ آئینہ ہوں جس میں محمدی شکل اور محمدی نبوت کا کامل انعکاس ہے۔" (نزول اسلام مس فزائن ج ۱۸م ۱۸۸ ماشیہ)

ومیں بروجب آیت و اخرین منهم لَمَّا یَلْحَقُوا بِهِمْ بروزی طور پر وہی نی اللہ النہاء موں اور خدانے آئ سے بیس برس پہلے براین احدید میں میرا نام محد اور احد

رکھا ہے اور جھے آنخفرت کا وجود قرار دیا ہے پس اس طور سے آنخفرت کے خاتم الانبیاء ہونے میں میری نبوت سے کوئی تزلزل نہیں آیا کیونکہ ظل اپنے اصل سے علیمہ نہیں ہوتا اور چونکہ میں ظلی طور پر محمہ ہوں، پس اس طور سے خاتم النبیان کی مہر نہیں ٹوٹی کیونکہ محمہ کی نبوت محمہ تک میں محمد تک بی محمد تک بی محمد تک جی جبکہ میں بروزی طور پر آگئے آنخضرت ہوں اور بروزی رنگ میں تمام کمالات محمدی مع نبوت محمد یہ کے میرے آگئے ظلیت میں منعکس ہیں تو چرکون ساالگ انسان ہوا جس نے علیمہ وطور پر نبوت کا دعوی کیا۔'' فلیت میں منعکس ہیں تو چرکون ساالگ انسان ہوا جس نے علیمہ وطور پر نبوت کا دعوی کیا۔'' (ایک غلطی کا ازالہ می مخزائن جی ۱۸ میں ۱۸)

ان الفاظ کونقل کرتے ہوئے ہر مسلمان کا کیج تمرائے گا، لین اٹھیں اس لیے نقل کیا گیا ہے۔ تاکہ معلوم ہو سکے کہ یہ ہے خود مرزا قادیانی کے الفاظ میں "ظلی" اور" ہروزی" نبوت کی تشریح، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس سے ستقل بالذات نبوت کا دعویٰ لازم نہیں آتا۔ سوال یہ ہے کہ جب اس ظل اور بروز کے گور کھ دھندے کی آٹر میں مرزا قادیانی نے (معاذ اللہ) " تمام کمالات محمدی مع نبوت محمد یہ کے" اپنے دامن میں سمیٹ لیے تو اب کون سانی ایسارہ کیا جس سے اپنی افغلیت ثابت کرنے کی ضرورت رہ گئی ہو؟ اس کے بعد بھی اگرظلی بروزی نبوت کوئی ملکے درج کی نبوت رہتی ہے اور اس کے بعد بھی عقیدہ ختم نبوت (معاذ اللہ) ایسا ہے معنی عقیدہ ہے جو کئی بوت سے جو کئیں ثوث سکا۔

مرزا قادیانی پھیلے نبیول سے افضل خود مرزائی صاحبان اپن تحریوں بی اس بات کا اعتراف کر کچے ہیں کہ مرزا قادیانی کی ظلی نبوت بہت سے ان انبیاء علیم السلام کی نبوت سے افغل ہے، جنعیں بلاواسط نبوت کی ہے، چنانچہ مرزا قادیانی کے بیلے بیٹے مرزا بشراحہ، ایم اے قادیانی لکھتے ہیں:

"اور یہ جوبعض لوگوں کا خیال ہے کہ ظلی یا بروزی نبوت کھٹیا تتم کی نبوت ہے۔
یہ محض ایک نفس کا دھوکہ ہے جس کی کوئی بھی حقیقت نہیں کیونکہ ظلی نبوت کے لیے یہ ضروری
ہے کہ انسان نبی کریم عیک کی اتباع میں اس قدر غرق ہوجائے کہ"من تو شدم تو من شدی"
کے درجہ کو پالے۔ الی صورت میں وہ نبی کریم عیک کے جیج کمالات کو عس کے رنگ میں
اپنے اندر اتر تا پائے گا حی کہ ان وونوں میں قرب اتنا بوھے گا کہ نبی کریم عیک کی نبوت
کی جیادر بھی اس پر چڑھائی جائے گی، تب جا کرظلی نبی کہلائے گا۔ پس جب عل کا یہ تقاضا

( كلمة الفصل، ريويوآ ف ريلبجوج ١٣ نمبر٣ م١١٣ مارچ وايريل ١٩١٥ و)

آ مے مرزا قادیائی کوحفرت عینی الطبطی ،حفرت داؤد الطبطی ،حفرت سلیمان الطبطی ، عفرت سلیمان الطبطی ایمان کا معارت مولی الطبطی سے بھی افضل قرار دے کر لکھتے ہیں:۔

''پس میح موجود کی ظلی نبوت کوئی گھٹیا نبوت نہیں، بلکہ خدا کی تئم اس نبوت نے جہاں آ قا کے درجے کو بلند کیا ہے وہاں غلام کو بھی اس مقام پر کھڑا کر دیا ہے۔ جس تک انبیائے بنی اسرائیل کی پہنچ نہیں۔ مبارک وہ جو اس تکتہ کو سمجے اور ہلاکت کے گڑھے میں گرنے سے اپنے آپ کو بچالے۔''

کرنے سے اپنے آپ کو بچالے۔''

اور مرزا قادیانی کے دوسرے صاحبزادے اور ان کے خلیفہ دوئم مرزا بیر الدین محمود ککھتے ہیں:

''پس ظلی اور بروزی نبوت کوئی گھٹیا قتم کی نبوت نہیں کیونکہ اگر ایبا ہوتا تو مسیح موعود کس طرح ایک اسرائیل نبی کے مقابلہ میں یوں فرما تا کہ:۔

ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمہ ہے

(القول الفعل ص ١٦مطبوعه ضياء الاسلام قاديان ١٩١٥ء)

خاتم النبيين ماننے كى حقيقت يہ ہے خود مرزائى صاحبان كے الفاظ ميں اس ظلى

اور بروزی نبوت کی پوری حقیقت جس کے بارے ہیں کہا جاتا ہے کہ وہ عقیدہ ختم نبوت ہیں رخنہ انداز نہیں ہے۔ جس شخص کو بھی عمل وردیا نت و افساف کا کوئی اوئی حقہ ملا ہے وہ نمورہ بالا تحریریں پڑھنے کے بعد اس کے سوا اور کیا جمیحہ نکال سکتا ہے کہ دظلی اور بروزی نبوت کے حمنانی اور اس سے متعنا رنہیں ہو نبوت کے حمنانی اور اس سے متعنا رنہیں ہو سکتا، ختم نبوت کے حقیدے سے زیادہ کوئی عقیدہ بھی ختم نبوت کے معنائی اور طلی سکتا، ختم نبوت کا مطلب بیر ہے کہ سرکار دو عالم سکتا ہے بعد کوئی نبی نہیں ہوسکتا اور طلی بروزی نبوت کا عقیدہ بیر کہتا ہے کہ نہ صرف آپ سکتا ہے بعد نبی آسکتا ہے بلکہ ایسا نبی آسکتا ہے جو حضرت آدم النبیاء علیہ الصلاق والسلام کے "جمام کمالات" اپنے اندر مکتا ہواور جو تمام انبیاء کے مراتب کمال کو بیچے چھوڑتا ہوا سرکار دو عالم سکتا کے پہلو بہ بہلو کھڑا ہواور جو تمام انبیاء کے مراتب کمال کو بیچے چھوڑتا ہوا سرکار دو عالم سکتا کے پہلو بہ بہلو کھڑا ہواور جو تمام انبیاء کے مراتب کمال کو بیچے چھوڑتا ہوا سرکار دو عالم سکتا کے پہلو بہ بہلو کھڑا ہواور جو تمام انبیاء کے مراتب کمال کو بیچے چھوڑتا ہوا سرکار دو عالم سکتا کے پہلو بہ بہلو کھڑا ہوا سرکار دو عالم سکتا کے پہلو بہ بہلو کھڑا ہوا سرکار دو عالم سکتا کے بہلو ہو بہلو کھڑا ہوا سرکار دو عالم سکتا کے در معاذ اللہ )

آ تخضرت علی ہے بھی اضل ملک اس عقیدے میں اس بات کی بھی پوری مخوائن موجود ہے کہ کوئی حضم مرزا قادیاتی کو معاذ اللہ فرار دو عالم علیہ ہے ہی افضل قرار دے دے۔ کوئلہ جب مرزا قادیاتی آپ علیہ بی کا ظہور فائی قرار پائے تو آپ کا ظہور فائی پہلے ظہور ہے اعلی بھی ہوسکتا ہے اور بی مض ایک قیاس بی نہیں ہے بلکہ مرزائی رسالے" ربویو آف ریا ہے" کے سابق ایڈیٹر قاضی ظہور الدین اکمل کی ایک نظم ۲۵ مرزائی رسالے" ربویو آف ریا ہے" کے سابق ایڈیٹر قاضی ظہور الدین اکمل کی ایک نظم ۲۵ اکتوبر ۲۵ میں دوشھریہ ہیں:

امام اپنا عزیز و اس زمان میں غلام اجمد ہوا دارالامان میں غلام احمد ہو دارالامان میں غلام احمد ہے عرش رب اکرم مکال اس کا ہے گویا لامکال میں محمد بھر اتر آئے ہیں ہم میں در آگے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھنے قادیاں ہیں غلام احمد کو دیکھنے قادیاں ہیں

(اخبار"بدر"۲۵ اکتوبر ۱۹۰۲، ج ۲ نمبر ۱۳۳س)

میکن "مریدال می پراند" والی شاعری نبین ہے، بلکہ بداشعار شاعر نے خود مرزا

غلام احمد قادیانی کوسنائے اور انعیں لکھ کر پیش کیے، اور مرزا قادیانی نے ان پر جزاک اللہ کمد کر داد دی ہے۔ چنانچہ قامنی اکمل ۲۴ اگست،۱۹۳۳ء کے الفضل میں لکھتے ہیں:۔

''وہ اس لا کا ایک حصہ ہے جو حضرت سے موجود کے حضور بیل پڑھی گئی اور خوش خط کھے ہوئے قطعے کی صورت بیل چیش کی گئی اور حضور (مرزا قادیائی) اسے اپنے ساتھ اندر لے گئے۔ اس وقت کسی نے اس شعر پر اعتراض نہ کیا، حالا نکہ مولوی محم علی (امیر جماعت لا مور) اور اعوائم موجود سے اور جہاں تک حافظہ مدد کرتا ہے، بولوق کہا جا سکتا ہے کہ من رہے سے اور اگر وہ اس سے بوجہ مرور زمانہ انکار کریں تو بینظم ''بر'' بیل چھی اور شائع موفی ۔ اس وقت ''بر'' کی پوزیشن وہی تھی بلکہ اس سے بچھ بڑھ کر جو اس عہد میں ''الفضل'' موفی ۔ اس وقت ''بر'' کی پوزیشن وہی تھی بلکہ اس سے بچھ بڑھ کر جو اس عہد میں ''الفضل'' کی ہے مفتی محمد صادق ایڈیٹر سے ان لوگوں کے عبانہ اور بے تکلفانہ تعلقات سے۔ وہ ضدا کی ہے مفتی محمد صادق ایڈیٹر سے ان لوگوں کے عبانہ اور بے تکلفانہ تعلقات سے۔ وہ ضا کی ہے مفتی موجود ہیں ان سے پوچ لیس اور خود کہ دیں کہ آیا آپ میس سے کس نے کسی نے کسی اس پر تارامنی یا تاہند یدگی کا اظہار کیا اور حضرت سے موجود کا شرف ساعت حاصل کرنے اور جزاک اللہ تعالیٰ کا صلہ پانے اور اس قطعے کو اندر خود لے جانے کے بحد کسی کو تن کہا گئی کہ تھا تھا کہ اس پر اعتراض کر کے اپنی کم وری ایمان اور قلت عرفان کا ثبوت دیا۔'' میں کیا پہنچا تھا کہ اس پر اعتراض کر کے اپنی کم وری ایمان اور قلت عرفان کا ثبوت دیا۔''

آ مے لکھتے ہیں:

'' بیشعر خطبهٔ الهامیه کو پڑھ کر حضرت می موجود کے زمانے میں کہا گیا اور ان کو سنا بھی دیا گیا اور چھایا بھی گیا۔''

اس سے واضح ہے کہ بی محض شاعرانہ مبالغہ آرائی نہ تھی، بلکہ ایک نہ بی عقیدہ تھا،
اورظلی بروزی نبوت کے اعتقاد کا وہ لازی نتیجہ تھا جو مرزا قادیائی کے خطبہ الہامیہ سے ماخوذ تھا، اور مرزا قادیائی نے بذات خود اس کی نہ مرف تھدیق بلکہ خسین کی تھی، خطبہ الہامیہ ک جس عبارت سے شاعر نے بیشعر اخذ کیے ہیں۔ وہ یہ ہے، مرزا قادیائی لکھتے ہیں: ''جس نے اس بات سے انکار کیا کہ نبی اللی کی بعث چھٹے ہزار سے تعلق رکھتی ہے، جیسا کہ پانچ میں ہزار سے تعلق رکھتی ہے، جیسا کہ پانچ میں ہزار سے تعلق رکھتی ہے، جیسا کہ آنحضرت میلئے کی روحانیت چھٹے ہزار کے آخر میں، یعنی ان دنوں میں بہ نبست ان سالوں کے اتو کی اور اکمل اور اشد ہے۔ بلکہ چودھویں رات کے چاند کی طرح ہے، اس لیے تلوار کے اتو کی اور اگر وہ کی جانج نہیں، اور اس لیے خوا تعالی نے میچود کی بعثت کے لیے اور لانے والے گروہ کی جانج نہیں، اور اس لیے خوا تعالی نے میچود کی بعثت کے لیے اور لانے والے گروہ کی جانج نہیں، اور اس لیے خوا تعالی نے میچود کی بعثت کے لیے اور لانے والے گروہ کی جانج نہیں، اور اس لیے خوا تعالی نے میچود کی بعثت کے لیے اور لانے والے گروہ کی جانج نہیں، اور اس لیے خوا تعالی نے میچود کی بعثت کے لیے اور لانے والے گروہ کی جوزی بیں، اور اس لیے خوا تعالی نے میچود کی بعثت کے لیے اور کی جانج نہیں، اور اس لیے خوا تعالی نے میچود کی بعثت کے لیے دور کی جوزی بعث کے لیے خوا تعالی نے میچود کی بعثت کے لیے دیں جوزی کی بیشت کے لیے کی اس کی خوا تعالی کے دور کی بعث کے لیے دیں جوزی بی بیات کے دور کی بیا کہ کی بیات کے دیت کے دور کی بعث کے لیے کی بیات کی کہ کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی کی بیات کے دور کی بیات کے دیا تعالی کے دور کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کے دور کی بیات کی ب

مدیوں کے شارکورسول کریم میں کے کہ ہجرت سے بدر کی راتوں کے شار کے مانند افتیار فرمایا تاکہ بیشار اس مرتبہ پر جوتر قیات کے تمام مرتبوں سے کمال تمام رکھتا ہے، دلالت کرے۔' (خطید الہامیم ۱۷۲۸ نزائن ج۱۱م ایسنا)

اس سے معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی کا بروزی طور پر آنخضرت عظی سے بڑھ جانا خود مرزا قادیانی کا عقیدہ تھا جے انھوں نے خطبہ الہامیہ کی ندکورہ بالا عبارت میں بیان کیا اس کی تشریح کرتے ہوئے قاضی اکمل نے وہ اشعار کے اور مرزا قادیانی نے ان کی تقیدیق وحمیین کی۔

## مرفض آنخفرت على سے برهسكا ب

پھر بات بہیں پرختم نہیں ہوتی، بلکہ مرزائی صاحبان کا عقیدہ اس ہے بھی آ کے بڑھ کر بیہ ہے کہ صرف مرزا قادیانی ہی نہیں، بلکہ ہر خض اپنے روحانی مراتب میں ترتی کرتا ہوا (معاذ اللہ) آنخضرت علیہ سے بڑھ سکتا، چنانچہ مرزائیوں کے خلیفہ دوم مرزا بشیر الدین محمود کہتے ہیں:۔

"دیہ بالکل میچ بات ہے کہ ہر مخض ترتی کر سکتا ہے اور بوے سے بوا ورجہ پا سکتا ہے۔" ہے۔ حتیٰ کہ محمد رسولِ اللہ ﷺ سے بھی بوھ سکتا ہے۔"

(الفنل قادیان ج ۱۰ نبر ۵ موردد ۱۲ جولائی ۱۹۲۲ می ۹ عنوان طیند استی کی دائری)

یبیل سے بید حقیقت بھی کھل جاتی ہے کہ مرزائی صاحبان کی طرف سے بعض
اوقات مسلمانوں کی جمدردیاں حاصل کرنے کے لیے جو دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ
آنخضرت کیا ہے؟ خود مرزا قادیاتی اس کی اصلیت کیا ہے؟ خود مرزا قادیاتی اس کی
تعری کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"الله جل شانہ نے آنخضرت الله کو صاحب خاتم بنایا ہے لین آپ الله کو افضہ کمال کے لیے مہر دی، جو کسی اور نبی کو ہرگز نہیں دی گئی، اسی وجہ سے آپ کا نام خاتم النہیں تغیر اللہ کے لیے مہر دی، جو کسی اور نبی کو ہرگز نہیں دی گئی، اسی وجہ روحانی نبی تراش ہے اور آپ کی توجہ روحانی نبی تراش ہے اور یہ کو نہیں ملی۔" (هیمته الدی میں ۹۷ ماشیہ فزائن ج ۲۲ میں ۱۰۰)

عل و بروز کے ندکورہ بالا اعتقادات کے ساتھ مرزا قادیانی کے نزدیک خاتم النمین کا مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ کے پاس افاضہ کمال کی ایک مبرتھی جو بالکل اپنے جیے، بلکہ اپنے سے افضل واعلیٰ نبی تراثتی تھی۔لقرآن و حدیث،لغت عرب اور عشل انسانی کے ساتھ اس کھلے نداق کی مثال بالکل الی ہے جیسے کوئی شخص سے کہنے گئے کہ اللہ تعالیٰ کے 
دمعبُودِ واحد'' ہونے کا مطلب سے ہے کہ کا نئات عالم میں وہ تنہا ذات ہے۔ جس کی توسیہ فدا تراش ہے اور اسپنے جیسے فدا پیدا کر سمق ہے اگر قرآ نِ کریم کی آیات اور است 
کے بنیادی عقائد کے ساتھ الی گتافانہ دل کئی کرنے کے بعد بھی کوئی شخص دائرہ اسلام 
میں رہ سکتا ہے تو پھر روئے زمین کا کوئی انسان کا فرنہیں ہوسکا۔

سی روست کا منطقی متیجہ مرزا قادیانی کا دعوائے نبوت پچھلے صفات میں روز روثن کی طرح واضح ہو چکا ہے، اور قرآن، حدیث، اجماع اور تاریخ اسلام کی روشی میں یہ بات طرح واضح ہو چکا ہے، اور قرآن، حدیث، اجماع اور تاریخ اسلام کی روشی میں یہ بات کے ہو چو کی ہے کہ جو حض آنحضرت کے فیا ہو چک کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے، وہ اور اس کے تبعین کا فراور دائرہ اسلام سے فارج ہیں۔ یہ صرف اسلام بی کانہیں، عقل عام کا بھی فیصلہ ہے۔ کافر اور دائرہ اسلام سے فارج ہیں۔ یہ صرف اسلام بی کانہیں، عقل عام کا بھی فیصلہ ہے۔ کا اس بات کوتسلیم کرے گا کہ جب کہ اہم کی تاریخ ہے اوئی واقعیت رکھنے والا ہر حض اس بات کوتسلیم کرے گا کہ جب بھی کوئی محض نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو حق و باطل کی بحث سے قطع نظر، جتنے لوگ اس محت موجود ہیں وہ فوراً دو گروہوں میں تقیم ہو جاتے ہیں۔ ایک گروہ وہ ہوتا ہے جو اس کی حض کی تعدیق کرتا ہے اور اسے سی یا نتا ہے، اور دومرا گروہ وہ ہوتا ہے جو اس کی تقید یق اور ہیروئ نبیس کرتا۔ ان دونوں گروہوں کو دنیا ہیں بھی بھی ہم غرب قرار نبیس دیا تھدیق اور ہیروئ نبیس کرتا۔ ان دونوں گروہوں کا ہیرو سمجھا گیا ہے۔ خود مرزا غلام احمد قادیانی اس حقیقت کوتسلیم کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ:

"برنی اور مامور کے وقت دوفرتے ہوتے ہیں ایک وہ جس کا نام سعید رکھا ہے

یہ لکھتے وقت مرزا قادیانی کو یہ خیال بھی ندآیا کہ خاتم انھیین جمع کا میغہ ہے لہذا اس مہر سے کم اذکم تین نبی تو تراشے جانے جاہے تھے۔

ادر دوسرا وہ جوشقی کہلاتا ہے۔''ل

(الحكم ج ا، ٢٨ وتمبر • ١٩٠٠ء منقول از ملفوطات إحمد بيرج احس ١٣٣ مطبوعه احمر بيكتاب ككمر قاديان ١٩٢٥ء) نماہب عالم کی تاریخ پر نظر ڈالنے سے بیہ حقیقت بوری طرح واشکاف ہو جاتی ہے کہ دعوائے نبوت کے باننے ہوئے یہ دو فریق بھی ہم ندہب نبیں کہلائے، بلکہ ہمیشہ حریف ندہوں کی طرح رہے ہیں۔حضرت عیسی الطبع کی تشریف آوری سے پہلے سارے نی اسرائیل ہم ندہب تھے، لیکن جب حضرت عیسلی النظیع تشریف لائے تو فورا دو برے ہرے حرایف مذہب پیدا ہو گئے ایک مذہب آپ کے ماننے والوں کا تھا جو بعد میں عیمائیت یا مسیحت کہلایا اور دومرا فدجب آپ کی تکذیب کرنے والوں کا تھا جو یہودی ندبب كبلايا وحفرت عيسى الطفية اورآب كتبعين اكرجه ويحيل تمام انبياء عليم السلام بر الحان رکھتے تھے،لیکن میود اول نے مجمی ان کو اپنا ہم خرجب نیس سجما اور ندعیسا کول نے بھی اس بات پر اصرار کیا کہ آئیس بہود ہوں میں شامل سمجھا جائے۔ اس طرح جب سرکار دو عالم حغرت محمد معطفًا ﷺ تشریف لائے تو آپ ﷺ نے حفرت عیسیٰ الفیلاسمیت پچھلے تمام انبیا علیم السلام کی تصدیق کی اور تورات، زبور اور انجیل تینوں پر ایمان لائے۔ اس کے باوجود شعیسائوں نے آپ سی اور آپ سی ان کے تبعین کو اپنا ہم فرہب سمجما، اور ند ملمانوں نے مجمی میر کوشش کی کہ انعیں عیمائی کہا اور سمجھا جائے، پھر آپ ﷺ کے بعد جب مسلمہ کذاب نے نبوت کا وعویٰ کیا تو اس کے مبعین مسلمانوں کے حریف کی حیثیت ے مقابلے پر آئے اورمسلمانوں نے بھی اٹھیں امت اسلامیہ سے بالکل الگ ایک مستقل خبب كا حامل قرار دے كران كے خلاف جهاد كيا حالاتكه مسيلمه كذاب آ تخضرت علي كى نبوت کا محرنبیں تھا، بلکہ اس کے یہاں جواذان دی جاتی تھی اس میں اشھد ان محمداً رمول الله كاكلمد ثال تعارتاً طبرى يس بكر:

وكان يؤذن للنبي عَلَيْهُ ويشهد في الاذان أن محمدًا رسول الله وكان المدى يؤذن لهُ عبدالله بن النواحة وكان الذي يؤذن لهُ عبدالله بن النواحة وكان الذي يقيم له حجير بن عمير.

(تاریخ طبری ج ۲مس ۲۷۷ س ۱۱ه)

وجا تھا اور اذان میں اس بات کی شہادت وہا تھا اور اذان میں اس بات کی شہادت وہا تھا کہ حضرت محمد اللہ بن نواحہ تھا اور اقامت وہا تھا کہ حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں اور اس کا مؤذن عبداللہ بن نواحہ تھا اور اقامت یہ تر آن کریم کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے جس میں انسانوں کی دوقسیں قرار دی ہیں ایک شق یعنی کافر اور دوسرا سعید یعنی مسلمان پر پہلی قتم کوجنی اور دوسری کوجنی قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد ہے۔ فینکھ مُر شقِق وَسَعِیدُد. (موده،)

كني والاجمير بن عمير تعا."

مرزائی صاحبان کی جماعت لا مور کے امیر محمطی لا موری قادیانی نے ۱۹۰۷ء کے ربویو آف ریلیجز (اگریزی) میں ای حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:۔

"The Ahmadiyya movement stands in the same relation to Islam in which christianity stood to judaism."

معقول از مباحثه الداوليندي من مهم) ليعن "احمديت كى تحريك اسلام كے ساتھ وہى نسبت ركھتى ہے جو عيسائيت كو يہوديت كے ساتھ تھى۔"

کیا عیسائیت اور یہودیت کوکوئی انسان ایک ندہب قرار دے سکتا ہے؟ خود مرزائیوں کا عقیدہ کہ وہ الگ ملت ہیں

مرزائی صاحبان کو اپنی بید پوزیش خود شلیم ہے کہ ان کا اور سر کروڑ مسلمانوں کا فہ مب ان کا اور سر کروڑ مسلمانوں کا فہ مب ایک نہیں ہے، وہ اپنی بید شار تقریروں اور تحریروں میں اپنے اس عقیدے کا برطا اعلان کر چکے ہیں کہ جن مسلمانوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کے دعووں میں ان کی تحدیب کی ہے وہ سب دائرہ اسلام سے خارج اور کافر ہیں۔ اس سلسلے میں ان کی غربی کمایوں کی تقریحات درج ذیل ہیں:

مرزاغلام احمدقاديانى كى تحريرين

مرزا غلام احمد قادیانی اپنے خطبہ الہامیہ میں جس کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے یہ مرزائی صاحبان کی دونوں جماعتوں کا باہی تحریری مباحثہ ہے جو دونوں کے مشترک خرج پر شائع کیا گیا تھا۔ ابذا اس میں جوعبار تیں متعول ہیں وہ دونوں جماعتوں کے نزدیک متند ہیں۔ كدوه بورك كابورا بذريدالهام نازل مواقعا كبترين

"وَاتَّخذَت روحانية نبينا خير الرسل مظهرًا من امته لتبلغ كما لظهورها و غلبة نورها كما كان وعد الله في الكتاب المبين فأنا ذلك المظهر الموعود والنور المعهود فامن ولا تكن من انكافرين وان شئت فاقرأ قولة تعالى هُوَ الَّذِيُ اَرُسَلَ رَسُولَة بِالْهُدَى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ."

"اور خیرالرسل کی روحانیت نے اپنے ظہور کے کمال کے لیے اور اپنے نور کے علیہ کے لیے اور اپنے نور کے غلبہ کے لیے مظہر اختیار کیا جیما کہ خدا تعالی نے کتاب مین میں وعدہ فرمایا تھا پس میں وی مظہر ہوں، پس ایمان لا اور کافروں سے مت ہواور آگر جاہتا ہے تو اس خدا تعالی کے قول کو پڑھ ھواللہ ی ارسل رصولہ بالہدی." (خلب الہامیم ۲۲۷ فرائن ج۱م ایساً) اور هیا تھ الوی میں مرزا قادیانی کھتے ہیں:۔

" کافر کا لفظ مومن کے مقابلے پر ہے اور کفر دو تھم پر ہے۔ (اوّل) ایک بیکفر
کہ ایک شخص اسلام سے بی اٹکار کرتا ہے اور آنخضرت کاللے کو خدا کا رسول نہیں ماتا۔
(دوم) دوسرے بیکفر کہ مثلاً وہ سی موجود کو نہیں ماتا اور اس کو باوجود اتمام جت کے جموثا
جانتا ہے جس کے مانے اور سی جانے کے بارے میں خدا اور رسول نے تاکید کی ہے اور
پہلے نبیوں کی کتابوں میں بھی تاکید پائی جاتی ہے۔ پس اس لیے کہ وہ خدا اور رسول کے
فرمان کا مشر ہے، کافر ہے اور اگر خور سے دیکھا جائے تو یہ دونوں تھم کے کفر ایک بی قسم
میں داخل ہیں، کیونکہ جو شخص باوجود شناخت کر لینے کے خدا اور رسول کے تھم کو نہیں مانتا وہ
بموجب نصوص صریحہ قرآن اور حدیث کے خدا اور رسول کو بھی نہیں مانتا۔"

(هيغة الوي ص ١٤١،٠٨١ خزائن ج ٢٢ص ١٨٩،١٨٥)

اى كتاب من ايك اور جكد لكست بن:

" بیر عجیب بات ہے کہ آپ کا فر کہنے والے اور نہ ماننے والے کو دوقتم کے انسان تھ ہراتے ہیں، حالانکہ خدا کے نزدیک ایک ہی قتم ہے، کیونکہ جوفتص مجھے نہیں مانیا وہ اسی وجہ سے نہیں مانیا کہ وہ مجھے مفتری قرار دیتا ہے۔"

آ کے لکھتے ہیں:

''علاوہ اس کے جو جھے نہیں مانتا وہ خدا اور رسول کو بھی نہیں مانتا کیونکہ میری نبست خدا اور رسول کی پیشگوئی موجود ہے۔''

مزيد لكهتے بين:

"خدا نے میری سیّائی کی گوائی کے لیے تمن لاکھ سے زیادہ آسانی نشان ظاہر کے اور آسانی نشان ظاہر کے اور آسان پر کسوف خسوف رمضان میں ہوا، اب جو مخص خدا اور رسول کے بیان کونہیں مان اور قرآن کی تکذیب کرتا ہے اور عمداً خدا تعالی کے نشانوں کورد کرتا ہے اور مجھ کو باوجود صدیا نشانوں کے مفتری تفہراتا ہے تو وہ مومن کے تکر ہوسکتا ہے اور اگر وہ مومن ہے تو میں بیجہ افتر اگر نے کے کافر تخمبرا " (حقیقت الوق میں ۱۹۲، ۱۹۳ خرائن ج ۲۲م م ۱۹۸)

واكرعبداككيم خال ك نام اين خط من مرزا قادياني لكعة بين:

''خدا تعالیٰ نے میرے پر ظاہر کیا ہے کہ ہر ایک مخص جس کو میری وعوت کپنی ہےاوراس نے مجھے تیول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے۔'' ( تذکرہ ص ۲۰۷)

نیز''معیارالاخیار'' میں مرزا قادیانی اینا ایک الہام اس طرح بیان کرتے ہیں: •

''جو محض تیری پیروی تبیس کرے گا اور تیری بیعت میں واقل تبیں ہوگا اور تیرا مخالف رے گا وہ خدا اور رسول کی نافر مانی کرنے والا اور جہنمی ہے۔''

(اشتهارمعیارالاخیارس ۸ مجوعداشتهارات ج ۱۲۵ م

زول المسح مين لكهية بين:

''جومیرے خالف تنے ان کا نام عیسائی اور یہودی اور مشرک رکھا گیا۔'' (نزدل اُسے ص مخزائن ج ۱۸ ص۲۸)

اور اپنی کتاب البدی ش این آنکار کوسرکار دو عالم علی کتاب البار کے مساوی قرار دیتے ہوئے رقطراز ہیں:

''فی الحقیقت دو هخف بڑے ہی بد بخت ہیں اور انس و جن میں ان سا کوئی بھی برطالع نہیں ایک وہ جس نے خاتم الانبیاء کو نہ مانا، دوسرا وہ خاتم الخلفاء (لیعنی برعم خود مرزا قادیانی) پر ایمان نہ لایا۔'' والدیاس ۵ نزائن ج ۱۸ س ۲۵)

اورانجام آئهم مين نَصح بين:

''اب ظاہر ہے کہ ان الہامات میں میری نسبت بار بار بیان کیا گیا ہے کہ بید خدا کا فرستادہ، خدا کا ہامور، خدا کا امین اور خدا کی طرف سے آیا ہے، جو کچھے کہتا ہے، اس پر ایمان لاز اور اس کا شمن جہنمی ہے۔'' (انجام آئتم ص ۱۲ فرائن ج ۱۱م ایساً)

نیز اخبار بدر۲۴مک ۱۹۰۸ء میں لکھاہے کہ:

"کفرت می موجود ایک محف نے سوال کیا کہ جولوگ آپ کو کافرنہیں کہتے، ان کے چکھے نماز برھنے میں کیا حرج ہے؟" اس كاطويل جواب دية موعة آخريس مرزا قادياني فرمات بين:

"ان کو چاہیے کہ ان مولو یوں کے بارے میں ایک لمبا اشتہار شائع کر دیں کہ یہ

سب كافر بين كيونكه انحول في ايك مسلمان كوكافر بنايات بي بين ان كومسلمان سجه لول كا بشرطيكه ان بين كومسلمان سجه لول كا بشرطيكه ان بين كون نفاق كاشبه ند بها جائة اورخداك كطف كطيم مجزات كم كمذب ند بول، ورند الله تعالى فرما تا بهد إنَّ المُعنَافِقِينَ فِي اللَّدُوكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّادِ يعنى منافق دوزخ كي يجع كي طبق مين والله عالمي سكد،

(اخبار بدر۲۳ منی ۹۰۸ منتول ازنج المسلی مجوعه فآوی احدیدم ۲۳۰ ج۱)

مرزائی خلیفداو ل حکیم نور الدین قادیانی کے فتوے

مرزائی صاحبان کے پہلے خلیفہ جن کی خلافت پر دونوں مرزائی گروپ متنق ہے، فرماتے ہیں۔''ایمان بالرسل اگر نہ ہوتو کوئی مختص مومن مسلمان نہیں ہوسکتا اور اس ایمان بالرسل میں کوئی شخصیص نہیں، عام ہے، خواہ وہ نبی پہلے آئے یا بعد میں آئے، ہندوستان میں ہوں یا کسی اور ملک میں کسی مامور من اللہ کا انکار کفر ہوجاتا ہے۔ ہمارے خالف حصرت مرزا قادیانی کی ماموریت کے مشکر ہیں۔ بتاؤ کہ بیا ختلاف فروگی کیوکر ہوا۔''

( نج ألمصلى مجوعه قناوي احدثيم ٧٤٥ ج البحواله اخبار الحكم ج ١٥ نمبر ٨موروند ٧ مارچ ١٩١١ ء ) نيز اكر إه رموقه بر كهنته بين :

نيزايك اورموقعه پر كتب بين:

"محمد رسول الله الله الله الله الله الله كالله كالله كو مانت بين، الله تعالى كرسولون، كتابون، فرشتون كو مانت بين الله تعالى كرسولون، كتابون، فرشتون كو مانت بين كيا اس انكار پر كافر بين يا نبين؟ كافر بين اگر اسرائيلى منح رسول كا منكر كافر كيون كافر نبين؟ اگر اسرائيلى منح موى كا خاتم الحلفاء يا خليفه يا تميع ايسا به كداس كا منكر كافر بود اگر وه مسيحا ايسا تها كداس كا منكر كافر بود اگر وه مسيحا ايسا تها كداس كا منكر كافر بود اگر وه مسيحا ايسا تها كداس كا منكر كافر بود اگر وه مسيحا ايسا تها كداس كا

(نج ألمصلى فآدئ احدييص ١٨٥ ج ١ بحاله الحكم نمبر ١٩ ج ١٨، ١٨مئ ١٩١٠م)

خلیفہ دوم مرز امحمود احمد قادیانی کے فقاوی

اور مرزائی صاحبان کے خلیفہ دوم مرزابشر الدین محمود قادیانی کہتے ہیں:۔

"جو محض غیر احمدی کو رشته دیتا ہے وہ یقیناً حضرت مسے موعود کوئیں سجمتا اور نہ بیر جاتا ہے کہ احمد یت کیا ہے؟ کیا کوئی غیر احمد یوں میں ایسا ہے دین ہے جوکس ہدو یا کسی

عیمائی کواپی لڑکی دے دے، ان لوگوں کوتم کافر کہتے ہو۔ گراس معاملہ میں وہ تم سے ایجھے دے کہ کافر ہو کربھی کسی کافر کولڑی نہیں دیتے گرتم احمدی کہلا کر کافر کو دے دیتے ہو؟ کیا اس لیے دیتے ہو کہ وہ تمہاری قوم کا ہوتا ہے؟ گرجس دن سے کہتم احمدی ہوئے تہاری قوم تو احمدی ہوئے تہاری قوم تہاری قوم تہاری گوت تہاری فات احمدی ہی ہے گھر احمد یوں کو چھوڑ کر غیر ورنہ اب تو تہاری قوم تہاری گوت تہاری ذات احمدی ہی ہے گھر احمد یوں کو چھوڑ کر غیر احمد یوں گو چھوڑ کر غیر احمد یوں گو چھوڑ کر غیر کے بور میں کیوں قوم تلاش کرتے ہو، مومن کا تو بیکام ہوتا ہے کہ جب حق آ جائے تو باطل کو چھوڑ دیتا ہے۔ "

نیز انوار خلافت میں کہتا ہے:

'' ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم غیر احمد یوں کومسلمان نشیجھیں اور ان کے چیچے نماز نہ پڑھیں، کیونکہ ہمارے نزدیک وہ خدا تعالیٰ کے ایک نبی کے منکر ہیں۔ یہ وین کا معاملہ ہے اس میں کسی کا اپنا اختیار نہیں کہ پچھ کر سکے۔'' (انوارِ خلافت ص ۹۰ ازمحور قاریانی)

اور آئینہ صدافت میں تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کا نام تک نہیں سنا وہ بھی کافر ہیں، کہتا ہے:۔

دوکل مسلمان جوحفرت مسیح موعود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے خواہ انعول نے حفرت میں موعود کا نام بھی نہیں سنا وہ، کا فراور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔'' حضرت میں موعود کا نام بھی نہیں سنا وہ، کا فراور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔'' (آئینے صداقت ص ۱۳۵ زمرزامحود قادیانی)

مرزابشراحمہ ایم اے قادیانی کے اقوال

اور مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹھے بیٹے مرزا بیر احمد ایم اے قادیانی لکستا ہے:
''جر ایک ایبا فخص جو موی الطبی کو مانتا ہے مگر عیسی الطبی کو نہیں مانتا، یا
عیسی الطبی کو مانتا ہے مگر محمد علیہ کو نہیں مانتا اور یا محمد علیہ کو مانتا ہے، پرمسے موجود (مرزا) کو نہیں مانتا وہ نہ صرف کافر، بلکہ یکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔''

(كلمة الفعل من ١١١ز مرزا بثير قادياني بسر مرزا قادياني)

ای اتاب میں دوسری جگه لکھتے ہیں:

''مین موعود کا بید دعوی که وہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک مامور ہے اور بید کہ اللہ تعالی اس کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے۔ وہ حالتوں سے خالی نہیں یا تو وہ نعوذ باللہ اپ دعویٰ میں جموتا ہے اور کھن افتر اعلی اللہ کے طور پر دعویٰ کرتا ہے تو الی صورت میں نہ صرف وہ کا فر بلکہ بڑا کا فر ہے، اور یا مسیح موعود اسپنے دعویٰ الہام میں سی ہے اور خدا سے مجے اس سے

جمکام ہوتا تھا تو اس صورت میں بلاشہ بیکٹر انکار کرنے والے پر پڑے گا جیبا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں خود فرمایا ہے۔ پس اب تم کو اختیار ہے کہ یا مسیح موعود کے محرول کو مسلمان کہ کرمسیح موعود پر کفر کا فتوئی لگاؤ، اور یا مسیح موعود کوسی مان کراس کے محرول کو کا فر جانو۔ بینیں ہوسکتا کہ تم دونوں کومسلمان سمجھو، کیونکہ آیت کر یمہ صاف بتا رہی ہے کہ اگر مدی کافر نہیں ہوتو کھنے مخدب ضرور کافر ہے، پس خدار اینا نفاق چھوڑ واور دل میں کوئی فیصلہ کرو۔'' مدی کافر نہیں ہے کہ الکہ الفصل ص ۱۳۳)

محرعلی لاہوری قادیانی کے اقوال

محم على لا مورى قاديانى (امير جماعت لا مور) أمحريزى ريويو آف ريليجز مين الكهية بن:

The Ahmadiyya movement stands in the same relation to Islam in which christianity stood to judaism.

"دلین احمدی تحریک اسلام کے ساتھ وہی رشتہ رکھتی ہے جو عیسائیت کا یہودیت کے ساتھ تھا۔"

اس میں محمطی لا ہوری قادیانی نے "احمدیت" کو" اسلام" سے ای طرح الگ مذہب جر۔ مذہب قرار دیا ہے جس طرح عیسائیت یہودیت سے بالکل الگ مذہب ہے۔ نیز ریویو آف ریلیجو میں لکھتے ہیں۔

"افسوس ان مسلمانوس پر جو حفرت مرزا قادیانی کی مخالفت میں اندھے ہوکر
انہی اعتراضوں کو دہرا رہے ہیں جو عیسائی آنخضرت بھائے پر کرتے ہیں۔ بعینہ ای طرح
جس طرح عیسائی آنخضرت بھائے کی مخالفت میں اندھے ہوکر ان اعتراضوں کو مضبوط کر
رہے ہیں اور دُہرا رہے ہیں جو یہودی حضرت عیسی الفیقی پر کرتے تھے۔ بی نی کا یکی ایک
بیدا بھاری امتیازی نشان ہے کہ جو اعتراض اس پر کیا جائے گا وہ سارے نبیوں پر پڑے گا
جس کا بھیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو تخص ایسے مامور من اللہ کورد کرتا ہے وہ گویا کل سلسلہ نبوت کورد
مرتا ہے۔" (رہ ہوتا ہے کہ جو تفسی ایسے مامور من اللہ کورد کرتا ہے وہ گویا کل سلسلہ نبوت کورد
کرتا ہے۔" (رہ ہوتا نے مامور من اللہ کورد کرتا ہے وہ گویا کل سلسلہ نبوت کورد
کرتا ہے۔" (رہ ہوتا نے کہ جو تفسی ایسے مامور من اللہ کورد کرتا ہو گیا ہو اس کی حقیقت بیان
کہیں۔" منا ایسے مخالفین کے لیے "دمسلمان" کا لفظ استعال ہو گیا ہے اس کی حقیقت بیان

کرتے ہوئے ملک محم عبداللہ قادیانی رہوہ آف رہلیجر کا بیک مضمون میں لکھتے ہیں:۔
"آپ نے اپنے منکروں کو ان کے ظاہری نام کی وجہ سے مسلمان لکھا ہے، کیونکہ عرف عام کی وجہ سے جب ایک نام مشہور ہوجائے تو پھر خواہ حقیقت اس میں موجود نہ بھی رہے اسے ایک نام مشہور ہوجائے تو پھر خواہ حقیقت اس میں موجود نہ بھی رہے اسے ای نام سے لیکارا جاتا ہے۔"

(احمدیت کے امانی مسائل مندرجدر بوبوآف دیلجز دعبر ۱۹۲۱ء ج ۲۰ نبر ۱۲ مس

مسلمانوں سے عملی قطع تعلق فرکورہ بالاعقائد کی بتا پر مرزائی صاحبان نے خود اپنے آپ کو ایک الگ ملت قرار دے دیا، اور جیسا کہ پیچے عرض کیا جا چکا ہے، ان کا بیطرزعمل مرزا غلام احمد قادیانی کے دعود ک اور تحریوں کا بالکل منطقی نتیجہ ہے۔ چنانچہ انھوں نے مسلمانوں کے پیچے نماز پڑھنے، ان کے ساتھ شادی بیاہ کے تعلق قائم کرنے اور ان کی نماز جنازہ اداکرنے کی بالکلیہ ممانعت کردی۔

غير احمدي كے پیچے نماز چنانچ مرزاغلام احدقاد یانی ناکھا ہے كه:

غیر احمد بول کے ساتھ شادی بیاہ مرز ابشر الدین محمود (خلیفہ دوم قادیانی) لکھتے ہیں:۔

''حضرت سے موجود نے اس احمدی پر سخت نارائمسکی کا اظہار کیا ہے جو اپنی لاکی
غیر احمدی کو دے۔ آپ سے ایک شخص نے بار بار بوچھا اور کئی قتم کی مجبور ہوں کو بیش کیا۔
لیکن آپ نے اس کو یہی فرمایا کہ لاکی کو بھائے رکھو، لیکن غیر احمد یوں میں نہ دو۔ آپ کی
وفات کے بعد اس نے غیر احمد یوں کولڑ کی دے دی تو حضرت خلیفہ اوّل نے اس کو احمد یوں
کی امامت سے ہٹا دیا اور جماعت سے خارج کر دیا، اور اپنی خلافت کے چے سالوں میں

اس کی توبہ قبول نہ کی۔ باوجود میکہ وہ بار بار توبہ کرتا رہا (اب میں نے اس کی کچی توبہ دیکھ کر قبول کرلی ہے)۔'' (انوار خلانت ص ۹۳،۹۳ از مرزامحود قادیانی)

آ مے لکھتے ہیں:

'' بیں کی کو جماعت سے ٹکالنے کا عادی نہیں لیکن اگر کوئی اس تھم کے خلاف کرےگا تو میں اس کو جماعت سے ٹکال دوں گا۔''

البتہ مسلمانوں کی لڑکیاں لینے کو قادیانی ندہب میں جائز قرار دیا گیا ہے، اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے مرزا نظام احمد قادیانی کے دوسرے صاحبزادے مرزا بشیراحمد کلیستے ہیں کہ:۔ ''اگر کہو کہ ہم کو ان کی لڑکیاں لیننے کی اجازت ہے تو میں کہتا ہوں نصاریٰ کی لڑکیاں لیننے کی بھی اجازت ہے۔''
(کلمۃ الفسل ص ۱۷۹)

غير احد يول كى نماز جنازه مرزابشر الدين محود لكهة بن:

"اب ایک اور سوال رہ جاتا ہے کہ غیر احمدی تو حضرت میے موجود کے مکر ہوئے، اس لیے ان کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہے۔ لیکن اگر کسی غیر احمدی کا چھوٹا بچہ مر جائے تو اس کا جنازہ کیوں نہ پڑھا جائے۔ وہ تو میے موجود کا مکفر نہیں۔ بیں بیسوال کرنے والے سے بوچھتا ہوں کہ اگر بیہ بات درست ہے تو پھر ہندوؤں اور عیسائیوں کے بچوں کا جنازہ کو نہیں پڑھا جاتا؟ اور کتنے لوگ ہیں جو ان کا جنازہ پڑھتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جو ماں باپ کا فد بہ ہوتا ہے۔ شریعت وہی فد بہ ان کے بچے کا قرار دیتی ہے لی غیر احمدی ہی ہوا۔ اس لیے اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا جا ہے۔"

(انوارخلافت ص۹۳ از مرزامحود قادیانی)

قائداعظم کی نماز جنازه چنانچدای ندب اور خلیفد کے عم کی تعیل میں چود هری ظفر الله خان قادیانی سابق وزیر خارجه پاکتان نے قائداعظم کی نماز جنازه میں بھی شرکت نہیں گ۔ منیرا کھوائری کمیشن کے سامنے اس کی وجہ انھوں نے سے بیان کی کہ:۔

" نماز جنازہ کے امام مولانا شہیر احمد علی فی احمد بوں کو کافر، مرتد اور واجب القتل قرار دے بیکے تھے، اس لیے بی اس نماز بیل شریک ہونے کا فیصلہ نہ کرسکا جس کی امامت مولانا کر دہے تھے۔ " (رپورٹ تحقیقاتی عدالت بنجاب ص۲۱۲)

کیکن عدالت سے باہر جب ان سے میہ بات پوچی گئی کہ آپ نے قائداعظم کی نمازِ جنازہ کیوں ادانہیں کی؟ تو اس کا جواب انھوں نے میددیا۔ " پ مجمعے کا فرحکومت کا مسلمان وزیر سمجھ لیس یا مسلمان حکومت کا کا فرنوکر۔" (زمیندار لاہور ۸فروری ۱۹۵۰ء)

جب اخبارات میں بدواقعہ منظر عام پر آیا تو جماعت ربوہ کی طرف سے اس کا بد جواب دیا گیا کہ:۔

"جناب چودهری محمد ظفر الله خان صاحب پرایک اعتراض بیر کیا جاتا ہے کہ آپ نے قائد اعظم کا جنازہ نہیں پڑھا۔ تمام دنیا جانتی ہے کہ قائد اعظم احمدی نہ تھے لہذا جماعت احمد بیر کے کسی فرد کا ان کا جنازہ نہ پڑھنا کوئی قابل اعتراض بات نہیں۔" (ٹریک نبر۲۲ بدنان"احراری علام کی راست کوئی کانمونہ")

اور قادیانی اخبار' الفضل' کا جواب بیر تھا کہ:

'' کیا یہ حقیقت نہیں کہ ابوطالب بھی قائداعظم کی طرح مسلمانوں کے بہت بوے محن تھے، مگر نہ مسلمانوں نے آپ کا جنازہ پڑھا اور نہ رسولِ خدا نے۔''

(الفضل ١٨ اكتوبر١٩٥٢ وص ١٧ كالم ١٣ ج ٢٠ شاره نمبر١٥٢)

بعض لوگ چودھری ظفر اللہ خان قادیانی کے اس طرزعمل پر اظہار تعجب کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس میں تعجب کا کوئی موقع نہیں۔ انموں نے جو دین اختیار کیا تھا یہ اس کا لازی تقاضا تھا ان کا دین، ان کا ندجب، ان کی امت، ان کے عقائد، ان کے افکار ہر چیز مسلمانوں سے نہ صرف مختلف بلکہ ان سے بالکل متضاد ہے، ایک صورت میں وہ قائدا گھا کہ ان جازہ کیوں پڑھتے؟

خوداینے آپ کوالگ اقلیت قرار دینے کا مطالبہ

ندکورہ بالا توضیات سے یہ بات دواور دو چاری طرح کمل کرسامنے آ جاتی ہے کہ مرزائی ندہب سلمانوں سے بالکل الگ فدہب ہے جس کا امت اسلامیہ سے کوئی تعلق نہیں، اور اپنی یہ پوزیشن خود مرزائیوں کومسلم ہے کہ ان کا اور مسلمانوں کا فدہب ایک نہیں ہے اور وہ مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر سے الگ ایک مستقل امت ہے۔ چانچہ انھوں نے غیر منقسم ہندوستان میں اپنے آپ کوسیای طور پر بھی مسلمانوں سے الگ ایک مستقل اقلیت فرار دینے کا مطالبہ کیا تھا۔ مرز ابشر الدین محود کہتے ہیں:۔

" دمیں نے اپنے نمائندے کی معرفت ایک بوے ذمہ دار اگریز افسر کو کہلوا بھیجا کہ پارسیوں اور عیمائیوں کی طرح ہمارے حقوق بھی تسلیم کیے جا کیں جس پراس افسر نے کہا کہ وہ تو اقلیت ہیں اور تم ایک خرجی فرقہ ہو، اس پر میں نے کہا کہ پاری اور عیمائی بھی

تو ذہبی فرقد ہیں۔ جس طرح ان کے حقوق طیحدہ شلیم کیے گئے ہیں، ای طرح ہمارے بھی کیے جا کیں، تم ایک پارسی پیش کر دو، اس کے مقابلہ ہیں دو دواحمدی پیش کرتا جاؤں گا۔'' (مرزابشرالدین محود کا بیان مندرجہ''الفضل'' ۱۳ نومبر ۱۹۳۲ء)

کیا اس کے بعد بھی اس مطالبے کی معقولیت میں کسی انساف پند انسان کوکوئی اونی شبہ باتی رہ سکتا ہے کہ مرزائی امت کوسرکاری سطح پر غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے؟ مرزائی بیانات کے بارے میں ایک ضروری متنبیہ

یہاں ایک اور اہم حقیقت کی طرف توجہ دلانا از بس ضروری ہے اور وہ بید کہ مرزائی صاحبان کا نوے سالہ طرزِ عمل بیہ بتاتا ہے کہ وہ اپنے جماعتی مفادات کی خاطر بسا اوقات صرت خلط بیانی سے بھی نہیں چوکتے۔ پیچے ان کی وہ واضح اور غیر مبہم تحریب پیش کی جا بھی ہیں جن میں انھوں نے مسلمانوں کو تعلم کھلا کا فرقر ار دیا ہے اور جنتی تحریب پیچے پیش کی گئی ہیں۔ اس سے زیادہ مزید پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن اپنی تقریر و تحریر میں ان گنت مرتبہ ان صرت اعلانات کے باوجود منیر اعوائری کمیشن کے سوال کے جواب میں ان دونوں جماعتوں نے بیر بیان دیا کہ ہم غیر احمد یوں کو کا فرنہیں سیجھتے۔

ان کا یہ بیان ان کے حقیقی عقائد اور سابقہ تحریرات سے اس قدر متضاد تھا کہ منیر انکوائری کمیشن کے جج صاحبان بھی اسے صحح باور نہ کر سکے۔ چنانچہ وہ اپنی رپورٹ میں لکھتے ہیں:۔

"اس مسئلے پر کہ آیا احمدی دوسرے مسلمانوں کو ایسا کافر بچھتے ہیں جو دائرہ اسلام سے خارج ہے؟ احمد یوں نے ہمارے سامنے یہ موقف ظاہر کیا ہے کہ ایسے لوگ کافر نہیں ہیں، اور لفظ "کفر" جو احمدی لٹریچر میں ایسے اشخاص کے لیے استعال کیا گیا ہے اس سے گفر فنی یا انکار مقصود ہے یہ ہر گر بھی مقصود نہیں ہوا کہ ایسے اشخاص دائرہ اسلام سے خارج ہیں، لیکن ہم نے اس موضوع پر احمد یوں کے بے شار سابقہ اعلانات دیکھے ہیں اور ہمارے نزدیک ان کی کوئی تعبیر اس کے سواممکن نہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے نہ مانے والے دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔" (بنجاب کی تحقیقاتی عدالت کی رپورٹ اردد سے ۱۹۵۳،۲۱۲)

چنانچہ جب تحقیقات کی بلائل گئی تو وہی سابقہ تحریریں جن میں مسلمانوں کو برملا کا فرکہا گیا تھا پھر شائع ہونی شروع ہو گئیں، کیونکہ وہ تو ایک وقتی حال تھی جس کا اصل عقیدے سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یمی حال سرکار دوعالم سی کی آخری پیغیر مانے کا ہے کہ مرزائی پیشواؤں کی الیک صرح تخریروں کا ایک انبار موجود ہے جس میں انھوں نے اسپے اس عقیدے کا برملا اعلان کیا ہے کہ آخضرت سی کی بعد بھی نمیں ہوئی بلکہ آپ سی کے بعد بھی نمی بیدا ہو سکتے ہیں، مثلاً ان کے خلیفہ دوم مرزا بشرالدین محمود نے لکھا تھا کہ:۔

" "اگر میری گردن کے دونوں طرف تکوار بھی رکھ دی جائے اور جھے کہا جائے کہ تم یہ کہو کہ آنخضرت علی کے بعد کوئی نی نہیں آئے گا تو میں اسے کہوں گا تو جموٹا ہے، تو کذاب ہے آپ کے بعد نی آ کتے ہیں اور ضرور آ سکتے ہیں۔''

(انوار خلافت ص ٦٥ مطبوعه امرتسر ١٩١٧م)

لین طال ہی میں جب پاکتان کے دستور میں صدر اور وزیراعظم کے حلف نامے میں بید الفاظ بھی تجویز کیے گئے کہ''میں آنخضرت تلک کے آخری پیفیر ہونے پر اور اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ آپ سکا کے ابتد کوئی نی نہیں ہوسکا۔'' تو قادیا نیوں کے موجودہ خلیفہ مرزا ناصر احمد قادیا نی نے اطلان فرمایا کہ:۔

'' میں نے اس حلف نامے کے الفاظ پر براغور کیا ہے اور میں بالآ خراس نتیج پر پہنچا ہوں کہ ایک احمدی کے راہتے میں اس حلف کو اٹھانے میں کوئی روک نہیں۔''

(الفعنل ربوه ۱۳ مئ ۱۹۷۱ء ج ۲۲،۷۷ نمبر ۲۰ اص ۲،۵۱ کالم نمبر ۱۰)

ملاحظہ فرمایئے کہ جو بات خلیفہ دوم کے نزدیک انسان کوجموٹا اور کذاب بنا دیتی ہے اور جس کا اقرار تکواروں کے درمیان بھی جائز نہیں تھا، جب عہدۂ صدارت و وزارت عظمٰی اس پرموقوف ہوگیا تو اس کے حلفیہ اقرار میں بھی پچھ حرج نہ رہا۔

لہذا مرزائی صاحبان کے بارے میں حقیقت تک کینچے کے لیے وہ بیانات ہمیشہ گراہ کن ہوں گے جو وہ کوئی بچتا بڑنے کے موقع پر دیا کرتے ہیں۔ ان کی اصل حقیقت کو سجھنے کے لیے ان کی اصل ختیقت کو سجھنے کے لیے ان کی اصل خبی تحریوں اور ان کے نوے سالہ طرز عمل کا مطالعہ ضروری ہے، یا تو وہ اپنے تمام سابقہ عقا کہ تحریوں اور بیانات سے عملم کھلا تو بہ کرکے ان سب سے برائت کا اعلان کریں اور اس بات کا عملی جبوت فراہم کریں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی پیردی سے ان کا کوئی تعلق نہیں رہا۔ یا پھر جرائت مندی سے اپنے ان عقا کد اور بیانات کو تبول کر کے اپنی اس پوزیشن پر راضی ہوں جو ان کی روشنی میں ثابت ہوتی ہے اس کے سوا جو بھی تیرا راستہ افتیار کیا جائے گا وہ محض دفع الوقتی کی ترکیب ہوگی جس سے کسی ذمہ دار ادار سے یاحق کے طلب گار کو دھوکے میں نہیں آ تا جا ہے۔

### لا ہوری جماعت کی حقیقت

مرزائی صاحبان کی لاہوری جاعت، جس کے بانی مجرعلی الہوری قادیانی تھے،

ہرکشت یدروئی کرتی ہے کہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نی نہیں مائتی، بلکہ سے موقود، مہدی اور مجدد مائتی ہے۔ اس لیے اس برختم نبوت کی خلاف ورزی کے الزام ش کفر عائد نہیں ہوتا چاہیے۔ اس کا مختفر سا جواب تو یہ ہے کہ جس فخص کا جموٹا دہوئی نبوت ثابت ہو چکا ہو۔
اے صرف نی مائنا بی نہیں سچا مائنا اور واجب الاطاعت بھتا بھی کھلا کفر ہے۔ چہ جائیکہ اے سے موثود، مہدی اور مجدو اور محدث (صاحب الہام) قرار دیا جائے۔ جیسا کہ بیچے بیان کیا جا چکا ہے، کی فخص کا دہوئی نبوت جو دو حریف ندہب پیدا کرتا ہے، وہ اسے سچا مائنے والوں اور جموٹا مائے والوں پر مشتل ہوتے ہیں۔ جو جماعت اسے سچا قرار دیتی ہے مائن وہ اور جو جماعت اس کی تکذیب کرتی ہے وہ دوسرے مائن دائی ہوتی ہوتا روز روٹن کی مائس ہوتی ہو۔ البان کو پیٹوا مائے والی تمام ہمائی نبوت ہوتا روز روٹن کی طرح ثابت ہو چکا ہے تو اب اس کو پیٹوا مائے والی تمام ہمائی معاد اور مجدد کا، کین اس مختمر طرح ثابت ہو چکا ہے تو اب اس کو پیٹوا مائے والی تمام ہمائی معبود اور مجدد کا، کین اس مختمر مول گی، خواہ وہ اسے نبی کا نام دیں، یا سے موجود، مہدی معبود اور مجدد کا، کین اس مختمر ہواب کے ساتھ لا ہوری بھاعت کی پوری حقیقت واضح کر دیتا بھی مناسب ہوگا۔

واقعہ بیہ ہے کہ عقیدہ و غرجب کے اعتبار سے ان دونوں جاعتوں میں عملاً کوئی فرق نہیں۔ بلکہ مرزا غلام احمد قادیانی کی زندگی میں اور ان کے بعد ان کے خلیفہ اوّل حکیم نورالدین کے انتقال تک جماعت قادیان اور جماعت لا مورکوئی الگ جماعتیں نہتیں۔ اس پورے عرصہ میں مرزا غلام احمد قادیانی کے تمام تبعین خواہ مرزا بشیر الدین موں یا محم علی لا موری پوری آزادی کے ساتھ مرزا غلام احمد قادیانی کو "نی " اور "رسول" کہتے اور مانتے رہے۔ محم علی لا موری عرصہ دراز تک مشہور قادیانی رسالے" ربویو آف ریلیجر" کے ایڈیٹر رہ اور اس عرصہ میں انعوں نے بے شار مضامین میں نہ صرف مرزا قادیانی کے لیے "نی " اور" رسول" کا لفظ استعال کیا، بلکہ ان کے لیے نبوت و رسالت کے تمام لوازم کے قائل دے ان کے ایسے مضامین کو جم کیا جائے تو ایک پوری کتاب بن سکتی ہے۔ تا ہم کمال محق

نمونے کے طور پران کی چند تحریریں پیش کی جاتی ہیں۔

''آ تخفرت کے بعد خداوند تعالی نے تمام نبوتوں اور رسالتوں کے دروازے بند کر دیے۔ گرآپ کے تبعین کامل کے لیے جوآپ کے رنگ میں رنگیں ہوکرآپ کے اخلاق کالمہ سے نور حاصل کرتے ہیں۔ ان کے لیے بید دروازہ بندنہیں ہوا۔'' (ربویوآف ربلیجنوج ۵ نمبر ۵ س ۸۲ می ۱۹۰۱ء بحوالہ تبدیلی عقائد از محمد اساعیل قادیاتی مر۲۲ مطبوع احدید کتاب کھر قادیان)

جره ۱۹۰۸ م ۱۹۰۹ و الد تعدالی سنا مدار حمد اساس قادیان س ۲۹ مهور احدید لب امر قادیان)

د جس شخص کو الله تعالی نے اس زمانے میں دنیا کی اصلاح کے لیے مامور اور نبی

کر کے بھیجا ہے وہ بھی شہرت پہند نہیں۔ بلکہ ایک عرصہ دراز تک جب تک الله تعالی نے یہ
عظم نہیں دیا کہ وہ لوگوں سے بیعت تو بہ لیں۔ آپ کو کس سے پچھ سروکار نہ تھا اور سالها سال

تک کوشہ خلوت سے باہر نہیں نکلے، یہی سنت قدیم سے انبیاء کی چلی آئی ہے۔''
تک کوشہ خلوت سے باہر نہیں نکلے، یہی سنت قدیم سے انبیاء کی چلی آئی ہے۔''

(ریویوج ۵ نمبر ۲۵ سے ۱۹۳۲)

" خالف خواہ کوئی ہی معنی کرے، گر ہم تو ای پر قائم ہیں کہ خدا نی پیدا کرسکی ہے۔ مدیق ہیں کہ خدا نی پیدا کرسکی ہے مدیق بنا سکتا ہے اور شہید اور صالح کا مرتبہ عطا کرسکیا ہے گر چاہیے ما تکنے والا ..... ہم فی جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا (لیعنی مرزا غلام احمد قادیانی) وہ صادق تھا۔ خدا کا برگزیدہ اور مقدس رسول تھا۔ " (تقریر محمطی در احمد یہ بلائکس مندرجہ الحکم ۱۸ جولائی ۱۹۰۸ء بحالہ ماہنامہ فرقان

قادیان جؤری ۱۹۳۲ء ج انجراص ۱۱)

ہدافتباسات قو محض بطور نمونہ محمطی لا ہوری قادیانی بانی جماعت لا ہور کی تحریروں
سے پیش کیے گئے ہیں لیکن سیصرف انہی کا عقیدہ نہ تھا بلکہ پوری جماعت لا ہور نے اپنے
ایک حلفیہ بیان میں انہی عقائد کا اقرار کیا ہے۔

لا ہوری جماعت کا حلفیہ بیان "نیفام ضلی" جماعت لا ہور کا مشہور اخبار ہے۔ اس کی ۱۲ کتوبر ۱۹۱۳ء کی اشاعت میں پوری جماعت کی طرف سے بیطفیہ بیان شائع ہوا:۔

"معلوم موا ہے كم بعض احباب كوكسى نے غلط فنى ميں ڈال ديا ہے كه اخبار مذا

کے ساتھ تعلق رکھنے والے احباب یا ان میں سے کوئی ایک سیّدنا وہادینا حضرت مرزا غلام احمد قادیائی مسیّح موجود مہدی معہود کے مدارج عالیہ کو اصلیت سے کم یا استخفاف کی نظر سے ویکٹا ہے۔ ہم تمام احمدی جن کا کسی نہ کسی صورت سے اخبار پیغام صلح کے ساتھ تعلق ہے۔ خدا تعالیٰ کو جو دلوں کے بھید جانے والا ہے۔ حاضر و ناظر جان کرعلی الاعلان کہتے ہیں، کہ جاری نسبت اس قتم کی غلط بھی پھیلانا محض بہتان ہے۔ ہم حضرت سے موجود ومہدی معہود کو اس زمانہ کا نبی، رسول اور نجات وہندہ مانتے ہیں۔''

(پیغام سلم ۱۱ کتوبر۱۹۳ می بحوالہ بابنامہ فرقان قادیان جوری ۱۹۴۲ می انبراص ۱۹۳۱)

اس حلفیہ بیان کے بعد لا ہوری جماعت کے اصل عقائد سے ہر پردہ اٹھ جاتا ہے۔ لیکن جب مرزائیوں کے خلیفہ اقل حکیم نور الدین کا انتقال ہوتا ہے اور خلافت کا مسئلہ افستا ہے تو محمطی لا ہوری قادیاتی مرزا بشیر الدین محمود قادیاتی کے ہاتھ پر بیعت کرنے اور افستا ہے تو محمطی لا ہوری قادیاتی مرزا بشیر الدین محمود قادیاتی کے ہتے ہیں اور یہاں اپنی الگ انتھیں خلیفہ تسلیم کرنے سے انکار کر کے قادیان سے لا ہور چلے آتے ہیں اور یہاں اپنی الگ جماعت کی داغ بیل ڈالتے ہیں۔ ۱۳ مارچ ۱۹۱۳ء کو مرزا بشیر الدین خلیفہ دوم مقرر کیے گئے اور ۲۲ مارچ ۱۹۱۳ء کو اس فیصلے سے اختلاف کرنے والی جماعت لا ہور کا پہلا جلسہ ہوا۔ اس جو قراردادمنظور کی می وہ بیتھی:۔

"صاجزادہ قادیانی (مرزا بیر الدین) کے انتخاب کو اس حد تک ہم جائز سجھتے ہیں کہ وہ غیر احمد یوں سے احمد کے نام پر بیعت لیں، لینی اپنے سلسلہ احمد یہ میں ان کو داخل کر لیں۔ لیکن احمد یوں سے دوبارہ بیعت لین ہم ضرورت نہیں سجھتے۔ اس حیثیت میں ہم انحیس امیر شلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اس کے لیے بیعت کی ضرورت نہ ہوگی اور نہ بی امیر اس بات کا مجاز ہوگا کہ جو حقوق و اختیارات صدر انجمن احمد یہ کو حضرت میں موجود نے بی اور اس کو اپنا جانشین قرار دیا ہے۔ اس میں کی قشم کی دست اندازی کرے۔ "

(ضیمہ پیغام ملے ۲۳ مارچ ۱۹۱۳ء کوالہ فرقان قادیان جنوری ۱۹۳۲ء ج انبر اس ک )
اس قرار داد سے واضح ہے کہ لا ہوری جماعت کو اس وقت نہ جماعت قادیان کے عقائد پر اعتراض تھا اور نہ وہ مرزا بشیر الدین کوخلافت کے لیے نااہل قرار دیتے تھے، جھکڑا تھا تو اس بات پر تھا کہ تمام اختیارات انجمن احمد یہ کو دیے جائیں نہ کہ خلیفہ کو، لیکن جب

مرزا بشیر الدین محمود نے اس تجویز کومنظور نہ کیا تو محمالی لا ہوری نے لکھا: " خلافت کا سلسلہ صرف چندروزہ ہوتا ہے، تو کس طرح تشلیم کر کیا جائے کہ اگر ایک فخص کی بیعت کرلی تو اب آئندہ بھی کرتے جاؤ۔''

(پیام سلح ۱ اپریل ۱۹۱۳ و متول از فرقان جنوری ۱۹۳۲ و جاله بالا)

یوتها قادیانی اور لا موری جماعتوں کا اصل اختلاف جس کی بنا پر بید دونوں پارٹیاں

الگ موئیں اس سیای اختلاف کی بنا پر جب قادیانی جماعت نے لا موری جماعت پر عرصہ
حیات تک کر دیا تو لا موری گروپ مسلمانوں کی بمدردی حاصل کرنے پر مجبور ہوا چنا نچہ جب
جماعت لا مور نے اپنا الگ مرکز قائم کیا تو پھھا پی علیحدگی کوخوبصورت بنانے کی تدبیر، پھھ
قادیانی جماعت کے بغض اور پھھ مسلمانوں کی ہمدردی حاصل کرنے کی فکر کی وجہ سے اس
جماعت نے اپنے سابقہ عقائد اور تحریروں سے رجوع اور توب کا اعلان کے بغیر میہ کہنا شروع
کردیا کہ ہم مرزا غلام احد تا دیانی کو نی نہیں بلکہ سے موجود، مہدی اور جمید د مانتے ہیں۔

قادیان ادرلا مورکی جماعتوں میں کوئی فرق نہیں

لین اگر لاہوری جماعت کے ان عقائد کو بھی ویکھا جائے جن کا اعلان انھوں نے ۱۹۱۳ء کے بعد کیا ہے۔ تب بھی ہر واضح ہو جاتا ہے کہ ان کا بر موقف بھن ایک لفظی ہیر کھیر ہے اور حقیقت کے اعتبار سے ان کے اور قادیانی جماعت کے درمیان کوئی بنیادی فرق نہیں ہے، جس طرح وہ مرزا غلام احمد قادیانی کے الہام کو جمت اور واجب الا تباع مائے ہیں، ای طرح یہ بھی اسے جمت اور واجب الا تباع سی کھیتے ہیں۔ جس طرح وہ مرزا قادیانی کی تمام کفریات کی تقدیق کر آر دیتے ہیں اسی طرح وہ مرزا قادیانی کی جس طرح وہ مرزا قادیانی کی جس طرح وہ مرزا قادیانی کی تمام کماوں کو اپنے لیے الہای سند اور خمی اتفاد فی سی سے ہیں اسی طرح وہ مرزا قادیانی کی تمام کماوں کو اپنے لیے الہای سند اور خمی اتفاد فی کے تاقین کے حقاقین کو کافر اور جموٹا قرار دینے والوں کے کفر کے وکافر کو کو خرا قادیانی کے کافر کو کافر اور جموٹا قرار دینے والوں کے کفر کے قائین ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ قادیانی جماعت مرزا قادیانی کے لیے اس لفظ کے کرنے کو میلی الاطلاق جائز جمعت ہے اور لاہوری جماعت مرزا قادیانی کے لیے اس لفظ کے استعال کو صرف لغوی یا مجازی حقیت ہیں جائز قرار دیتی ہے۔

اس حقیقت کی تشریح اس طرح ہوگی کہ لا ہوری جماعت جن بنیادی عقیدوں میں اپنے آپ کو قادیانی جماعت سے ممتاز قرار دیتی ہے، وہ دوعقیدے ہیں:

ا .....مرزا غلام احمد قادیانی کے لیے لفظ نی کا استعال۔ ۲.....غیر احمدیوں کو کافر کہتا۔ لا موری جماعت کا دعویٰ ہے کہ وہ مرزا قادیانی کو نی نہیں مانتی بلکہ صرف مجدد مانتی ہے اور غیراحمد یوں کو کافر کے بجائے صرف فاسق قرار دیتی ہے۔ اب ان دونوں باتوں کی حقیقت ملاحظہ فرمائے:

نی نہ ماننے کی حقیقت لاہوری جماعت آگر چہ اعلان تو یمی کرتی ہے کہ ہم مرزا قادیانی کو نی نہیں مانتے ، بلکہ "مجدد استے ہیں۔ لیکن "مجدد" کا مطلب کیا ہے؟ بعید وہ جے قادیانی جماعت ظلی اور بروزی نی کہتی ہے چنانچہ محمد علی لاہوری قادیانی اپنی کتاب "ملعوة فی الاسلام" میں جو جماعت لاہوری علیحدگی کے بہت بعدی تصنیف ہے، لکھتے ہیں۔

اب دیکموکہ بہال بھی نبوت کوتو ختم ہی کہا ہے۔لین ایک قتم کی نبوت باتی بتائی ہے۔ اور ای کتاب کے سام ۱۸۲ ہے۔ اور ای کتاب کے سام ۱۸۲ ہے۔ اور ای کتاب کے سام ۱۸۲ ہے ہوں ہے ہوں ہوں کے ساف کھے دیا ہے کہ وہ نبوت جس کوظلی نبوت یا نبوت محمدیة قرار دیتے ہیں، وہ وہی مجمرات والی نبوت ہے۔'' (الدہ ق فی الاسلام س۱۵۰ مطبور لا ہور ۱۹۷۳ء)

آ مے مرزا غلام احمد قادیانی کی عبارتوں کی تشری کرتے ہوئے اور انھیں درست قرار دیے ہوئے کھتے ہیں:

''در حقیقت جو کھے فرمایا ہے (لینی مرزا غلام احمد قادیانی نے جو کھے کہا ہے) کو اس کے الفاظ میں تھوڑا تعوڑا تعیر ہو، گر ماحسل سب کا آیک ہی ہے، لینی بیدکہ اوّل فرمایا کہ

صاحب فاتم ہونے کے معنی یہ ہیں کہ بجز اس کی مہر کے کوئی فیض کی کونیس پہنچ سکا۔ پھر فرمایا کہ صاحب فاتم ہونے سے بی مراد ہے کہ اس کی مہر سے ایک الی نبوت بھی مل سکتی ہے جس کے لیے امتی ہونا لازی ہے۔ اب امتی ہونے کے معنی یہی ہیں کہ کامل اطاعت المخضرت اللہ کی مجتب میں فتا کر دیا جائے تب آخضرت اللہ کی مجتب میں فتا کر دیا جائے تب آپ اللہ اللہ کی محبت میں فتا کر دیا جائے تب آپ اللہ اللہ کی محبت میں فتا کر دیا جائے تب جس سے ایک فتم کی نبوت بھی مل سکتی ہے، وہ نبوت کیا ہے؟ اس کوآخر میں جا کر صاف حل کر دیا ہے کہ وہ ایک ظلی نبوت ہے جس کے معنی ہیں فیض محمدی سے وی پاتا اور یہ بھی فرمایا کہ وہ قیامت تک باقی رہے گی۔' (المنوة فی الاسلام سے اال ربوہ کے ان عقائد اور یہ کی کر اور ایل ربوہ کے ان عقائد ہے ملاکر دیکھتے جو بیچے بیان ہو بھے ہیں۔ کیا کہیں کوئی فرق نظر آتا ہے؟ لیکن آسے فرق طاہر کرنے کے لیے لفظوں کا یہ کھیل بھی ملاحظہ فرمائیں:

" حضرت می موجود نے اپنی پہلی اور پھیلی تحریروں بی ایک ہی اصول باندھا ہے اور وہ اصول بیہ ہے کہ باب نبوت تو مسدود ہے گر ایک نوت کی نبوت کی سخت ہے یوں نہیں کہیں گے کہ نبوت کا دروازہ بند ہے۔ گر ایک نوع کی نبوت باتی رہ گئی ہے اور قیامت تک رہے گی۔ یوں نہیں کہیں کے کہ ایک مخض اب بھی نبوت باتی رہ گئی ہے اور قیامت تک رہے گی۔ یوں نہیں کہیں کے کہ ایک مخض اب بھی نبی ہوسکتا ہے، یوں کہیں کے کہ ایک نوت اب بھی آنخضرت بھاتے کی بیروی ہی نبی ہوسکتا ہے، یوں کہیں گئی کہا ایک قیام میشرات، ایک جگہ جزوی نبوت، ایک جگہ محد میں ایک جگہ میشرات، ایک جگہ جزوی نبوت، ایک جگہ محد میں ایک جگہ کڑت مکا لمدر کھا ہے گر نام کوئی بھی رکھا ہو، اس کا بڑا نشان بی قرار دیا ہے کہ وہ ایک انسان کا اللہ قبل الرسول لیسے ہے کہ وہ ایک انسان کا اللہ قبل کی ستفاض ہے۔ وہ چراغ نبوی ہو گئی کی روشن ہے، وہ ماملی کوئی چرنہیں، عل ہے۔ " (المدید فی الاسلام م ۱۵۸ مطبوعہ لاہور ۱۹۷۳)

کیا پیلفظول کے معمولی ہیر پھیر سے طل و بروز کا بعینہ وہی فلسفہ نہیں ہے جو مرزا قادیانی اور قادیانی جماعت کے الفاظ میں پیچے بیان کیا جا چکا ہے؟ اگر ہے اور یقیع ہے تو حقیقت کے لحاظ سے قادیانی جماعت اور لا ہوری جماعت میں فرق کیا رہ گیا؟ اور بیصرف محم علی لا ہوری قادیانی ہی کا نہیں، پوری لا ہوری جماعت کا عقیدہ ہے۔ چنانچہ قادیانی جماعت اور لاہوری جماعت کے درمیان جو مباحثہ راولپنٹری میں ہوا اور جسے دونوں جماعتوں نے مشترک خرج پر شائع کیا اس میں لاہوری جماعت کے نمائندے نے صراحة کہا کہ:

'' حطرت (لینی مرزا غلام احمد قادیانی) آنخفرت ﷺ کے اظلال میں ایک کامل عمل ہیں۔ پس ان کی بیوی اس لیے ام المؤمنین ہے اور یہ بھی ظلی طور پر مرتبہ ہے۔'' (مباحثہ راد لپنڈی میں ۱۹۲)

نيزاس بات كالجمي اعتراف كياكه:

"د حفرت می موجود نی نبیس ، مرآ تخضرت علی کی نبوت ان میں منعکس ہے۔"
(مباحث راولپندی م

بیسب وہ عقائد ہیں جنمیں لا ہوری جاعت اب ہمی تنلیم کرتی ہے۔ اس سے واضح ہوگیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کے مئلہ میں قادیانی جاعت اور لا ہوری جاعت میں صرف نفظی ہیر چھر کا اختلاف ہے۔ لا ہوری جاعت اگر چہ مرزا قادیانی کا لقب مسے موقود اور عبدد رکھتی ہے۔ لیکن ان الفاظ سے اس کی مراد لیجینہ وہ ہے جو قادیانی جاعت ظلی، بروزی یا غیر تشریعی یا امتی نبی کے الفاظ سے مراد لیتی ہے۔ فرق صرف اتا ہے کہ لا ہوری جماعت کا مسلک ہیر ہے کہ ''مسے موقود'' ''مجدد'' اور ''مہدی'' کا یہ مقام جے مرزا قادیانی نے ہزار ہا مرتبہ لفظ ''نی'' سے تبیر کیا اور جس کے لیے وہ خود ۱۹۱۳ء تک بلا کفف سبی لفظ استعال کرتے رہے، خلافت کا نزاع بیدا ہونے کے بعد اس کے لیے دی نزوت' کا لفظ اور صرف لفظ بجازی یا لغوی قرار پاگیا جے مرزا قادیانی کی عبارتوں کی تشریح کے لیے اب بھی استعال مصلحہ ترک کر دیا گیا ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال مرحوم نے بالکل میچ بات کی تھی کہ:

" دو جماعتول میں منظم ہے جو قادیاتی اور لا ہوری جماعتوں کے اللہ میں منظم ہے جو قادیاتی اور لا ہوری جماعتوں کے ا نام سے موسوم ہیں۔ اوّل الذكر جماعت بانی احمدیت كو نبی تسليم كرتی ہے۔ آخرالذكر نے اعتقاداً يا مصلحة قاديانيت كی شدت كوكم كر كے پیش كرنا مناسب سمجھا۔"

(حرف اقبال من ۴۹ المنار ا كادي مطبوعه ۱۹۴۰ء)

یہاں یہ حقیقت بھی واضح کر دینا مناسب ہے کہ لا ہوری صاحبان نے جو تاویل کی ہے کہ مرزا قادیانی نے ہر جگہ اپنے لیے لفظ''نی'' مجازی یا لغوی طور پر استعال کیا ہے حقق نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ لاس تاویل کے لیے انھوں نے ''حقیق نبوت'' کی ایک مخصوص لے اگرچہ مرزا قادیانی کی بے شار تحریریں اس دعویٰ کی مجمی تردید کرتی ہیں۔ اصطلاح گری ہے جوشری اصطلاح سے بالکل الگ ہے، اس حقیقی نی کے لیے انعول نے بہت ی شرائط عائد کی جیں جن جس سے چند سیجی جین:

ا ...... د حقیق نی صرف وہ ہوگا جس پر حضرت جرائیل الفیظ وی لے کرآئے ہوں۔ نزول جرئیل الفیظ وی لے کرآئے ہوں۔ نزول جرئیل الفیظ نے بغیر کوئی حقیق نی نہیں ہوسکا۔ ' ( طفس المنو ، فی الاسلام از محمطی لا ہوری میں المنام میں نویت کو منسوخ یا اس میں ترمیم کر سکے۔ ''
کر سکے۔''
کر سکے۔''

سو..... "وی نیوت عبادات میں پڑھی جاتی ہے۔" (المندة فی الاسلام مطبوعہ لا مور ۱۹۷۴ء ص ۵۹) س..... "مرحقیق نبی کے لیے ضروری ہے کہ وہ کتاب لائے۔"

( فخص المنوة في الاسلام مطبوعه لا مورم ١٩٤٧م ٢٠)

حقیق نبوت کے لیے اس طرح کی بارہ شرائط عائد کرنے کے بعد انھوں نے عابت کیا ہے کہ چونکہ یہ شرائط مرزا قادیانی کی نبوت ہیں ٹیس پائی جاتیں۔ اس لیے ان پر حقیق معنی ہیں لفظ نبی کا اطلاق درست نہیں۔ اب ظاہر ہے کہ شریعت کی معروف اصطلاح میں نبی کے لیے نہ کتاب لانا ضروری ہے، نہ بیضروری ہے کہ اس کی وتی عبارتوں میں ضرور پر حی جائے، نہ بیدلازی ہے کہ نبی اپنے سے کہ اس میں وی لانے والے بمیشہ جرئیل الفیلیٰ ہی نبوت کو قرار دینا جس میں بیساری شرائط موجود ہوں، محس ایک ایسا حیلہ ہے جس کے ذریعے بھی مرزا قادیانی کو نبی قرار دینا اور بھی ان کی محس ایک ایسا حیلہ ہے جس کے ذریعے بھی مرزا قادیانی کو نبی قرار دینا اور بھی ان کی شریعت سے انگار کرنا آسان ہو جائے کیونکہ بیشرائط عائد کر کے تو بہت سے انجار کہ تا اس کی اس کی اس کی اس کی بارے ہیں بھی بھی بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ ''حقیق نبی'' نہیں سے، کیونکہ نہ ان پر انسان کی وتی کی طاوت کی گئی اور نہ وہ کوئی نئی شریعت لے کرآئے کیاں وہ انہیا ہے۔

تکلفیر کا مسکلہ لاہوری جاعت جس بنیاد پر اپنے آپ کو اہل قادیان سے متاز قرار دی ہے۔ وہ امل میں تو نیوت ہی کا مسکلہ ہے جس کے بارے میں پیچے واضح ہو چکا کہ وہ صرف تفظی ہیر پھیرکا فرق ہے، ورنہ حقیقت کے اعتبار سے دونوں ایک ہیں۔ دوسرا مسللہ جس کے بارے میں جاعت لاہورکا دعویٰ ہے کہ وہ جماعت قادیان سے مختلف ہے، تکفیرکا مسکلہ ہے، لیمن لاہورکا دعویٰ ہیر ہے کہ وہ غیر احمدیوں کو مسلمان قرار دیتی ہے، لیکن مسکلہ ہے، لیمن لاہورہاں کا دعویٰ ہیر ہے کہ وہ غیر احمدیوں کو مسلمان قرار دیتی ہے، لیکن

یہاں بھی بات اتن سادہ نہیں جتنی بیان کی جاتی ہے اس مسئلہ پر امیر جماعت محمطی لا ہوری قادیانی نے ایک مستقل کتاب'' رد تحفیر اہل قبلہ'' کے نام سے آنسی ہے۔ اس کتاب کو بغور پڑھنے کے بعد ان کا جو نقطہ نظر واضح ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کوسیح موجود نہ مانے والوں کی دو قسمیں ہیں:

ا ..... ' وہ لوگ جومرزا غلام احمد قادیانی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتے مگر انھیں کا فر اور کا ذب بھی نہیں کہتے۔ ایسے لوگ ان کے نزدیک بلاشبہ کا فرنہیں ہیں بلکہ فاس ہیں۔''

( فض النوة في الاسلام مطبوعه لا بورم ١٩٤٥ م ٢١٥)

٢ ..... وه لوگ جومرزا غلام احمد قادياني كوكافريا كاذب كہتے ہيں ان كے بارے بيس ان كا مسلك بھى يكى ہے كدوه " كافر" بيں۔ چنانچ جمرعلى قاديانى كھتے ہيں:

آ مے بہان م کا حكم بيان كرتے ہوئے لكھتے ہيں ۔

'' حعزت می موجود نے اب بھی اپنے اٹکار یا اپنے دعویٰ کے اٹکار کو وجہ کفر قرار نہیں دیا۔ بلکہ وجہ کفر صرف اس بات کو قرار دیا ہے کہ مفتری کہہ کر اس نے جھیے کافر کہا۔ اس لیے اس حدیث کے مطابق جو کافر کہنے والے پر کفر لوٹاتی ہے۔اس صورت میں بھی کفر لوٹا۔'' مزید لکھتے ہیں:

''چونکہ کافر کہنے والا اور کاذب کہنے والامعنی بیساں ہیں بینی مرقی (مرزا قادیائی)
کی دونوں تکفیر کرتے ہیں اس لیے دونوں اس حدیث کے ماتحت خود کفر کے بیچے آجاتے
ہیں۔'' (رد تحفیراہل قبلہ مصنفہ محمطی لاہوری میں ۴۳، مطبوعہ انجمن اشاعت اسلام ۱۹۲۹ء)
شند الدوری میں جاتے ہوں کہ معرف نافی اختہ حسیس میں ان فی لکھتے ہیں۔

نیز لا ہوری جماعت کے معروف مناظر اخر حسین میلانی لکھتے ہیں:

''جو (مرزا قادیانی) کی تکذیب کرنے والے ہیں ان کے متعلّق ضرور فرمایا کہ ان پرفتو کی کفرلوث کر پڑتا ہے، کیونکہ تکذیب کرنے والے هیقت مفتری قرار دے کر کافر مفہراتے ہیں۔''

اس سے صاف واضح ہے کہ جولوگ مرزا غلام احمہ قادیانی کو اسپے دعووٰں میں کاذب (جموٹا) قرار دیتے ہیں یا انھیں کافر کہتے ہیں۔ ان کو لا ہوری جماعت بھی کافرنشلیم کرتی ہے۔صرف تکفیر کی وجہ کا فرق ہے۔ جولوگ لا ہور یوں کے نزدیک کفر کے فتوے سے منتنی ہیں ادر صرف فاسق ہیں وہ صرف ایسے غیر احمدی ہیں جو مرزا قادیانی کو کاذب یا کافر
نہیں کہتے۔ اب غور فرمائے کہ عالم اسلام میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو مرزا غلام احمد قادیانی
کی تکذیب نہیں کرتے؟ ظاہر ہے کہ جینے مسلمان مرزا قادیانی کو نبی یا مسیح موجود نہیں مانے
دہ سب ان کی تکذیب ہی کرتے ہیں لبذا وہ سب لا ہوری جماعت کے نزدیک بھی فتوائے
کفر کے تحت آ جاتے ہیں کیونکہ مرزا قادیانی کو مسیح موجود نہ مانتا اور ان کی تکذیب کرنا عملاً
ایک ہی بات ہے خود مرزا قادیانی کھتے ہیں:

" بچوخص جھے نہیں مانیا وہ اس وجہ سے نہیں مانیا کہ وہ جھے مفتری قرار دیتا ہے۔" (هیفته الوق م ۱۹۳ رومانی خزائن ج ۲۲م م ۱۹۷)

منیرانکوائری کمیشن کی رپورٹ میں جج صاحبان نے بھی بھی نتیجہ اخذ کیا ہے کہ مرزا قادیانی کو نہ ماننا اور ان کی تکذیب کرنا ایک ہی بات ہے۔ لہذا جوفتو کی تکذیب کرنے والوں پر سکے گا وہ درحقیقت تمام غیراحمہ یوں پر عائد ہوگا۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں:۔

" نماز جنازہ کے متعلق احمد یول نے ہارے سامنے بالآخر یہ موقف اختیار کیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا ایک نتوی حال ہی میں دستیاب ہوا ہے جس میں انھوں نے احمد یوں کو اجازت دی ہے کہ وہ ان مسلمانوں کی نماز جنازہ میں شریک ہو سکتے ہیں جو مرزا قادیانی کے ملذب اور مکفر نہ ہول ۔ لیکن اس کے بعد بھی محاملہ وہیں کا وہیں رہتا ہے، کیونکہ اس فتوی کا ضروری مفہوم کی ہے کہ اس مرحوم کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی جو مرزا قادیانی فتوی کا ضروری مفہوم کی ہے کہ اس مرحوم کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی جو مرزا قادیانی کو نہ مانتا ہو، لہذا اس اعتبار سے بیفتوی موجودہ طرز عمل ہی کی تائید وتقد بیق کرتا ہے۔"

کو نہ مانتا ہو، لہذا اس اعتبار سے بیفتوی موجودہ طرز عمل ہی کی تائید وتقد بیق کرتا ہے۔"

اب غور فرمایئے کہ فتو کی کفر کے اعتبار سے عملاً لاہوری اور قادیانی جماعتوں میں کیا فرق رو گیا؟ قادیانی کہتے ہیں کہ تمام مسلمان غیر احمدی ہونے کی بنا پر کافر ہیں، اور لاہوری جماعت والے کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی کو کاذب کہنے کی وجہ سے کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی کو منہ مانے کی وجہ سے کافر ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ فتوائے کفر کے لوٹ کر ہیں کہ مرزا قادیانی کو نہ مانے کی وجہ سے کافر ہیں۔ اب اس اندرونی قلنے کو وہ خود طے کریں کہ مسلمانوں کو کافر ہیں جب کیا وہ کیا کہ مسلمانوں کو کافر ہیں۔ اب اس اعدرونی قلنے کو وہ خود طے کریں کہ مسلمانوں کو کافر ہیں۔ کیا جہ کیا جہ کیا ہے؟ لیکن عملی اعتبار سے مسلمانوں کے لیے اس کے سوا اور کیا فرق پڑا کہ ۔

ستم سے باز آ کر بھی جفا کی اللہ کا کی اللہ کی کہا کی اللہ کی ہوئی کی اللہ کی اللہ کا کہا ہے جمال کی اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہا ہے جمالہ کا اللہ کا کہا ہے کہا ہے

بعض مرتبہ لا ہوری جماعت کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم مرزا قادیانی کی

تكذیب كرنے والوں كو جوكافر قرار دیتے ہیں اس سے مراد ایبا كفرنہیں جو دائرة اسلام سے فارج كر دے، بلكه ایبا كفر ب جودفت "كے معنی میں بھی استعال ہو جاتا ہے۔ليكن سوال سے كہ اگر دوكف" سے ان كی مرادفت ہی ہے تو پھر جو غیر احمدی مرزا قادیانی كوكافر یا كافر بیا كافب نہیں كہتے، ان كے ليے اس لفظ كفركا استعال كيوں درست نہیں؟ جبكہ وہ بھی لا ہور ہیں۔

(و كيمية المنوة في الاسلام ص ٢١٥ طبع دوم ومباحث راوليندى ص ٢١٦)

#### لأموري جماعت كي وجوه كفر

ندکورہ بالاتشریحات سے بیہ بات کھل کرسامنے آجاتی ہے کہ قادیانی جماعت اور لاہوری جماعت کے درمیان بنیادی عقائد کے اعتبار سے کوئی عملی فرق نہیں۔ فرق اگر ہے تو وہ الفاظ واصطلاحات اور فلسفیانہ تجیروں کا فرق ہاور ان کی تاریخ سے واقفیت رکھنے والا ہر مضم جامنا ہے کہ بیفرق لاہوری جماعت نے ضرورتا اور مصلحة بیدا کیا ہے، اس لیے ہر مضم جامنا ہے تازیہ خلافت سے پہلے اس کا کوئی نشان نہیں ملی، اب منتج طور پر ان کے تفری وجوہ درج ذیل ہیں:

ا اسد و حدیث اجماع امت مرزا غلام احد قادیانی کے عقائد اور ذاتی حالات کی روشی میں یہ بات قطعی اور یقی امت مرزا غلام احمد قادیانی برگز وہ سے نہیں جس کا قرب قیامت میں وعدہ کیا گیا ہے۔ اور ان کوسے موعود ماننا قرآن کریم ، متواتر احادیث اور اجماع امت کی تکذیب ہے، لا بوری مرزائی چونکہ مرزا غلام احمد قادیانی کوسے موعود مانتے ہیں، اس لیے کافر اور وائرہ اسلام سے ای طرح خارج ہیں جس طرح قادیانی مرزائی۔'

٧..... "مرزا غلام احمد قادياني كا دعوائے نبوت قطعی اور يقينی طور پر ثابت ہو چکا ہے۔ لبذا اس كو كافر كہنے كے بجائے اپنا ديني پيشوا قرار دينے والامسلمان نبيس ہوسكتاً۔"

س.... و پیچے بتایا جا چکا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی سینکڑوں کفریات کے باوجود لا ہوری محاصت اس بات کی قائل ہے کہ (معاذ الله) وہ آنخضرت ﷺ کا بروز تھا اور آنخضرت ﷺ کا بروز تھا اور آنخضرت ﷺ کی نبوت اس میں منعکس ہوگئ تھی، اور اس اعتبار سے اسے نبی کہنا ورست ہے، میدعقیدہ دائرہ اسلام میں کسی طرح نہیں کھپ سکتا۔''

سم..... دعوائے نبوت کے علاوہ مرزا غلام احمد قادیانی کی تصانیف بے شار کفریات سے لبریز ہیں۔ (جن کی بچھ تفعیل آ مے آ رہی ہے) لا ہوری جماعت مرزا قادیانی کی تمام تحریوں کو جت اور واجب الاطاعت قرار دے كران تمام كفريات كى تصديق كرتى ہے۔ محمطى لا مورى قاديانى كلمت بين:

"اورمسى موعود كى تحريرول كا الكار ورحقيقت مخفى رنك ميس خودسى موعود كا الكار بـ"
(الله ت في الاسلام مى اااطبع دوم لا مور)

یمال بید واضح رہنا بھی ضروری ہے کہ اسلام میں "مجدد" کا مغہوم صرف اتا ہے
کہ جب اسلام کی تعلیمات سے روگردانی عام ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ پھر سے
لوگوں کو اسلامی تعلیمات کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ ان مجددین کی کوئی قانونی حیثیت نہیں
ہوتی، نہ ان کی کی بات کو شرقی جمت سمجھا جاتا ہے، نہ وہ اپنے مجدد ہونے کا دعوی کرتے
ہیں اور نہ لوگوں کو بید دعوت دیتے ہیں کہ انھیں ضرور مجدد مان کر ان کے ہاتھ پر بیعت
کریں، بلکہ بیمجی ضروری نہیں کہ لوگ آٹھیں مجدو کی حیثیت سے پیچان بھی جا کیں جانچہ
چودہ سوسالہ تاریخ میں مجدوین کے ناموں میں بھی اختلاف رہا ہے ای طرح آگر کوئی مخص
آٹھیں مجدد تعلیم نہ کرے تو شرعاً وہ گنہگار بھی نہیں ہوتا، نہ وہ اپنے تجدیدی کارنا ہے انہام کی
بنیاد پر بیش کرتے ہیں اور نہ ان کے الہام کی تقددیتی شرعاً واجب ہوتی ہے۔

اس کے بالکل برعس لاہوری جماعت مرزا قادیانی کے لیے ان تمام باتوں کی قائل ہے لیان تمام باتوں کی قائل ہے لیا اس کا بدوموی کد "ہم مرزا قادیانی کو صرف مجدد مائے ہیں۔" مغالطے کے سوا کھنیں۔

### مرذائي نبوت كي جعلكيال ايك نظريس

ہم نے اپنی قرارداد میں کہاہے کہ!

" برگاہ کہ نی ہونے کا اس کا جموٹا اعلان، بہت ی قرآنی آیات کو جمٹلانے کی کوششیں اسلام کے بڑے بڑے احکام کے خلاف غداری تھیں۔"

مرزائیوں کی مزید کفریات اور گستاخیاں

عقیدہ ختم نبوت کی صری خلاف درزی کے علاوہ مرزا قادیانی کی تحریب بہت ی کفریات سے مجری ہوئی ہیں یہاں تمام کفریات کا ذکر کرنا تو مشکل ہے لیکن نبونے کے طور یر چند مثالیں پیش خدمت ہیں۔

الله تعالی کے بارے میں مرزا غلام احمد قادیانی نے اپ آپ کوآ تخضرت الله کا بروز بھی بروز تو قرار دیا بی تعالی اس کے علاوہ انھوں نے متعدد مقامات پر اپنے آپ کو خدا کا بروز بھی قرار دیا ہے۔ چنانچہ ۱۵ مارچ ۱۹۰۲ء کے خودساختہ البامات میں ایک البام بیجی تھا کہ:

انت منی بمنزلة بروزی "يني "تو جھے ميرے بروز كے رُتے ميں ہے۔"

(تذكره ص ١٠١٠) (ريويوآف ريليمزج ٥ نبر٥ ماه ايريل ١٩٠١ وص ١٦١)

نيز انجام أهمم من اي الهابات بيان كرت بوك لكما ب:

''آنْتَ مِنِی بِمَنْزَلَةِ تُوْجِیْدِی وَتَفُویَدِی تو جھے سے ایا ہے جیسا کہ میری تو جھ سے ایا ہے جیسا کہ میری توحیداور تفرید'' ( تذکرہ ص ۱۲۰ اربین نبر ۳ مس ۱۳۳۰ نزائن جام ۱۳۰۰ انجام آعم ص ۵ نزائن جا ۱۱ اینا) نیز لکھتے ہیں:

"ملی نے اسپے کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ میں وی اول اور یقین کیا کہ میں وی ہوں۔" (کتاب البریص ۸۷ خزائن جسام ۱۰۰ وآئینہ کمالات اسلام ۲۰۰ فزائن ج ۵ می ایدنا)
"اور داعیل تی نے اپنی کتاب میں میرا تام میکائیل رکھا ہے اور عبرانی میں لفظی معنی میکائیل کے بیں خداکی ماند، یہ گویا اس الہام کے مطابق ہے جو برابین احمدیہ میں ہے۔ انت منی بمنز للہ تو حیدی و تفویدی ." (اربین نبر ۲۳ می ۲۳ نزائن ج ۱۵ میں ۱۳۰)

#### قرآن كريم كى تحريف اور گتاخيان

مرزا قادیانی نے قرآن کریم میں اس قدر نفظی اور معنوی تحریفات کی ہیں کہ ان کا شار مشکل ہے یہاں تک کہ اس محض نے یہ جسارت بھی کی ہے کہ قرآن کریم کی بہت ی آیات جو صراحة آنخسرت منطقة کی شان میں نازل ہو کی تھیں ان کو اپنے حق میں قرار دیا اور جو القاب اور اقمیازات قرآن کریم نے سرکار دو عالم منطقة کے لیے بیان فرمائے سے تقریباً سب کے سب اس نے اپنے لیے مخصوص کر لیے اور یہ کہا کہ جمعے بذر بعد ومی ان القاب سے نوازا کیا ہے۔ مثل مندرجہ ذیل آیات قرآنی:

ا..... وَمَا أَرُسَلُنكَ إِلَّارَحُمَةَ لِلْعَالَمِينَ. ﴿ (الْجِينَ نَبِر ٣ ص ٣٣ ثَوَاتَن جَ ١٥ ص ٢٠)

٢ ..... وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَولِي إِنْ هُوَ إِلَّا وَحَيّ يُوسِلِي. (اربين تبرس ٢٣ تران ج عام ٢٣١)

٣ .... دَاعِيًا إِلَى اللَّهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. (هيد الوي ص ١٥ تزائن ج ٢٢ ص ٢٨)

٣ ..... قُلُ إِنْ كُنتُمُ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَبِعُونِي يُحْبِيُكُمُ اللَّهُ.

(هيلانه الوي م 2 مزائن ج ٢٢ م ٨٢)

٥.... إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّ فَوْقَ آيَدِيْهِمُ.

(هيقند الوي من ٨٠ خزائن ج٢٢م ٨٣)

٢ ..... إِنَّا فَتَحُنَا لَكَ فَتُحُا مُبِينَا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَاتَقَلَّمَ مِنُ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. .... ٢ (هيد الري ص٩٣ تراسُ ج٣٣ ص ٩٤)

ك .... ينسَ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُؤْمَلِينُ. (هيند الوي ص عافزائن ج ٢٢ص١١)

٨ ..... إِنَّا أَرْسَلُنَا إِلَيْكُمُ وَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمُ . (هيقة الوق ص ١٠١ نزائن ج ٢٢ص ١٠٥)
٩ .... مسوده إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكُونُو كَ بارے مِن برخض جانا ہے كہ بيصورت بطور خاص آخضرت على الله تعالى نے فرمايا خاص آخضرت على كا الله إذ تنانے كے ليے نازل بوئى تنى اوراس مِن الله تعالى نے فرمايا تفاكد "بم نے آپ على كوثر عطاكى ہے۔" ليكن مرزا قاديانى نے اس سورت كو استخ تن من قرار ديا ہے اور لكھا ہے كه "إِنَّا شَائِفَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ (بِ شَك آپ كا وَثَن مقطوع الله الله عن مراد ان كا ايك " شَقى، خبيث، برطينت، قاسد الله به بندوزاده، بدفطرت " خالف ليعني نومسلم سعد الله ہے۔"

( الماحظه موانجام آئتم ص ٥٨ خزائن ج ١١ ص اييناً)

ا ..... آنخضرت ﷺ کے خصوصی اعزاز لین معراج کو بھی مرزانے اپنی طرف منسوب کرتے ہوئے لکھا کہ ید میرے بارے میں کہا گیا ہے کہ:

مُسَبُّطَنَ الَّذِي اَسُواى بِعَبُدِهِ لَيُلاً. وه باك ذات وى خدا ہے جس نے ايك رات يس تجفي سير كرا ديا۔ (ديكھ عليد الوى مى ١٥ خزائن ج ٢٢ ص ٨١)

اا .... اى معراج ك ايك واقعه كى طرف اشاره كرتے ہوئے قرآن كريم نے فرمايا ہے كه:

۱۲ ..... قرآن تریم نے بیان لیا ہے کہ حفرت سی الطبی ہے ای قوم او ا حصرت علی می ا تشریف آ دری کی بشارت دیتے ہوئے فرمایا تھا:

وَمُبَشِّواً المِرسُولِ يُأْتِى مِنْ بَعْدِى إِسْمُهُ أَحْمَدُ. "اور ش ايك رسول كى خوش خرى دين كي المول كى خوش خرى دين كي آيا مول جو ميرك بعدات كا اوراس كا نام احمد الله موكاء" مرزا غلام احمد قاديانى في انتهائى جمارت اور دُهنائى سے دعوىٰ كيا كه"اس آيت ميں ميرك آنے كى پيشگوئى كى كئى ہے اور احمد سے مرادش مول۔"

(ازالداوم م ٢٤٣ خزائن ج ٣٥ ١٢٣)

چنانچ مرزائی صاحبان اسی پر ایمان رکھتے ہیں کہ اُس آیت میں احمہ سے مراد آئی میں احمہ سے مراد آئی ہے۔ قادیانیوں آئی ہے۔ قادیانیوں کے خلیفہ دوم مرزا بشیر الدین محمود نے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ۱۲۷ دسمبر ۱۹۱۵ء کو ایک منتقل تقریر کی جوانوار خلافت میں ان کی نظر ثانی کے بعد چھپی ہے۔ اس کے آغاز میں وہ کہتے ہیں:

''پہلا مسئلہ یہ ہے کہ آیا حفرت میچ موقود کا نام احمد تھا۔ یا آنخضرت سے کا کا اور کیا سورہ صف کی آیت جس میں ایک رسول کی جس کا نام احمد ہوگا بشارت دی گئی ہے،
آنخضرت سے کے متعلق ہے۔ یا حفرت سے موقود کے متعلق؟ میرا یہ مقیدہ ہے کہ یہ آیت میچ موقود کے متعلق کی جاتا ہے کہ احمد نام میچ موقود کے متعلق ہے اور احمد آپ بی بیں، لیکن اس کے خلاف کہا جاتا ہے کہ احمد نام رسول کریم علی کا جادر آپ کے سواکسی اور محفص کو احمد کہنا آپ سے کے کہ جس ہے۔ لیکن میں جہال تک فور کرتا ہوں میرا یقین بڑھتا جاتا ہے۔ اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ احمد کا جو میں جہال تک فور کرتا ہوں میرا یقین بڑھتا جاتا ہے۔ اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ احمد کا جو افظافر آن کریم میں آیا ہے، وہ حضرت میچ موقود (لینی مرزا غلام احمد قادیاتی) کے متعلق بی ہے۔'

بیشرمناک، اشتعال انگیز، مجرسوز اور ناپاک جسارت اس مدتک برهی که ایک قادیانی مبلغ سیدزین العابدین ولی الله شاه نے "اسمهٔ احد" کے عنوان سے ۱۹۳۳ء کے جلسہ سالانہ قادیان میں ایک مفصل تقریر کی جوالگ شائع ہو چکی ہے۔ اس میں اس نے صرف یہ بی دعویٰ نہیں کیا کہ '' نہ کورہ آیت میں احمہ سے مراد آنخضرت بھاتھ کے بجائے مرزا غلام احمہ قادیانی ہے۔ بلکہ یہ بھی ٹابت کرنے کی کوشش کی کہ سورہ صف میں صحابہ کرام کو فتح و نفرت کی جتنی بشارتیں دی گئی جیں وہ صحابہ کرام کے لیے نہیں قادیانی جماعت کے لیے تھیں۔ چنانچہ اپنی جماعت کو خاطب کرتے ہوئے وہ کہتا ہے:

" دو اسے اور آپ کول رہی ہے۔ بہا نعمت ہے جس کی صحابیتنی کرتے رہے گر وہ اسے طامل ند کر سکے اور آپ کول رہی ہے۔ "

غور فرمایئے کہ سرکارِ دوعالم ﷺ اور آپ ﷺ کے اصحاب کرام کی بیرتو ہین اور قرآنِ کریم کی آیات کے ساتھ بیر گھناؤ نا غداق مسلمانوں جیسا نام رکھنے کے بغیر ممکن تھا؟ مرزائی ''وری'' قرآن کے برابر

پھر یہ جمارت یہیں پرختم نہیں ہوئی۔ بلکہ مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ بھی وعویٰ کیا کہ اس پر نازل ہونے والی نام نہاد وحی (جس میں انتہائی درجے کی کفریات اور بازاری باتیں بھی موجود ہیں) ٹھیک قرآن کے برابر ہے، چنانچہ اپنے ایک فاری قصیدے میں وہ کہتا ہے:

آخچه من بشنوم ز وی خدا بخدا پاک دانمش ز خطا بچو قرآن منزه اش دانم از خطابا بمیں است ر ایمانم

(نزول المسيح ص ٩٩ خزائن ج ١٨ص ٢٧٧)

"دیعنی خدا کی جو وقی میں سنتا ہوں خدا کی قتم میں اسے ہر غلطی سے پاک سمحمتا ہوں قرآن کی طرح اسے تمام غلطیوں سے پاک یقین کرتا ہوں۔ یہی میرا ایمان ہے۔"
مرزا غلام احمد قادیانی نے سیمی دعویٰ کیا کہ قرآن کی طرح میری وتی بھی حد

سررا علام المر فادیاں سے مید کا دول میا کہ مران کا سرر میری وق کی طد اعجاز کو پیچی ہوئی ہے اور اس کی تائید میں انھول نے ایک پورا قصیدہ اعجاز یہ تصنیف کیا ہے جوان کی کتاب''اعجاز احمدی'' میں شائع ہو گیا ہے۔''

انبياء عليهم السلام كى توبين

اس کے علاوہ بوری امت مسلمہ انبیاء علیم السلام پر ایمان لانے اور ان کی تعظیم و

نقدیس کو جزوایمان مجمعتی ہے سرکار دو عالم محم مصطفیٰ ﷺ بغیر کی ادنی شبہ کے تمام انبیاء سے افضل متے لیکن بھی آپ ﷺ نے کسی دوسرے نبی کے بارے میں کوئی ایسا اغظ استعال نبیس فرمایا جو ان کے شایان شان نہ ہولیکن مرزا غلام احمد قادیانی انسانی پستیوں کے تحت الوری میں خرایا جو ان کے شایاں کرتے رہے۔ اس کا نمونہ مل کھڑے ہوکر بھی انبیاء علیہم السلام کی شان میں جو گستاخیاں کرتے رہے۔ اس کا نمونہ ملاحظہ فرمائے:

ہ۔۔۔۔ '' مجھے کی سال سے ذیا بیلس کی بیاری ہے پندرہ ہیں مرتبہ روز پیشاب آتا ہے اور بعض وقت سوسو وفعہ ایک ایک دن میں پیشاب آیا ہے۔۔۔۔۔ ایک دفعہ مجھے ایک دوست نے بیصلاح دی کہ ذیا بیلس کے لیے افیون مفید ہوتی ہے پس علاج کی غرض سے مضا لقہ نہیں کہ افیون شروع کر دی جائے میں نے جواب دیا کہ آگر میں ذیا بیلس کے لیے افیون کھانے کی عادت کر لوں تو میں ڈرتا ہوں کہ لوگ شمھا کر کے بینہ کہیں کہ پہلاس تو شرائی تھا اور دوسرا افیونی۔''

٣ ..... مرزا غلام احمد قادياني ايك نظم ميس كهتيه بين:

ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمہ ہے

اوراس کے بعد لکھتے ہیں:

ایک منم که حسب بثادات آرم عینی کاست تابه نهدیا به منبرم

(ازالهاوپام ص ۱۵۸ فرزائن ج ۳ ص ۱۸۰)

لینی! " یہ میں ہوں جو بشارتوں کے مطابق آیا ہوں۔ عیسیٰ کی کیا عجال کہ وہ

ميرے منبرير پاؤن رڪھ سکے۔''

٥ .... خدا نے اس امت میں سے مسے موجود .... بھیجا، جواس .... يہلے مسے سے اپني تمام



"شیں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ ہزارہا میری الی کھلی کھلی پیشگوئیاں ہیں جونہایت صفائی سے پوری ہوگئیں جن کے لاکھوں انسان گواہ ہیں، ان کی نظیر اگر گذشتہ نبیوں میں الاش کی جائے تو بجر آنخضرت ﷺ کے کی اور جگہ ان کی مثال نہیں ملے گی۔'' تاشی فوج میں ۲ خزائن جواص ۲)

#### آ تخضرت الله كي شان ميس كستاخي

پھرتمام انبیاء ملیم السلام پر اپنی فضیلت ظاہر کر کے بھی انھیں تسلی نہیں ہوتی، بلکہ مرزا غلام احمد قادیانی کی گنتا خیول نے سرکار دو عالم رحمتد للعالمین محمد مصطفیٰ ﷺ کے دائن عظمت برجھی دست درازی کی کوشش کی ہے، لکھا ہے کہ:

" ' خوب توجه کر کے من لو کہ اب اسم محمد ﷺ کی جملی ظاہر کرنے کا وقت نہیں لینی اب جلالی رنگ کی کوئی خدمت باتی نہیں، کیونکہ مناسب حد تک وہ جلال ظاہر ہو چکا سورج کی کرنوں کی اب برواشت نہیں، اب جاند کی شنڈی روشن کی ضرورت ہے اور وہ احمد کے رنگ میں ہوں۔'' (ابعین نبریم من ۵ اخزائن ج ۱م ۴۳۵)

اور خطبہ الہامیہ کی وہ عبارت پیچے گزر چک ہے جس میں اس نے اپنے کوسر کار دو عالم ﷺ کا بروزِ ثانی قرار دے کر کہا ہے کہ یہ نیا ظہور پہلے سے اشداقو کی اور اکمل ہے۔ (دیکھتے خطبہ الہامیں ۱۷۲ فزائن ج ۱۲مس ایساً)

نیز اپنے تصیدۂ اعجازیہ میں (جے قرآن کی طرح معجز قرار دیا ہے) میشعر بھی کہا

ہےکہ:

لة خسف القمر المنير وان لى غساً القمران المشرقان انكر

عی ہے کہ \_

ناوک نے تیرے صید نہ چھوڑا زمانے میں

صحابی کی تو بین جو محض اس دیده دلیری کے ساتھ انبیاء علیم السلام کی تو بین کر سکتا ہو، وہ محابہ کرام کو تو کیا خاطر میں لا سکتا ہے؟ چنانچہ مندرجہ ذمیل عبارتیں بلا تبعرہ پیش خدمت ہیں: ا...... ' جو محض میری جماعت میں داخل ہوا در حقیقت سردارِ خیر المرسلین کے محابہ میں (خطيه الهاميص ۲۵۸ خزائن ج ۱۱ص ابيناً) ۲..... دمیں وہی مہدی ہوں جس کی نبعت ابن سیرین سے سوال کیا گیا کہ کیا وہ حفزت ابوبکڑ کے درجہ پر ہے تو انھوں نے جواب دیا کہ ابوبکڑ کیا وہ تو بعض انبیاء ہے بہتر ہے۔'' (اشتبار معیار الاخیارص ۱۱ مجموعه اشتبارات ج ۳۵ س ۲۷۸) ٣...... ' رِمانی خلافت کا جَمَّلُزا چھوڑو۔ اب نئ خلافت لو، ایک زندہ علی تم میں موجود ہے اس کو چھوڑتے ہواور مردہ علٰی کو تلاش کرتے ہو۔'' (ملفوظات احمدييص اسماح 1) سم الله المجمل بادان صحالی جن کو درایت سے پچھ حصتہ نہ تھا وہ ابھی اس عقیدے سے ب (ضیمه براین احدیدج ۵ص ۱۲۰ نزائن ج ۲۱ص ۲۸۵) یہاں'' نا دان صحابی'' کا لفظ حضرت عمرٌ اور حضرت ابو ہر ریڑ کے لیے استعال ( و يكيئة خطبه الهاميص ١٣٩ وحقيقت الوحي ص ٣٣٠٣٣ خزائن ج ٢٢ ص ٣٠) کیا ہے۔ امل بیت کی تو بین ا .... گتاخی اور جمارت کی انتها ہے کہ لکھتے ہیں: ''حضرت فاطمهٌ نے کشفی حالت میں اپنی ران پر میرا سر رکھا اور مجھے دکھایا کہ میں (ایک غلطی کا ازالہ حاشیہ ص ۹ خزائن ج ۱۸ص ۲۱۳) اس میں سے ہول۔" (اعازاحري ص المخزائن ج١٩ص١٩٦) سس..... "متم نے خدا کے جال اور مجد کو بھلا دیا، اور تمہارا ور د صرف حسین ہے کیا تو انکار کرتا ہے؟ کہل بیاسلام برایک مصیبت ہے۔ کمتوری کی خوشبو کے باس کوہ کا ڈھیر ہے۔'' (اعجاز احري ص٨٥ خزائن ج١٩٩ ص١٩١) کربلائيست سير بر آنم .....\* مد حسین است در گریبانم ( نزول المسح ص ٩٩ خزائن ج ١٨ص ١٧٢٧) ۵..... آنخضرت عظی کے اہل بیت کی تو ہین کے بعد اپنی اولاد کو' بیج تن' کے لقب سے مقدس قرار دیتے ہوئے کہا:

میری اولاد سب تیری عطا ہے

یہ پانچوں جو کہ نسل سیّدہ ہے یکی بیں گئے تن جن پر بنا ہے

( درمثین اردوص ۴۵)

شعائر اسلامی کی تو بین مرزابشرالدین محود لکھتے ہیں:

"اس زمانے میں خدا تعالی نے قادیان کو تمام دنیا کی بستیوں کی اُم قرار دیا ہے۔ اس لیے اب وہی ہتی ہوں سے ہے۔ اس لیے اب وہی ہتی پورے طور پر روحانی زندگی پائے گی۔ جو اس کی چھاتیوں سے دورھ ہے گی۔" (هیت الرویاء من ۴۵)

آ کے کہتے ہیں:

"" أن جلسه كا دن ب اور مهارا جلسه بهى حج كى طرح به ..... حج كا مقام ايك لوگول ك بيست مي كامقام ايك لوگول ك بين اس لي خدا تعالى نے قاديان كواس كام ك لي مقرركيا ہے ."
قاديان كواس كام ك ليمقرركيا ہے ."

(خطبہ جمعہ مرزامحود قادیانی مورخہ ۲۵ دیمبر۱۹۱۳ء برکات خلافت ص وطبع اول ضیاء الاسلام پریس قادیان) ۱۳ ..... اور مرزا غلام احمد قادیانی کہتے ہیں ہے

> زمین قادیان اب محرّم ہے بچوم خلق سے ارض حرم ہے

(در مثین م ۵۲)

اسلام ایر مسلمانوں کی محرم ترین شخصیات انبیاء علیم السلام، محابہ کرام اور اہل بیت عظام کی شان میں ایک کھل گتا خیوں کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی جیے شخص کو نمی، رسول، اللہ کا بروز، خاتم انبیاء اور محمد مصطفیٰ علیہ، جیسے خطابات دیے گئے، اس کے مریدوں کو محابہ کرام کہا گیا اور ان کے ساتھ رضی اللہ عنبم لکھا گیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی بیوی کو ام المؤمنین قرار دیا گیا۔ مرزا کے جانشینوں کو خلفاء اور صدیقین کے لقب عطا ہوئے، قادیان ام المؤمنین قرار دیا گیا۔ مرزا کے جانشینوں کو خلفاء اور صدیقین کے لقب عطا ہوئے، قادیان اور اپنے سالانہ جلے کو '' جج'' کہا گیا۔ اس کے باوجود بیا صرار

ہے کہ مسلمان ہیں تو بس بہی، اور اسلام ہے تو صرف قادیا نیول کے فد بہب میں ۔ تفو بر تو اے چرخ گردوال تفو

مرزا قادیانی کے چند الہامات اور ان کی زندگی کے چند اہم کوشے پیش کرتے ہیں مرزا قادیانی کے چند خاص الہامات اور ان کی زندگی کے چند اہم کوشے پیش کرتے ہیں تاکہ وہ یہ اندازہ کرسکیں کہ مرزائی صاحبان جس شخص کو نبی اور رسول کہتے ہیں وہ کیا تھا؟ اور عقیرہ ختم نبوت سے قطع نظر، اس مزاج اور اس انداز کے انسان میں کہیں دور دور دنبوت 'کے مقدی منصب کی کوئی یونظر آتی ہے؟ پہلے الہامات کو لیجئے جو بلاتیمرہ حاضر ہیں:

''زیادہ تر تعجب کی بات یہ ہے بعض الہامات مجھے ان زبانوں میں ہوتے ہیں جن سے مجھے کھی کے اور میں ہوتے ہیں جن سے مجھے کھی واقفیت نہیں جسے انگریزی یا سنسکرت یا عبرانی وغیرہ۔''

(نزول أسيح ص ١٥ فزائن ج ١٨ ص ٢٣٥)

طالاتك قرآن كليم مِن الله تعالى نے قرابا ہے: وَمَا اَدُسَلُنَا مِنُ رَّسُولِ إِلَّا بِلِسَانِ قُومِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ. (ابراجم) (بم نے كوئى

و ما اد مسلنا مِن ر سول الا بیلسان کوفیه بیبین کهم. از برد. رسول نبین بیجها مرا بنی توم بی کی زبان بین تا که انھیں کھول کر بتا دے )

ای طرح خود مرزا قادیانی نے بھی چشمہ معرفت میں تحریر کیا ہے:

"بالکل غیر معقول اور بیہودہ امر ہے کہ انسان کی اصل زبان تو کوئی ہواور الہام اس کوسی اور زبان تو کوئی ہواور الہام اس کوسی اور زبان میں ہوجس کو وہ سمجھ بھی نہیں سکتا کیونکہ اس میں تکلیف مالا بطاق ہے۔ اور ایسے الہام سے فائدہ کیا ہوا جو انسانی سمجھ سے بالاتر ہے۔" (چشم معرفت میں ۲۹ نزائن تا ۲۳۸ میں ۱۲۸ البام سے فائدہ کیا ہوا جو انسانی سمجھ سے الہامات اور مکاشفات ملاحظہ فرما ہے قرآن تحکیم اور ابنے فیصلے کے خلاف مرزا قادیانی کو ان زبانوں میں بھی الہامات ہوئے ہیں جن کو وہ خود بھی نہیں سمجھ سکتے۔

ہم بطور نمونہ مرزا قادیانی کے چند الہام درج کرتے ہیں:

ا است الملی ایلی لما سَبَقُتِی ایلی آوس: ترجمه اے میرے فدا اے میرے فدا ایم میرے فدا ایم میرے فدا مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ آخری فقرہ ای الهام کا لین الی آوس بیاعث سرعت ورودمشتبرہا اور نہ اس کے پچرمعنی کھلے۔'' (البشریٰ جاس ۳۲ مجوعہ الہامات مرزا قادیانی)

۲..... "اس (خدا) نے براہین احمدیہ کے تیسرے حصتہ میں میرا نام مریم رکھا چھر جیسا کہ براہین احمدیہ سے طاہر ہے دو برس تک صفت مریمیت میں میں نے پرورش پائی اور پردہ میں نشوونما پاتا رہا۔ پھر جب اس پر دو برس گزر گئے .....مریم کی طرح عیملی کی روح مجھ میں للخ كى كى اور استعاره كے رنگ ميں مجھے حالمه تھرايا گيا۔ درد زه مجھے تند تمجور كى طرف لے آئى اور آخر کی میننے کے بعد جو دس میننے سے زیادہ نہیں مجھے مریم سے عیسی بنایا گیا بس اس طور ( کشتی نوح ص ۲۶، یه خزائن ج ۱۹ ص ۵۰) ے میں ابن مریم تھہرا۔''

السنة ويدون ان يروا طمثك يعنى بابواللي بخش عابتا ہے كه تيراحيض دكھے ياكسى

پلیدی اور نایا کی براطلاع یائے مگر خدا تعالی تختیے اپنے انعامات دیکھائے گا، جومتواتر ہوں کے اور تجھ میں حیض نہیں بلکہ بچہ ہو گیا ہے ایما بچہ جو مزلداطفال اللہ ہے۔"

(تمته حقیقت الوحی ص ۱۲۳ خزائن ج ۲۲ ص ۵۸۱)

٣ ..... (رَبُّنَا عَاجَ جارارب عالى ب- عاج كمعنى الجمي تك نبيس كطيه "

(برامین احدیه بر جهارج اص ۲۵۵ فزائن ج اص ۲۲۲)

۵..... ''ایک دفعه ۵ مارچ ۱۹۰۵ء کے مہینے میں بوقت آ مدنی کنگرخانه کے مصارف میں بہت دقت ہوئی کیونکہ کثرت سے مہمانوں کی آ مرتقی اور اس کے مقابل پر روپید کی آ مدنی کم ، اس لیے دعا کی گئی ۵ مارچ ۱۹۰۵ء کو میں نے خواب میں دیکھا کدایک مخض جوفرشته معلوم ہوتا تھا میرے سامنے آیا اور اس نے بہت سا روپید میرے دامن میں ڈال دیا بیل نے اس کا نام پوچھا

اس نے کہا نام چھٹیں میں نے کہا آخر کچھتو نام ہوگا اس نے کہا میرا نام ہے فیچی۔ میچی۔

(هيلنه الدي مس ١٣٣ فزائن ج ٢٢ مل ١٣٨)

مرزا قادیانی کے فرشتہ نے یا پہلے جموٹ بولا یا بعد میں جس نبی کا فرشتہ جموث بواتا ہے وہ نی کیسے سیا ہوسکتا ہے؟

٢ ..... د ٢٣٠ فروري ١٩٠٥ء حالت كشفي مين جبكد حضرت كي طبيعت ناساز تقى أيك شيشي وكهاكي م منى جس برلكها موا تعا- خاكسار پييرمنك. ' (تذكره ص ۵۲۷)

ے..... مرزا قادیانی کے ایک خاص مرید قاضی یار محمد قادیانی بی۔ او۔ ایل پلیڈر اپنے مرتبہ ٹر کھٹ نمبر ۳۳ موسوم''اسلامی قربانی ص۱۲ میں تحریر کرتے ہیں''جیبا کہ حفزت مسیح موعود نے ایک موقع پر اپن حالت بد ظاہر فر مائی ہے کہ کشف کی حالت آپ پر اس طرح طاری موئی کہ گویا آ ب عورت میں اور اللہ تعالی نے رجوایت کی طاقت کا اظہار فرمایا، بجھنے والے کے لیے اشارہ کافی ہے۔''

۸.....'' پھر بعداس کے خدا نے فرمایا: هعناً ،نعساً دونوں فقرے شاید عبرانی ہیں۔اوران کے معنی انجمی تک اس عاجز پرنہیں کھلے پھر ببعد اس کے دوفقرے انگریزی میں جن کے الفاظ کی besturdubookswordpress.com

صحت بباعث سرعت الهام ابھی تک معلوم نہیں اور وہ یہ میں آئی لؤ ہو، آئی شیل کو ہو، لارج يارتي اوف اسلام ي'' (براتین احدیدص ۱۵۶ خزائن ج اص ۲۲۴) ٩..... 'ايك دفعه كى حالت ياد آئى ہے كه انگريزى ميں اوّل بيد البهام ہوا، آئى لؤ يو- آئى ايم وِد بو۔ آئی شیل میلی یو آئی کین وہٹ آئی ول ڈو۔ پھر بعداس کے بہت زور ہے جس سے بدن كانپ كيا بيالهام موا- دى كين وث دى ول ذو- اوراس ونت ايك اييالېجه اور تلفظ معلوم ہوا کہ گویا کہ ایک احمریز ہے جوسر پر کھڑا بول رہا ہے اور باوجود پر دہشت ہونے کے پھراس میں ایک لذت بھی جس سے روح کومعنی معلوم کرنے سے پہلے بی ایک تسلی اور تشفی ملتی تھی اور بيا أكريزى زبان كاالهام اكثر موتا ربتا بين " (تذكره مجوعه الهامات مرزاص ١٣٠٠٣) • ا..... و تشفی طور پر ایک مرتبه ایک مخص دکھایا گیا اور مجھے مخاطب کر کے بولا۔ ' ہے رودر م ویال تیری استت گیتا میں لکھی ہے۔'' ( تذکره مجموعه البهامات مرزاص ۴۸۰) ال..... مجھے منجلہ اور الہاموں کے اپنی نسبت ایک رید بھی الہام ہوا تھا کہ''ہے کرشن رودر مویال تیری مہما گیتا میں تھی ہے۔" (تذكروص ۲۸۰) ۱۲..... '' جیسا که آ رہیقوم کے لوگ کرش کے ظہور کا ان دنوں میں انتظار کرتے ہیں وہ کرش میں ہی ہوں اور یہ دعویٰ صرف میری طرف سے نہیں بلکہ خدا تعالیٰ نے بار بار میرے پر ظاہر کیا ہے۔ جو کرش آخری زمانے میں ظاہر ہونے والا تھا، وو تو عی ہے آریوں کا بادشاہ' (تذكروس ٢٨١) ١٣٠٠....مرزا قادياني كا ايك نام خدا تعالى نے بقول مرزا بشير الدين حسب ذيل ركھا، ديھو الفضل ۵ ايريل ١٩٢٧ه ( 'اين الملك بع سكم بهاور ' ( تذكره الهامات مرزام ١٧٢) مرزا قادیانی کی پیشینگوئیاں مرزا غلام احمد قادیانی تحریر کرتے ہیں کہ: ''بدخیال لوگول کو واضح ہو کہ ہمارا صدق یا کذب جانچنے کے لیے ہماری پیشکوئی سے بڑھ کر اور کوئی محک امتحان نہیں ہوسکتا۔" (آئینہ کمالات اسلام ص ۲۸۸ فزائن ج دم الینا) اب ہم یہاں مرزا غلام احمد قادیانی کی صرف دو پیشکوئیاں بطور نمونہ آ یے کے سامنے رکھتے ہیں، جنمیں بورا کرنے کے لیے جناب مرزا قادیانی نے ایزی چوٹی کا زور لگایا حلیے والے کیے، تو مجھے استعال کیے اور یہاں تک کدر شوت تک وینے کی بھی پیش کش کی مگر وہ بوری نہ ہوسلیں۔ محمدی بیگم سے نکاح مرزا قادیانی کی پچا زاد بہن کی ایک لڑکی تھی جس کا نام محدی بیگم تھا۔ والد اس لڑکی کا اپنے کسی ضروری کام سے لیے مرزا قادیانی کے پاس آیا۔ پہلے تو مرزا قادیانی نے فض ندکورکو حیلوں بہانوں سے ٹالنے کی کوشش کی محر جب وہ کسی طرح بھی نہ ٹلا اور اس کا اصرار بڑھا تو مرزا قادیانی نے البام البی کا نام لے کر ایک عدو پیشکوئی کر دی کہ' خدا تعالی کی طرف سے جھے کو البام ہوا ہے کہ تمہارا بید کام اس شرط پر ہوسکتا ہے کہ اپنی بڑی لڑکی کا نکاح جھے سے کر دو۔'' (آئینہ کمالات اسلام ص ۲۳۰ فزائن ج می اینا) وہ فخص فیرت کا پھٹل تھا۔ یہ بات س کر واپس چلا گیا۔ مرزا قادیانی نے بعدازاں ہر چند کوشش کی تری بختی، دھمکیاں، لا کچی، غرض ہر طریقہ کو استعال کیا گر وہ فخص کسی طرح بھی رام نہ ہو سکا۔ آخر نوبت یہاں تک پیٹی کہ مرزا قادیانی نے چینے کر دیا کہ:
سے خبر یانے کے بعد کہ رہا ہوں۔'' (طاحظہ ہوانجام آختم ص ۲۳۳ فزائن ج ۱۱م اینا)

" ہر ایک روک دور کرنے کے بعد انجام کار (اس لڑکی کو خدا تعالیٰ) اس عاجز کے نکاح میں لائے گا۔" کے نکاح میں لائے گا۔"

آ خرکار مرزا قادیانی کی ہزار کوششوں کے باوجود محمدی بیگم کا نکاح ان سے نہ ہو سکا۔ اور سلطان محمد نامی ایک صاحب سے اس کی شادی ہوگئ۔اس موقع پر مرزا قادیانی نے پھر پیشگوئی کی کہ:

'' نفس پیشگوئی مینی اس عورت کا اس عاجز کے نکاح میں آتا یہ تقذیر مبرم ہے جو کسی طرح ٹل نہیں سکتی۔''

آ مے اینا الہام ان الفاظ میں بیان کیا:

''میں اس عورت کو اس کے نکاح کے بعد واپس لاؤں گا اور مجھے دوں گا اور محمود اشتہارات مسم میری نقد رکبھی نہیں بدیلے گی۔''

اورایک موقع بریددعا کی که:

اورفرمایا که:

''اور احمد بیک کی دختر کلال کا آخراس عاجز کے نکاح میں آنا، یہ پیشگوئیاں تیری طرف سے ہیں تو ان کو ایسے طور سے فلا بر فرما جو خلق اللہ پر جمت ہو۔۔۔۔۔ اور اگر اے خداوندا! یہ پیشگوئیاں تیری طرف سے نہیں ہیں تو مجھے نامرادی اور ذلت کے ساتھ ہلاک کر۔'' (مجوعہ اشتہارات میں ۱۱۱ج۲) لیکن محمدی بنیم برستورایے شوہر کے گھر میں رہی اور مرزا قادیانی کے نکاح میں نہ آٹا تھا نہ آئی اور مرزا قادیانی ۲۶مئی ۱۹۰۸ء کو ہیننہ کے مرض میں مبتلا ہو کر انتقال کر گئے۔ (حیات نامر س۱۳)

اس کے بعد کیا ہوا؟ مرزا قادیانی کے تھلے صاحبزادے مرزا بیر احد ایم۔اے رقطراز ہیں:

" دا الله الرحم الله الرحم و بیان کیا مجھ سے میان عبدالله سنوری نے کہ ایک دفعہ مرزا قادیانی جائندھر جا کر قریبا ایک ماہ مخبرے سے اور ان دنوں میں محمدی بیگم کے ایک حقیق ماموں نے محمدی بیگم کا حضرت صاحب سے رشتہ کرا دینے کی کوشش کی محمدی بیگم کا حضرت صاحب ہے رشتہ نہیں ہوا تھا۔ محمدی بیگم کا مرزا سلطان محمد سے رشتہ نہیں ہوا تھا۔ محمدی بیگم کا میہ ماموں جالندھر اور ہوشیار پور کے درمیان کی (تا تکے) میں آیا جایا کرتا تھا اور وہ حضرت صاحب (مرزا قادیانی) سے کچھ انعام کا بھی خواہاں تھا اور چونکہ محمدی بیگم کے نکاح کا عقدہ زیادہ تر ای قادیانی) سے کچھ انعام کا محمدہ زیادہ تر ای قوا نے اس سے کچھ انعام کا وعدہ بھی کرلیا تھا۔ خاس رعض کرتا ہے بیشن اس محالمہ میں بدنیت تھا اور حضرت صاحب (مرزا قوا نے ایک سے فقل کچھ رو پیداڑانا چاہتا تھا، کیونکہ بعد میں بہی مختص اور اس کے دوسرے ماحمد میں اور اس کے دوسرے ماحمد میں اور اس کے دوسرے ماحمد میں اس محالمہ میں بدنیت تھا اور دعشرت صاحب (مرزا تھا تھا، کیونکہ بعد میں بھی مختص اور اس کے دوسرے ماحمد میں اس محالمہ میں بدنیت تھا اور داس کے دوسرے ماحمد میں اس کی محتمد میں اور اس کے دوسرے ماحمد میں اور اس کے دوسرے ماحمد میں اس لڑی کے دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کی محتمد میں بدنیت تھا اور اس کے دوسرے میں بھی محتمد میں بدنیت تھا اور اس کے دوسرے ماحمد میں بدنیت تھا اور کی کے دوسرے کا موجب ہوئے۔ "

(سيرت المهدى حعنه اوّل طبع دوم ص ١٩٣،١٩٢)

مالانكه مرزا قادياني خودتحريركرت بي كه

''ہم ایسے مرشد کو اور ساتھ ہی ایسے مرید کو کوں سے بدتر اور نہایت ناپاک زندگی والا خیال کرتے ہیں کہ جو اپنے گھر سے پیشگوئیاں بنا کر پھر اپنے ہاتھ سے اپنے مکر سے، اپنے فریب سے ان کے پوری ہونے کی کوشش کرے اور کرا دے۔''

(سراج منیرص ۲۵ خزائن ج ۱۲ الیناً)

اور محری بیگم اپنے خاوند مرزا سلطان محمہ کے گھر تقریباً جالیس سال پخیر وخو بی آباد رہی اور اب لا ہور میں اپنے جواں سال ہونہار مسلمان بیٹوں کے ہاں 19 نومبر ١٩٦٧ء کو انتقال فرما گئیں۔انا للدوانا الیدراجعون۔ (ہفتہ دار الاعتسام لا ہورا شاعت ٢٥ نومبر ١٩٢٩ء)

آ تحقم کی موت کی پیشینگوئی مرزا قادیانی نے عبدالله آتھم بادری سے امرنسریں پدرہ دن تحریری مناظرہ کیا جب مباحث بہتجدرہا تو مرزا قادیانی نے ۵ جون ۱۸۹۳ء کو

ایک عدد پیشکوئی صادر فرمادی جس کا خلاصه حسب ویل ہے:

خلیفہ قادیانی کی زبانی ملاحظہ ہر، فرماتے ہیں:`

"مباحثہ کے لحاظ سے فی دان ایک ماہ مراد ہوگا۔ لیتی بیدرہ ماہ (میس فریق خالف) باوید میں گرایا جائے ..... وہ پندرہ ماہ کے عرصہ میں آج کی تاریخ سے بمرائے موت ہاویہ میں نہ بڑے تو میں ایک سے ایک سزا کے اٹھانے کے لیے تیار ہول، مجه كو ذليل كيا جائے ، روسياه كيا جائے ، ميرے كلے ميں رسه وال ديا جائے مجھ كو مجانى ديا جائے، ہرایک بات کے لیے تیار ہوں۔" (جگ مقدس من ١١٠ روحانی خزائن ج١٠ من٢٩٣،٢٩٢) غرض مرزا قادیانی کی پیشکوئی کے مطابق عبدالله آتھم کی موت کا آخری دن ۵ ستمبر ۱۸۹۳ء بنتا تھا۔ اس دن کی کیفیت مرزا قادیانی کے فرزند ارجمند جناب مرزامحود احمد

'' قادیان میں ماتم'' ''آئتم کے متعلّق پیٹیگوئی کے وقت جماعت کی جو حالت تھی وہ ہم سے مخفی نہیں۔ میں اس وقت جہ ٹا بچہ تھا اور میری عمر کوئی یا ٹی ساڑھے یا ٹی سال کی تمی مگر مجھے وہ نظارہ خوب یاد ہے کہ جب آتھم کی پیشگوئی کا آخری دن آیا تو کتنے کرب و اضطراب سے دعائیں کی گئیں۔ میں نے تو محرم کا ماتم بھی بھی اتنا سخت نہیں دیکھا حضرت مسیح موعود ایک طرف دعا میں مشغول تھے۔ اور دوسری طرف بعض نوجوان (جن کی اس حركت ير بعديس براجعي منايا كيا) جهال حفرت خليفه اول مطب كيا كرتے تنے اور آج كل مولوی قطب الدین صاحب بیلهتے کہیں۔ وہاں اسمے ہو گئے اور جس طرح عورتیں بین ڈالتی ہیں، اس طرح انھوں نے بین ڈالنے شروع کر دیے، ان کی چیٹیں سوسوگز تک سی جاتی تھیں اور ان میں سے ہر ایک کی زبان پر بیدعا جاری تھی کہ یا الله! آتھم مرجائے، یا الله! آتھم مر جائے مگر اس کہرام اور آہ وزاری کے نتیج میں آگھم تو نہ مرا۔''

( خطبه مرزامحود احمد، مندرجه الفضل قاديان ۲۰ جولائي ۱۹۴۰ء ص منبر۱۲۳ كالم نمبر ۴۷

اوراس قادیانی اضطراب بر مزید روشی مرزا قادیانی کے بیلے صاحبزادے بشیراحمہ ایم اے کی روایت سے برق ہے کہ ابا جان نے آگھم کی موت کے لیے کیا کیا تدبیریں اختیار کیں اور کون کون سے ٹو مجلے استعال کیے۔ چنانچہ تحریر کرتے ہیں بر

"بم الله الرحمٰن الرحيم o بيان كيا مجھ سے ميال عبدالله صاحب سنورى نے كه جب آتھم کی میعاد میں صرف ایک دن باقی رہ گیا تو حضرت مسیح موعود نے مجھ سے اور میال حاماعلی سے فرمایا کہ اتنے چنے (مجھے تعداد یادنہیں رہی کہ کتنے چنے آپ نے بتائے تھے)

لے اواور ان پر فلال سورۃ کا وظیفہ اتی تعداد میں پڑھو (جھے وظیفہ کی تعداد بھی یاوئیس رہی)
میاں عبداللہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ جھے وہ سورۃ یادئیس رہی گر اتنا یاد ہے کہ وہ کوئی چھوٹی می سورۃ تھی جیسے اَلَمْ تَوَکَیْفَ فَعَلَ رَبُّکَ بِاَصْحَابِ الْفِیْلِ الْحِ اور ہم نے یہ وظیفہ قریب ساری رات صرف کر کے ختم کیا تھا۔ وظیفہ ختم کرنے پر ہم وہ وانے حضرت صاحب (مرزا قاویانی) کے پاس لے گئے کیونکہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ وظیفہ ختم ہونے پر سے دانے میرے پاس لے آنا۔ اس کے بعد حضرت صاحب (مرزا قادیانی) ہم دونوں کو پر سے دانے میرے پاس لے آنا۔ اس کے بعد حضرت صاحب (مرزا قادیانی) ہم دونوں کو قادیان سے باہر غالباً شال کی طرف لے گئے اور فرمایا وانے کی غیر آباد کنویں میں ڈالے جا کیں گے اور فرمایا وانے کنویں میں کھینک دوں تو ہم سب کو سرعت کے جا کی حضرت صاحب جا کیں گے اور فرمایا وانے کنویں میں کھینک دوں تو ہم سب کو سرعت کے ساتھ منہ پھیر کر واپس لوٹ آنا چاہیے اور مر کر نہیں دیکھنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت صاحب (مرزا قادیانی) نے آیک غیر آباد کنویس میں ان دانوں کو پھینک دیا اور پھر جلدی سے منہ (مرزا قادیانی) نے آیک غیر آباد کنویس میں ان دانوں کو پھینک دیا اور پھر جلدی سے منہ کھیر کر بیجھے کی طرف نہیں دیکھا۔"

(مرزا قادیانی) نے آیک غیر آباد کنویس میں ان دانوں کو پھینک دیا اور پھر جلدی سے منہ کھیر کر بیچھے کی طرف نہیں دیکھا۔"

مگر دیمن ایساسخت جان لکلا کہ بجائے ۵ کے ۲ متبر کا سورج بھی غروب ہو گیا تگر وہ نہ مرا اوریہ پیٹیگوئی بھی جموثی لکل\_

# تہى كہوكە بدانداز كفتگوكيا ہے؟

انبیاء علیم السلام کے بارے میں یہ بات طے شدہ ہے کہ وہ دشنام طرازی مجمی نہیں کرتے، انھوں نے مجمی گالیوں کے جواب میں بھی گالیاں نہیں دیں۔ اس معیار کے مطابق مرزا قادیانی کی مندرجہ ذیل عبارتیں ملاحظہ فرما کیں۔

علماء کو گالیال اسسن" اے بد ذات فرقد مولویاں! تم کب تک حق کو چمپاؤ گے۔ کب وہ وقت آئے گا کہ تم یہ واقت آئے گا کہ تم یہ وہ وقت آئے گا کہ تم یہ وہ انتخاب کو چھوڑو گے، اے ظالم مولو ہو! تم پر انسوں کہ تم نے جس بے ایمانی کا پیالہ پیا، وہی عوام کا لانعام کو بھی پلوا دیا۔" (انجام آئتم ص ۲۱ فزائن یہ ااص ایسنا) بے ایمانی کا دیا۔" (منجام آئتم مرغ۔" سیاں سجادہ نشین اور فقیری اور مولویت کے شتر مرغ۔"

(منیمہ انجام آتھم ص ۱۸ فزائن ج ۱۱ ص ۳۰۹) ۱۳ ..... ' محمر کیا بیالوگ فتم کھا لیں سے؟ ہرگز نہیں کیونکہ بیہ جموٹے ہیں اور کتوں کی طرح

جھوٹ کا مردار کھارہے ہیں۔'' (ضمیدانجام آعم م 70 نزائن ج 11م 000) سر دد اور اور کھارہے ہیں۔'

ہ۔۔۔۔'' ہمارے دعویٰ پر آسان نے گواہی دی مگر اس زمانہ کے ظالم مولوی اس ہے بھی مکر ہیں، خاص کر رئیس الد جالین عبدالحق غزنوی اور اس کے تمام گروہ،علیہم نعال لعن اللہ الف الف المرة" (ضیمانجام آتھم ص ۲۸ فرائن ج ۱۱ ص ۲۳۳)

۵ .... (ضیمانجام آتھم ص ۵۰ فرائن ج ۱۱ ص ۲۳۳)

۲ .... (اس جگه فرعون سے مراوی فحر حسین بطالوی ہے اور بامان سے مراو نومسلم سعد اللہ ہے۔ (ضیمانجام آتھم ص ۵۱ فرائن ج ۱۱ ص ۲۳۰)

۲ .... (ضیمانجام آتھم ص ۵۲ فرائن ج ۱۱ ص ۳۳۰)

۲ .... (ضیمانجام آتھم ص ۵۸ فرائن ج ۱۱ ص ۳۳۰)

مولویوں کا منہ کالاکیا۔ (ضیمانجام آتھم ص ۵۸ فرائن ج ۱۱ ص ۳۳۳)

مسلمانوں کو گالمیاں ۸ .... تلک کتب ینظر المیها کل مسلم بعین المحبة والمعودة و ینتفع من معارفها و یقبلنی و یصدق دعوتی الا ذریة المغایا اللین ختم والمعودة و ینتفع من معارفها و یقبلنی و یصدق دعوتی الا ذریة المغایا اللین ختم الله علی قلوبهم فهم لا یقبلون (آئینہ کالات ص ۵۲۵ مرائن ج ۵ ص این) (ان میرک کایوں کو جرمسلمان محبت کی آئے سے دیکھا ہے اور ان کے معارف سے قائدہ اٹھا تا ہرکر کیا ہواور جی قبول کرتا ہے گررنڈیوں (زنا کاروں) کی اولاد جن کے دلوں پر فدا نے مہرکر جوارد جی قبول کرتا ہے گررنڈیوں (زنا کاروں) کی اولاد جن کے دلوں پر فدا نے مہرکر

..... إنَّ الْعِدَىٰ صاروا خنازير الفلا ونسائهم من دونهن الا كلب

دی ہے وہ مجھے قبول نہیں کرتے۔''

( عجم البدي ص ١٠ خزائن ج١١ص٥٠)

"مرے وقمن جنگول کے سور ہو گئے ہیں اور ان کی عور تیں کتیوں سے بردھ کر ہیں۔"
اسب جو شخص اپنی شرارت سے بار بار کے گا (کہ پادری آتھم کے زندہ رہنے سے مرزا
قادیانی کی پیشگوئی غلط اور عیسائیوں کی فتح ہوئی) اور پھی شرم و حیا کو کام نہیں لائے گا اور بغیر
اس کے جو ہمارے اس فیصلہ کا انصاف کی رو سے جواب وے سکے۔ انکار اور زبان درازی
سے باز نہیں آئے گا اور ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا تو صاف سمجھا جائے گا کہ اس کو ولد
الحرام بنے کا شوق ہے اور حلال زادہ نہیں۔" (انوار الاسلام صسم نزائن جو صور سے)

یہ شیریں زبانی ملاحظہ فرمایے اور مرزائیوں سے پوچھیئے ۔ محمد ﷺ بھی تیرا، جبریل الطبعۃ بھی، قرآن بھی تیرا مگر یہ حرف شیریں ترجمان تیرا ہے یا میرا اکنُ تَجْتَمِعَ أَمْدِیُ عَلَی الطَّلَالَةِ ''میری امت گراہی پر ہرگز جمع نہیں ہوگی۔''

(حدیث نبوی این ماجة ص ۲۴۷ ابواب الفتن )

## عالم اسلام كا فيصله

منشق صفحات میں جونا قابل انکار دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ ان کی وجہ سے اس بات پر پوری امت اسلامیہ کا اجماع ہو چکا ہے کہ مرزائی ندہب کے تبعین کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ ہم اپنی اس یادداشت کے ساتھ علماء کرام کے ان فآوی اور عدائت مقد مات کے فیصلوں کی مطبوعہ نقول بطور ضمیمہ مسلک کر رہے ہیں جو عالم اسلام کے مختلف مکا تب فکر، مختلف حلقوں اور اداروں نے شائع کیے ہیں۔ لیکن ان کا خلاصہ ذیل میں پیش خدمت ہے۔

فَنَاوِیٰ مرزائیوں کے کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہونے پر عالم اسلام میں جوفتوے دیا ہے۔ دیا گئی مشکل ہے۔ تاہم چنداہم مطبوعہ فرآوئی کا حوالہ درج ذیل ہے۔ السین جب مسلام میں استفاد مرصف سرتمام مکات فیل سے ملائل تاریخہ

ا ..... ای فتم کا ایک فتوئی ۱۹۲۵ء میں دفتر الل حدیث امرتسر کی طرف سے "فقع نکاح مرزائیال" کے نام سے شائع ہو چکا ہے، اور اس میں برصغیر کے تمام مکاتب فکر کے علاء کے وقت محل موجود ہیں۔

س.....مقدمه بهاولپور میں جوفتوی چیش ہوئے ان میں برصغیر کے علاوہ بلادِ عربیہ کے فقاوی اس میں برصغیر کے علاوہ بلادِ عربیہ کے فقاوی مجھی شامل تھے۔

المجھی تھیں میں حربین شریفین، بلادِ حجاز وشام کے عقف مکاتب فکر کے علماء کا فیصلہ درج ہے۔

اس کے چند جملے یہ بس:

"لا شک ان اذنا به من القادیانیة و اللاهوریة کلها کافرون." (القادیاییة فی نظرعلاء الامتدالاسلامیه س ااطبع مکرمه) اس میں شک نہیں که مرزا غلام احمد قادیانی کے تمام متبعین خواہ قادیانی مول یا

لا ہوری سب کا فرہیں۔''

پاکستان کے ۳۳ علماء کا مطالبہ ترمیم

1901ء میں پاکستان کے دستور پرغور کرنے کے لیے تمام مکاتب فکر کے مسلمہ نمائندہ علماء کا جومشہور اجتماع ہوا اس میں ایک ترمیم ہے بھی تھی کہ قادیانیوں کو مسلمانوں سے الگ ایک اقلیت قرار دے کر پنجاب اسمبلی میں ان کے لئے ایک نشست مخصوص کر دی جائے اور دوسرے علاقوں کے قادیانیوں کو بھی اس نشست کے لیے کھڑے ہونے اور دوث دینے کاحق دے دیا جائے۔ اس ترمیم کو علماء نے ان الفاظ کے ساتھ پیش کیا ہے:

ترمیم "دیدایک نهایت ضروری ترمیم ہے۔ جے ہم پورے اصراد کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ ملک کے دستور سازوں کے لیے یہ بات کس طرح موزوں نہیں ہے کہ وہ این ملک کے حالات اور مخصوص اجماعی مسائل سے بے برواہ ہو کر محض اینے ذاتی نظریات کی بنا پر وستور بنانے لکیس۔ انھیں معلوم ہونا جا ہے کہ ملک کے جن علاقوں میں قادیا نیوں کی بری تعداد مسلمانوں کے ساتھ ملی جلی ہے وہاں اس قادیانی مسلے نے س قدر نازک صورت حال پیدا کر دی ہے۔ان کو پچھلے دور کے بیرونی حکمرانوں کی طرح نہ ہونا جاہیے جنموں نے ہندو مسلم مسئله کی نزاکت کو اس وقت تک محسوس ہی نہ کیا جب تک متحدہ ہندوستان کا گوشہ گوشہ دونوں قوموں کے فسادات سے خون آلودہ نہ ہو گیا۔ جو دستور ساز حفرات خود اس ملک کے رہنے والے ہیں، ان کی مفلطی بڑی افسوس ناک ہوگی کہ وہ جب تک پاکستان میں قادیانی مسلم تصادم کوآگ کی طرح بجر کتے ہوئے نہ دیکھ لیس اس وقت تک انھیں اس بات کا یقین نہ آئے کہ یہاں ایک قادیانی مسلم مسلم موجود ہے جے حل کرنے کی شدید ضرورت ہے۔اس مسلد کوجس چیز نے نزاکت کی آخری حد تک پینچا دیا ہے وہ یہ ہے کہ قادیانی ایک طرف مسلمان بن كرمسلمانول مين تحصة بھي ٻي اور دوسري طرف عقائد،عبادات اور اجماعي شیرازہ بندی میں مسلمانوں سے نہ صرف الگ بلکہ ان کے خلاف صف آ راہ بھی ہیں۔ اور ندہی طور پرتمام مسلمانوں کو اعلانیہ کا فر قرار دیتے ہیں اس خرابی کا علاج آج مجی یبی ہے اور پہلے بھی بہی تھا۔ جیسا کہ علامدا قبال مرحوم نے اب سے بیس برس پہلے فرمایا تھا کہ قادیانیوں کومسلمانوں سے الگ ایک اقلیت قرار دے دیا جائے۔"

رابطه عالم اسلامی کی قرارداد که کرمه مقدس شهر میں جومرکز اسلام کی حیثیت رکھتا ہے، رکتے الاؤل ۱۳۹۴ ه مطابق اپریل ۱۹۷۴ء میں پورے عالم اسلام کی دینی تظیموں کا ایک عظیم الشان اجماع منعقد ہوا جس میں اسلامی ممالک بلکہ مسلم آبادیوں کی ۱۳۳ تنظیموں کے فائندہ مائندہ شامل سے۔ بیر مراکش سے لے کر اعدونیشیا تک کے مسلمانوں کا ایک فمائندہ اجماع تھا۔ اس میں مرزائیت کے بارے میں جو قرار داد منظور ہوئی وہ مرزائیت کے کفر ہونے رہازہ ترین اجماع امت کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس قرار داد کا متن حسب ذیل ہے۔

القاديانية نحلة هدامة تتخذ من اسم الاسلام شعارا لتسوية اخراضها الخبيثة وأبرز مخالفتها للاسلام ادعاء زعميها النبوة و تحريف النصوص القرانية وابطالهم للجهاد، القاديانية ربيبة الاستعمار البريطاني ولا تظهر الافي ظل حمايته تخون القاديانية قضا يا الامة الاسلامية وتقف موالية للاستعمار والصهيونية تتعاون مع القوى الناهضة للاسلام و تتخذ هذه القوى واجهة لتحطيم العقيدة الاسلامية و تحريفها و ذلك بماياتي.

ا..... انشاء معابد تمولها القرى المعادية ويتم فيها التضليل بالكفر القادياني المنحرف.

ب..... فتح مدارس و معاهد و ملاجى للايتام و فيها جميعًا تمارس القاديانية نشر نشاطها التخريبي لحساب القوى المعاوية للاسلام و تقوم القاديانية بنشر ترجمات محرفة لمعانى القرآن الكريم بمختلف اللغات العالمية و لمقاومة خطرها قدر المؤتمر:

ا..... تقوم كل هيئة اسلامية بحصر النشاط القادياني في معابدهم ومدارسهم و ملاجئهم وكل الامكنة التي يمارسون فيها نشاطهم الهدام. في منطقها و كشف القاديانيين والتعريف بهم للعالم الاسلامي تفاديا للوقوع في حبائلهم.

٢..... اعلان كفر هذه الطائفة و خروجها على الاسلام.

٣.... عدم التعامل مع القاديانيين او الاحمديين ومقاطعتهم اقتصاديا و اجتماعيًا و ثقافيا و عدم التزوج منهم وعدم دفنهم في مقابر المسلمين و معاملتهم باعتبارهم كفارا.

٣..... مطالبة الحكومات الاسلامية بمنع كل نشاط لاتباع ميرزا غلام احمد مدعى النبوة و اعتبارهم اقلية غير مسلمة و يمنعون من تولى الوظائف الحساسة للدولة.

۵..... نشر مصورات لكل التحريفات القاديانية في القرآن الكريم مع حصر



د ..... کانفرنس تمام اسلامی ملکول سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ قادیا نیوں کی ہرفتم کی سرگرمیوں پر پابندی لگائیں۔ ان تمام وسائل اور ذرائع کو ضبط کیا جائے اور کسی قادیانی کو کسی اسلامی ملک میں کسی فتم کا بھی حصد داراندعہدہ نددیا جائے۔

ه .....قرآن مجید میں قادیانوں کی تحریفات سے لوگوں کو خبردار کیا جائے اور ان کے تمام تراجم کی ترویج کا تراجم قرآن کا شار کر کے لوگوں کو ان سے متنبہ کیا جائے اور ان تمام تراجم کی ترویج کا انسداد کیا جائے۔

عدالتول کے فیصلے اب ان عدالتی فیصلوں کا خلاصہ پیش خدمت ہے جن میں مرزائیوں کو کا فراور دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا گیا ہے۔

فیصله مقدمه بهاولپور ایل- بی ڈسٹرکٹ بچ ضلع بهاولپور بمقد مدسماۃ غلام عائشہ بنت مولوی اللی بخش سکنداجمہ پور شرقیہ ریاست بہاولپور، بنام عبدالرزاق ولد مولوی جان محمد سکند موضع مہند مخصیل احمد پور شرقیہ ریاست بہاولپور۔ دعویٰ دلا پانے ڈگری استقرار بی مشحر تعنیخ فکاح فریقین بوجہ ارتداد شوہرم مدعا علیہ تاریخ فیصلہ عفر وری ۱۹۳۵ء۔

عدالت فدكور في مقدمه كى تغييلات بيان كرفي كے بعد آخر ميں اپنا فيعله مندرجه ذيل الفاظ ميں تحرير كيا اور سايا۔

''اوپر کی تمام بحث سے بہ ثابت کیا جاچکا ہے کہ مسئلہ ختم نبوت اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ہے اور بہ کہ رسول اللہ علیہ کو خاتم اسمین بایں معنی نہ مانے سے کہ آپ ملی آ آخری نبی ہیں ارتداد واقع ہوجاتا ہے۔ مدعا علیہ مرزا غلام احمہ قادیانی کو عقائد کہہ کر بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ مدعا علیہ مرزا غلام احمہ قادیانی کو عقائد قادیانی کی روسے نبی مانتا ہے اوراان کی تعلیم کے مطابق سے عقیدہ رکھتا ہے کہ امت محمد بیس قادیانی کی روسے نبی مانتا ہے اوراان کی تعلیم کے مطابق سے عقیدہ رکھتا ہے کہ امت محمد بیس شام نبین کہ تا آخری نبی تنام میں کہ اسلہ نبوت جاری ہے لیعنی کہ وہ رسول اللہ علیہ کو خاتم البین لیعنی آخری نبی سلم نبیس کرتا آ تحضرت علیہ کے بعد کی دومرے خفص کو نیا نبی تسلیم کرنے سے جو قباحتیں لازم آتی ہیں ان کی تفصیل اوپر بیان کی جا چک ہے۔ اس لیے معاعلیہ اس اجماعی عقیدہ امت سے مخرف ہونے کی دجہ سے مرتد سمجھا جائے گا اور اگر ارتداد کے معنی کسی مخرف ہونے کی دجہ سے مرتد سمجھا جائے گا اور اگر ارتداد کے معنی کسی مخرف ہونے کی دجہ سے مرتد سمجھا جائے گا اور اگر ارتداد کے معنی کسی میں اس کے لیے قرآن کی تغییر اور معمول سے بنگلی اخراف کے لیے جا کیں تو بھی معاعلیہ مرزا قادیانی کو نبی مائے کا کیونکہ اس صورت میں اس کے لیے قرآن کی تغییر اور معمول سے فیم کی جہ باک کا یور موجوا جائے گا کیونکہ اس صورت میں اس کے لیے قرآن کی تغییر اور معمول

بدمرزا قادیانی کی دمی ہوگی نه که احادیث واقوال فقها جن بر که اس وقت تک ندہب اسلام قائم چلا آیا ہے۔ اور جن میں سے بعض کے متند ہونے کوخود مرزا قادیانی نے بھی تعلیم کیا ہے۔علاوہ ازیں احمدی ندہب میں بعض احکام ایسے ہیں کہشرع محمدی برمتزاد ہیں اور بعض اس کے خلاف ہیں مثلاً چندہ ماہواری کا دینا جیسا کہ اویر دکھایا گیا ہے زکوۃ برایک زائد حکم ہے۔ ای طرح غیراحمدی کا جنازہ نہ پڑھنا،کسی احمدی کی لڑکی غیراحمدی کو نکاح میں نہ دینا، کئی غیراحمدی کے چیچیے نماز نہ پڑھنا، شرع محمدی کے خلاف اممال ہیں۔ مدعاعلیہ کی طرف ہے ان امور کی توجیہیں بیان کی منی ہیں کہ وہ کیوں غیر احمدی کا جنازہ نہیں بڑھتے ، کیوں ان کو نکاح میں لڑکی نہیں دیتے ، لیکن یہ توجیہیں اس لیے کارآ مدنہیں کہ یہ امور ان کے پیٹواؤل کے احکام میں ندکور ہیں۔ اس لیے وہ ان کے نقطہ نگاہ سے شریعت کا جزو سمجھے جائیں گے جو کسی صورت میں بھی شرع محمدی کے موافق تصور نہیں ہو سکتے اس کے ساتھ جب ید دیکھا جائے کہ وہ تمام غیر احمدی کو کافر سجھتے ہیں تو ان کے مذہب کو مذہب اسلام ہے ایک جدا نہ ہب قرار دینے میں کوئی شک نہیں رہتا۔علاوہ ازیں مدعاعلیہ کے گواہ مولوی **جلال الدین تمس قادیانی نے اینے بیان میں مسلمہ وغیرہ کاذب مرعیانِ نبوت کے سلسلہ** میں جو کھے کہا ہے اس سے یہ پایا جاتا ہے کہ گواہ مذکور کے نزدیک دعوی نبوت کاذبدارتداد ہاور کاذب مری نبوت کو جو مان لے وہ مرتد سمجھا جاتا ہے۔ مدعید کی طرف سے بدابت كياميا ہے كەمرزا قاديانى كاذب مى نبوت بين اس ليے معامليه بعى مرزا قاديانى كونى تعليم كرنے سے مرتد قرار ديا جائے گا۔ لبندا ابتدائی تنقیحات جوم نومبر ١٩٢٧ء كوعدالت منعنی احمہ پور شرقیہ ہے وضع کی محتی تھیں بحق مدعیہ ثابت قرار دے جا کریہ قرار دیا جاتا ہے کہ معاعلیہ قادیانی عقائد اختیار کرنے کی وجہ سے مرتد ہو چکا ہے لبندا اس کے ساتھ معید کا الاح تاریخ ارتداد معاعلیہ سے فتح ہو چکا ہے اور اگر معاعلیہ کے عقا کد کو بحث فدکورہ بالا ک روثنی میں دیکھا جائے تو بھی معاعلیہ کے ادعا کے مطابق مدعیہ بیٹابت کرنے میں کامیاب ری ہے کہ رسول اللہ عظیمہ کے بعد کوئی احتی نبی نہیں ہوسکتا اور اس کے علاوہ جو دیگر عقائد معاعلیہ نے اپنی طرف منسوب کیے ہیں وہ کو عام اسلامی عقائد کے مطابق ہیں لیکن ان مقائد پر وہ انہی معنوں برعمل پیراسمجھا جائے گا۔ جومعنی کہ مرزا قادیانی نے بیان کیے ہیں اور بیمعنی چونکدان معنول کے مغائر ہیں جو جمہور ابت آج تک لیتی آئی، اس لیے بھی وہ ملمان نہیں سمجھا جاسکتا ہے اور ہر دوصورتوں میں وہ مرتد ہی ہے اور مرتد کا نکاح جو ارتداد ہے مختخ ہو جاتا ہے۔ للبذا ڈگری بدیں مضمون کِق مدعیہ صادر کی جاتی ہے کہ وہ تاریخ ارتداد معاعلیہ سے اس کی زوجہ نہیں رہی۔ معیہ خرچہ مقدمہ بھی ازاں معاعلیہ لینے کی حقدار ہوگا۔
اس طمن میں معاعلیہ کی طرف سے ایک سوال یہ پیدا کیا گیا ہے کہ ہر دو فریق چونکہ قرآن مجید کو کتاب اللہ بچھتے ہیں اور اہل کتاب کا نکاح جائز ہے اس لیے بھی معیہ کا نکاح فتح قرار نہیں وینا چاہیے۔ اس کے متعلق معیہ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جب دونوں فریق ایک دوسرے کو مرتد کہتے ہیں تو ان کو اپنے اپنے عقائد کی روسے بھی ان کا باہمی نکاح قائم نہیں رہتا۔ علاوہ ازیں اہل کتاب عورتوں سے نکاح جائز ہے نہ کہ مردول سے بھی۔ معیہ کے دعیہ کی دوسے چونکہ معاعلیہ مرتد ہو چکا ہے اس لیے اہل کتاب ہونے کی حیثیت سے بھی اس کے ساتھ معیہ کا نکاح قائم نہیں رہ سکتا۔ معیہ کی یہ جست وزن دار پائی جاتی ہے۔ اہذا اس بنا پر بھی وہ ڈگری یانے کی مستحق ہے۔''

#### مدراس ہائی کورٹ وغیرہ کے فیصلے کا جواب

''مرزائیوں کی طرف سے مدراس ہائی کورٹ کے فیصلے کا حوالہ بوے زور وشور سے دیا جاتا ہے۔ فاضل جج نے اس کا جواب ویتے ہوئے کہا ہے:

" معاعلیہ کی طرف سے اپ حق بیل چند نظائر قانونی کا بھی حوالہ دیا گیا تھا ان میں سے پٹنہ اور پنجاب ہائی کورٹ کے فیصلہ جات کو عدالت عالیہ چیف کورٹ نے پہلے واقعات مقدمہ ہذا پر حاوی نہیں سمجھا اور مدراس ہائی کورٹ کے فیصلے کوعدالت معلی اجلاس خاص نے قابل پیروی قرار نہیں دیا۔ باتی رہا عدالت عالیہ چیف کورٹ بہاولپور کا فیصلہ بنام کریم بخش اس کی کیفیت یہ ہے کہ یہ فیصلہ جناب مہتمہ اودھوں اس صاحب جج چیف کورٹ کے اجلاس سے صادر ہوا تھا اور اس مقدمہ کا صاحب موصوف نے مراس ہائی کورٹ کے فیصلہ پر بی انحصار رکھتے ہوئے فیصلہ فرمایا تھا اور خود ان اختلافی مسائل پر جو فیصلہ ندکور میں درج سے کوئی کا کمہ نہیں فرمایا تھا مقدمہ چونکہ بہت عرصہ سے دائر تھا اس لیے صاحب موصوف نے اسے زیادہ عرصہ معرضِ تعویق میں رکھنا پہند نہ فرما کر ما باتباع فیصلہ ندکور اسے طے فرما دیا۔ در بار معلی نے چونکہ اس فیصلہ کو قابل پابندی قرار نہیں درہا۔ با تباع فیصلہ کی بنا پر کہ وہ فیصلہ صادر ہوا اس لیے فیصلہ ذریر بحث بھی قابل پابندی قرار نہیں درہا۔ ما فیصلہ کی بنا پر کہ وہ فیصلہ صادر ہوا اس لیے فیصلہ ذریر بحث بھی قابل پابندی نہیں درہا۔ دیا جسے حکم سنایا گیا۔ مرعاعلیہ کارروائی مقدمہ ہذا فریقین سے مختار مدعیہ حاضر ہوا سے حکم سنایا گیا۔ مرعاعلیہ کارروائی مقدمہ ہذا

فریمین سے مخار مدعیہ حاصر ہے اسے سم سنایا گیا۔ مدعاطلیہ 6رروال سفد مہر ہرا ختم ہونے کے بعد جبکہ مقدمہ زیر غور تھا فوت ہو گیا ہے اس کے خلاف میر تھم زیر آ رڈر ۲۲ رول ۲ ضابطہ دیوانی تصور ہوگا۔ پرچہ ذگری مرتب کیا جائے اور مثل داخل دفتر ہو۔'' عفروري ١٩٣٥ء برطابق مزيقعده ١٣٥٣ه هد بمقام بهاول بور

دستخط محمد اکبر دسترکت ج صلع بهاول مگر ریاست بهاول پور ( بحروف انگریزی)

فيمله مقدمه راوليندى باجلاس جناب في محمد اكبرايديشنل وسركت ج راوليندى مول انبل ۱۹۵۵ء۔

امته الكريم بنت كرم اللي راجيوت جنوعه مكان نمبر B/400 محلّه ترتك بازار راولینڈی (مرزائی)

. روسی: بنام لیفشیننٹ نذیر الدین ملک خلف ماسر محمد دین اعوان محلّه کرشن بوره راولپنڈی

تاریخ فیمله ۳ جون ۱۹۵۵ء

عدالت ندکورہ نے مقدمہ کی تفصیلات پر بحث کرنے کے بعد آخر میں اپنا فیصلہ مندرجه ذمل الفاظ ميل تحرير كيا اور فيصله سنايا ...

مندرجہ ذیل الفاظ میں حریر لیا اور مصد سنایا۔ ''مندرجہ بالاصورت میں حسب ذیل نتائج پر پہنچا ہوں۔ ا۔۔۔۔مسلمانوں میں اس پر اہماع ہے کہ پیغبر اسلام خدا کے آخری نبی تھے۔ اور ان کے بعد کسی اور نبی کوئیس آیا ہے۔

ا .....ملانوں میں اس پر اجماع ہے کہ جے ہارے نی ﷺ کے آخری ہونے پر ایمان نہ ہو دہ مسلمان نبیں ہے۔

مودو سلمانوں میں ہے۔ ۳۔....مسلمانوں میں اس پراہماع ہے کہ قادیانی غیر مسلم ہیں۔ ۴۔....مرزا غلام احمد قادیانی نے خود اپنے اعلانات کے مطابق بید دعویٰ کیا کہ ان پرالی وقی آتی ہے جو دحی نبوت کے برابر ہے۔

۵ ..... خود مرزا غلام احمد قادیانی این بیلی کتابوں میں معیار رکھتے میں وہ خود ان کے دعویٰ نبوت کی تکذیب کرتے ہیں۔

ہت کا سیب سے بیا۔ ۲..... انھوں نے اپنے تمل پیغبر ہونے کا نہ دعویٰ کیا۔ظل اور بروز کا سارا قصہ محض

ر روب ہے۔ 2..... نبی کریم ﷺ کے بعد کسی پر وی نبوت نہیں آ سکتی۔ اور جو ایبا دعویٰ کرتا ہے۔ اسلام ك دائره سے خارج بـ

ے کاری ہے۔ مندرجہ بالا استدلال اور نتائج کی بناء پر بیں سمجھتا ہوں کہ ابتدائی ساعت کرنے

والی عدالت کا فیصلہ میں ہے اور میں سارے فیصلے کی توثیق کرتا ہوں۔ مسات امت الکریم کی اوپل میں کوئی وزن نہیں اور میں ائیل خارج کرتا ہوں۔ جہاں تک لیفٹینٹ نذیر الدین کی ائیل میں کوئی وزن نہیں اور میں ائیل خارج کرود ایڈووکیٹ نے ججعے بہت کم با تمیں بتا کیں۔ امت الکریم کے جہیز کا سامان ان کے قبضے میں پایا گیا، اس کی قیمت لگائی جا چک ہے۔ ان کی ائیل میں بھی کوئی وزن نہیں ہے اس لیے اسے بھی خارج کرتا ہوں۔ چونکہ دونوں فریقوں کی ائیل خارج ہوگئی ہے۔ اس لیے میں خرچہ کے متعلق کوئی تھم نہیں دیتا۔"

وستخط شخ محد اكبر سيشن جج بمقام راوليندى ٣٠ جون ١٩٥٥ء

مقدمه جيمس آباد كافيصله فيلى سوئ نبر ٩/ ١٩٢٩ء

"مسماة امتدالهادي دختر سردار خان مدعيه بنام حكيم نذير احمد برق مدعاعليه

مندرجہ بالا بحث کا نتیجہ یہ نکلا کہ مدعیہ جو ایک مسلمان عورت ہے کی شادی مدعاعلیہ کے ساتھ جس نے شادی کے وقت خود اپنا قادیائی ہوناتسلیم کیا ہے اور اس طرح خود غیر مسلم قرار پایا ہے۔ غیر مؤثر ہے اور اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں۔ مدعیہ اسلامی تعلیمات کے مطابق مدعاعلیہ کی بیوی نہیں۔ شخیخ نکاح کے بارے میں مدعیہ کی درخواست کا فیصلہ اس کے حق میں کیا جاتا ہے اور مدعاعلیہ کوممانعت کی جاتی ہے کہ وہ مدعیہ کو اپنی بیوی قرار نہ وے مدعیہ اس مقدے کے اخراجات بھی وصول کرنے کی حقدار ہے۔ یہ فیصلہ ۱۳ جولائی ۱۹۷۰ کو شخ محمد رفیق کور بید کے جانشین جناب قیمر احمد حمیدی نے جو ان کی جگہ جیمس آباد کے سول اور فیملی کورٹ نج مقرر ہوئے ہیں کھلی عدالت میں پڑھ کر سنایا۔''

### ماریشس سپریم کورٹ میں سب سے بروا مقدمہ

"مسجد روزال کے مقدمہ" کو تاریخ ماریشس کا سب سے بڑا مقدمہ کہا جاتا ہے کونکہ پورے دوسال تک سپریم کورٹ نے بیانات لیے، شہادتیں سنیں اور پہلی مرتبہ یہ فیصلہ دیا کہ: "مسلمان الگ امت ہیں اور قادیانی الگ۔"

ید مقدمہ لڑنے کے لیے مسلمانوں اور قادیانیوں دونوں نے دوسرے ممالک سے مشہور وکلاء متگوائے۔ قادیانیوں سے مسجد واپس لینے کے سلسلہ میں روز ہل کے جن مسلمانوں نے کام کیا ان میں محمود اسحاق جی، اسلمیل حسن جی، ابراہیم حسن جی، قامل ذکر ہیں۔ بیلوگ وہاں کے تجارتی حلقوں میں بڑا مقام رکھتے تھے انھوں نے جو مقدمہ دائر کیا اس کی بنماد یہ تھی:

دعویٰ روزبل کی مبحد جہاں مسلمانوں کے حنی (سن) فرقد کے لوگ نماز پڑھتے تھے یہ مسجد انھوں نے بقت کے اور مسلمانوں کے فقد کر مسجد انھوں نے بقند کر مسجد انھوں کے بقد کر کیا تھا ہے کہ کا دیائی مسلمان نہیں سجھتے، کیا ہے جن کا تعلق امت اسلامیہ سے نہیں ہے تا دیائی ہم مسلمانوں کو مسلمان نہیں سجھتے، ہمارے پیچھے ان کی نماز نہیں ہوتی، ایسی صورت میں ان کو مسجد سے باہر نکالا جائے۔

چنانچہ ۲۲ فروری ۱۹۱۹ء کو بیہ مقدمہ دائر ہوا، قادیانیوں کے خلاف ۲۱ شہادتیں پیش کی گئیں ان شہادتوں میں مولانا عبداللہ رشید نواب کی شہادت خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ آپ نے عدالت عالیہ میں نہایت جرأت و بے باکی سے قادیانیوں کو بے نقاب کیا اور سینکڑوں کتب، اخبارات، رسائل و جرائد پیش کر کے عدالت کو بیہ باور کرانے کی بیر کامیاب کوشش کی کہ قادیاتی اور مسلمان الگ الگ امتیں ہیں، مرزا غلام احمہ قادیاتی کی کتب اور حوالے مولانا رشید نے پیش کیے۔

قادیانیوں کی طرف سے غلام محمد قادیانی بی۔اے نے وکلاء کی مدد کی اور جوابِ دعولی تیار کیا غلام محمد قادیانی اس مقصد کے لیے خاص طور سے قادیان گیا تھا۔مسلمانوں کے وکلاء میں مسٹر رولرڈ کے ہی، ای سویز، کے، سی ای اسنوف اور آئی نیار یک تھے، جبکہ قادیانیوں کا وکیل مسٹرآ ریزانی تھا۔

عدالت عالیہ کی کارروائی کے دوران ہزاروں مسلمان موجود ہوتے، اور ملک میں پہلی مرتبہ بینکم ہوا کہ قادیانی مسلمان نہیں ہیں بلکہ مسلمانوں کے بھیس میں اپنا مقصد حاصل کرتے ہیں۔

چنانچہ ۱۹ نومر ۱۹۲۰ء کو چیف نج سرائے ہر چیز وڈرنے یوں فیصلہ پڑھ کر سنایا۔ فیصلہ ''عدالت عالیہ اس نتیجہ پر پینچی ہے کہ مدعاعلیہ (قادیانی) کو یہ حق نہیں پہنچا کہ روزال مسجد میں اپنی پسند کے امام کے پیچھے نماز ادا کریں، اس مسجد میں صرف مدمی (مسلمان) ہی نماز ادا کرسکیں گے، اپنے اعتقادات کی روشن میں۔''

ای عدالت کے ایک دوسرے نج جناب ٹی۔ ای روزلی نے بھی اس فیصلہ ہے۔ اتفاق کیا۔

### مصور پاکستان علامه اقبال کی رائے

آخر میں شاعر مشرق،مصور پاکتان علامدا قبال صاحب کے پچھ ارشادات پیش کیے جاتے ہیں۔ انھوں نے مرزائیت کی اسلام دشمنی محسوس کر کے ساری امت کو اس خطر ہے ے خبردار کرنے کے لیے بے شار مضامین لکھے ہیں ان تمام مضامین کو یہاں پیش کرنا مشکل ہے البتہ چند ضروری اقتباسات پیش خدمت ہیں۔ وہ اسلیسمین کی ۱۰ جون ۱۹۳۵ء کی اشاعت میں فرماتے ہیں:

"اسلام لاز ما ایک دینی جماعت ہے جس کی حدود مقرر ہیں لینی وحدت الوہیت برایمان، انبیاء پر ایمان اور رسول کریم علیہ کی ختم رسالت پر ایمان و دراصل بد آخری لیتین ہی وہ ایک حقیقت ہے جو مسلم اور غیر مسلم کے درمیان وجہ امتیاز ہے اور اس امر کے لیے فیصلہ کن ہے کہ فرد یا گروہ ملت اسلامیہ میں شامل ہے یا نہیں؟ مثلاً بر ہمو خدا پر لیتین رکھتے ہیں اور رسول کریم علیہ کو خدا کا پیغیر مانتے ہیں۔لیکن انھیں ملت اسلامیہ میں شار نہیں کیا جا سکا۔ کیونکہ قاویانیوں کی طرح وہ انبیاء کے در لیعے وقی کے تسلسل پر ایمان رکھتے ہیں اور رسول کریم علیہ کی ختم نبوت کو نہیں مانتے، جہاں تک جمعے معلوم ہے کوئی اسلامی فرقد اس حد فاصل کو عبور کرنے کی جمارت نہیں کر سکا۔ ایمان میں بہائیوں نے ختم نبوت کے اصول کو صریحاً جٹلایا۔لیکن ساتھ ہی انھوں نے تشلیم کیا، کہ وہ الگ جماعت ہیں اور مسلمانوں میں شامل نہیں ہیں ہیں ساتھ ہی دارے میں تو قادیانیوں کے سامنے صرف دو راہیں ہیں، یا وہ شمانوں کی تقاید کریں یا پھرختم نبوت کی تاویلوں کو چھوڑ کر اس اصول کو اس کے پورے مفہوم کیس کے ساتھ قبول کو یں ان کی جدید تاویلیں محض اس غرض سے ہیں کہ ان کا شار طقد اسلام میں ہو، تا کہ انھیں سیای فوائد پہنے سکیں۔"

میں ہو، تا کہ انھیں سیای فوائد پہنے سکیں۔"

ایک اور مقام پرتحریر فرماتے ہیں:

" نام نہادتعلیم یافتہ مسلمانوں نے ختم نبوت کے تمرنی پہلو پر بھی غورنہیں کیا اور مغربیت کی ہوا نے اسے حفظ نفس کے جذبے سے بھی عاری کر دیا ہے، بعض ایسے بی نام نہادتعلیم یافتہ مسلمانوں نے اپنے مسلمان بھائیوں کورواداری کا مشورہ دیا ہے۔''
نہادتعلیم یافتہ مسلمانوں نے اپنے مسلمان بھائیوں کورواداری کا مشورہ دیا ہے۔''
(حزب اقبال سسمار)

آ کے ہندوستان کی غیرسلم حکومت سے خطاب کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

''حکومت کو موجودہ صورتِ حالات برغور کرنا چاہیے اور اس معاملہ میں جو تو می

وحدت کے لیے اشد اہم ہے عام مسلمانوں کی ذہنیت کا اندازہ لگانا چاہیے، اگر کسی تو م کی

وحدت خطرے میں ہو تو اس کے لیے اس کے سواکوئی چارہ کارنہیں رہتا کہ وہ معاندانہ

قو توں کے خلاف اپنی مدافعت کرے۔سوال پیدا ہوتا ہے کہ مدافعت کا کیا طریقہ ہے؟ وہ

طریقہ کبی ہے کہ اصل جماعت جس شخص کو تلعب بالدین (دین کے ساتھ کھیل کرتے پائے) اس کے دعاوی کو تقریر و تحریر کے ذریعے سے جھٹلایا جائے۔ پھر کیا بید مناسب ہے کہ اصل جماعت کورواداری کی تلقین کی جائے، حالانکہ اس کی وحدت خطرے ہیں ہو۔ اور باغی گروہ کو تبلیغ کی پوری اجازت ہواگر چہ وہ تبلیغ جھوٹ اور دشنام سے لبریز ہو۔ اگر کوئی گروہ جو اصل جماعت کے نقطہ نظر سے باغی ہے حکومت کے لیے مفید ہے تو حکومت اس کی خدمات کا صلہ دینے کی پوری طرح مجاز ہے دوسری جماعت الی قو تول کو اس سے کوئی شکایت پیدا نہیں ہوسکتی، لیکن بیت وقع رکھنی بریار ہے کہ خود جماعت الی قو تول کو نظر انداز کر دے جو اس کے اجماعی وجود کے لیے نظرہ ہیں۔" (حزب اقبال ص ۱۲۷)

کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے مختلف فرقوں کے بعض لوگ آیب دوسرے کو کافر قرار دیتے میں لہذا ان کے نتوؤں کا کوئی اعتبار نہیں رہا، اس کا جواب دیتے ہوئے شاعر مشرق تحریر فرماتے میں:

" "اس مقام پر به د ہرانے کی غالبًا ضرورت نہیں کہ مسلمانوں کے بے شار فرقوں کے نہیں تازعوں کا ان بنیادی مسائل پر پھھ الر نہیں پر تا، جن مسائل پر سب فرقے مشفق ہیں آگر چہ وہ ایک دوسرے پر الحاد کے فقے ہی دیتے ہیں۔ " (حرف اقبال ص ۱۳۲، ۱۲۷)

پیر آگر چہ وہ ایک دوسرے پر الحاد کے فقے ہی دیتے ہیں۔ " (حرف اقبال ص ۱۳۲، ۱۲۵)

پھرشاع مشرق قادیانی مسئلہ کا حل تجویز کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

"مری رائے میں حکومت کے لیے بہترین طریق کاریہ ہوگا کہ وہ قادیانیوں کو ایک ایک جماعت تعلیم کر لے، یہ قادیانیوں کی پالیسی کے عین مطابق ہوگا، اور مسلمان ان ایک جماعت تعلیم کر لے، یہ قادیانیوں کی پالیسی کے عین مطابق میں اختیار کرتا ہے۔"
سے ولی رواداری سے کام لے گا، چیے وہ باتی نداہب کے معاملے میں اختیار کرتا ہے۔"
(حرف اقال ص ۱۲۹، ۱۲۸)

یدوہ مطالبہ ہے کہ جو ڈاکٹر اقبال مرحوم نے انگریز کی حکومت سے کیا تھا اب جو مملکت شاعر مشرق کے خوابوں کی تعبیر کی حیثیت سے انہی کا نام لے کر وجود میں آئی ہے۔ بیاس کا پہلا فریضہ ہے کہ وہ شاعر مشرق ک اس آرزوکو پایہ پھیل تک پہنچائے۔

### میممه بعض مرزائی مغالطے چندشبہات کا ازالہ

جب مسلمانوں کی طرف سے مرزائیوں کو غیرمسلم اقلیت قرار دینے کا مطالبہ کیا جاتا ہے تو مرزائی صاحبان طرح طرح سے مغالطے دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں مخضرا اِن مِغالِقِوںِ کا ایک جائزہ پیش خدمت ہے۔

کلمہ گوکی تکفیر کا مسئلہ مرزائیوں کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ جو فض کلمہ گو ہو، اور اپنے مسلمان ہونے کا اقرار کرتا ہو، کسی بھی فض کو اسے کا فرقرار دینے کا حق نہیں پنچا۔ یہاں سب سے پہلے تو یہ بواجی ملاحظہ فرمائیے کہ یہ بات ان لوگوں کی طرف سے کہی جا رہی ہے جو دنیا کے سر کروڑ مسلمانوں کو تعلم کھلا کافر کہتے ہیں اور جو کلمہ لا الد الا اللہ محمد رسول اللہ '' پر اور اس کے تمام ضروری تقاضوں پر صحح معنی ہیں ایمان رکھنے والوں کو دائرہ اسلام سے خارج، شقی، بدطینت، یہاں تک کہ '' تخریوں کی اولا د'' قرار دینے ہیں بھی کوئی شرم محسوس نہیں کرتے۔ گویا ہر'' کلمہ گو' کو مسلمان کہنا صرف کیک طرفہ تھم ہے جو صرف غیر احمدیوں پر عائم ہوتا ہے اور خود مرزائی صاحبان کو کھی چھٹی ہے کہ خواہ وہ مسلمانوں کو تنی شد و مدسے عائمہ ہوتا ہے اور خود مرزائی صاحبان کو کھی چھٹی ہے کہ خواہ وہ مسلمانوں کو تنی شد و مدسے کا فرکہ ہیں، خواہ افسی بازاری گالیاں دیں خواہ ان کے اکابر اور مقدس ترین شخصیات کی ناموس پر حملہ آ در ہوں۔ ان کے ''اسلام'' ہیں بھی کوئی فرق نہیں آ سکا اور ندان پر کلمہ گو کو کا فرک ہیں کو کا فرار دیا تے۔ یہ ہواور دیا نت و کا فلاق کا مذہ ہو گا اور دیا تھ و کھوں کا فلاق کا مذہ ہو گا کہ دیا وہ کی کا فرار دیا ہے۔ یہ ہو اس مرزائی فدہ ہور ثانی قرار دیا ہے۔

پھر خدا جانے یہ اصول کہاں سے گھڑا گیا ہے کہ ہر وہ مخض جو کلمہ پڑھتا ہواور اپنے آپ کومسلمان کہتا ہو اور اپنے آپ کومسلمان کہتا ہو وہ مسلمان ہے اور اسے کوئی شخص کا فر قرار نہیں دے سکتا؟ سوال یہ ہے کہ کیا مسلمہ کذاب کلمہ شہادت نہیں پڑھتا تھا؟ پھر خود آ تخضرت عظیہ اور صحابہ کرام شمان نے اسے کا فرقر ار دے کراس کے خلاف جہاد کیوں کیا؟ اور خود مرزا غلام احمد قادیاتی نے جا مرزا قادیاتی کتے ہیں کہ میری کتابوں کو ہرفض مجت کی نگاہ سے دکھرکران کے معارف سے

فائدہ اٹھاتا اور میری دعوت کی تصدیق کرتا ہے۔ سوائے ''بغایا'' (فاحثاؤں، کنجریوں) کی اولاد کے جن کے دلول پر اللہ نے مہر لگا دی، وہ انھیں نہیں مانتے۔ (آئیند کمالات اسلام ص ۵۳۸ نزائن ج ۵ ص اپینا) بجاند صرف مسلمہ کذاب بلکہ آپ عظیہ کے بعد اپنے سوا مدی نبوت کو کافر اور کذاب کیوں کہا؟ اگر آج کوئی نیا مدی نبوت کلمہ پڑھتا ہوا اٹھے اور آنخضرت عظیہ کے سوا تمام انبیاء کو جھٹلائے، آخرت کے عقیدے کا غماق اڑائے، قر آن کریم کو اللہ کی کتاب ماننے سے انکار کرے، اپنے آپ کو افضل الانبیاء قرار دے، نماز روزے کو منسوخ کر دے، جموث شراب، نزا، سود اور قمار کو جائز کے اور کلمہ لا اللہ الا اللہ محم رسول اللہ کے سوا اسلام کے جرحم کی تکذیب کر دے تو کیا اسے پھر بھی ''کلمہ کو' ہونے کی بنا پر سلمان بی سمجھا جائے گا؟ اگر اسلام ایسا بی ڈھیلا ڈھالا جامہ ہے جس میں کلمہ پڑھنے کے بعد دنیا کا ہر برے سے براعقیدہ اور برے سے براغمل ساسکا ہے تو پھر فضول بی اسلام کے بارے میں بید دعویٰ کے جاتے ہیں کہ وہ و نیا کے تمام خاہب میں سب سے زیادہ بہتر، متحکم، منظم اور با قاعدہ نہ بہب ہے۔ جو لوگ ہر''کومسلمان کہنے پر اصرار کرتے ہیں، کیا وہ یہ بجھتے ہیں کہ سے کملہ (معاذ اللہ) کوئی منتریا ٹونا ٹوئکا ہے جے ایک مرتبہ پڑھ لینے کے بعد انسان بمیشہ کے کید انسان بمیشہ کے لیے ''کفر پروٹ 'نہ و جاتا ہے اور اس کے بعد برے سے براعقیدہ بھی اسے اسلام سے فارج نہیں کرسکا؟

اگر عقل وخرد اور انصاف و دیانت دنیا سے بالکل اٹھ بی نہیں گئی تو اسلام جیسے علمی اور عقلی دین کے بارے میں بیرتصور کیسے کیا جا سکتا ہے کہ محض چند الفاظ کو زبان سے اوا کرنے کے بعد انسان جہنمی سے جنتی اور کافر سے مسلمان بن جاتا ہے۔خواہ اس کے عقائد اللہ اور رسول ﷺ کی مرضی کے بالکل خلاف ہوں؟

ہےجن برایمان لانا کلمدطیبہ کا لازی جز ہے اورجس کے بغیر انسان مسلمان نہیں ہوسکا۔ اس سلسلے میں بعض ان احادیث سے استدلال کی کوشش کی جاتی ہے جن میں ے آتخفرت علی نے مسلمان کی علامتیں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے لہ 'جو ہماری طرح نماز پڑھے۔ ہارے قبلے کی طرف زخ کرے اور حارا ذیج کیا ہوا یا نور کھائے وہ مسلمان ہے۔'' لیکن جس مخص کوبھی ہات سجھنے کا سلقہ ہووہ حدیث کے اسلوب وانداز سے بیسجه سکتا ہے کہ یہاں مسلمان کی کوئی قانونی اور جامع و مانع تعریف نہیں کی جا رہی بلکہ مسلمانوں کی وہ معاشرتی علامتیں بیان کی جاری ہیں جن کے ذریعیہ سلم معاشرہ دوسرے نداہب اور معاشروں سے متاز ہوتا ہے، اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ جس محض کی ظاہری علامتیں اس کے مسلمان ہونے کی گواہی دیتی ہوں اس پرخواہ مخواہ بر گمانی کرنا یا بلاوجہ اس کی عیب جوئی کرنا درست نہیں، لیکن اس کا میرمطلب کہاں سے نکل آیا کہ اگر وہ خودمسلمانوں کے سلمنے علانیہ کفریات کا اقرار کرتا چھرے، بلکہ ساری دنیا کوان کفریات کی دعوت دے کر اسیختبعین کے سواتمام مسلمانوں کو کافر قرار دے تب بھی وہ مرف مسلمانوں کا ذبیجہ کھانے کی وجه سے مسلمان کہلانے کامستحق ہوگا۔خواہ لا الله الا الله اور اس کے تقاضوں کا بھی قائل نہ ہو۔ درحقیقت اس مدیث میس مسلمان کی تعریف نہیں بلکداس کی ظاہری علامتیں بیان کی گئی ہیں۔مسلمان کی بوری تحریف درحقیقت آنخضرت عظی کے اس ارشاد میں بیان کی

امرت ان اقا تل الناس حتى يشهدوا أن لا الله الا الله و يؤمنو ابى و بماجنت به. (رداه، ملم كن الى برية ع اص ٢٤ باب الامر بقتال الناس متى يقولون لا اله الا الله)

" محصح ديا كيا ہے كم لوگوں سے جہاد كروں، يہال تك كدوه اس بات كى كوائى دي كم اللہ كے سواكوئى عباوت كے لائق نہيں اور مجھ پر ايمان لائيں اور جر اس بات پر جو شي كم اللہ كے سواكوئى عباوت كے لائق نہيں اور مجھ پر ايمان لائيں اور جر اس بات پر جو شي كے كر آيا ہول ـ "

اس میں مسلمان کی پوری حقیقت بیان کر دی گئی ہے کہ نی کریم ﷺ کی لائی موفی برتعلیم کو ماننا اشہد اِن محمأ رسول الله کا لازی جزء ہاور آپﷺ کا بدارشاد قرآن کریم کی اس آیت سے ماخوذ ہے جس میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے۔

مَّلاً وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فَيُمَا شَجَرَ بَيْنَهُمُ فَمَّ لَا يَجِدُوافِي أَنَّهُ ال يَجِدُوافِي أَنْفُسِهِمُ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْاِيُهُ اللهِ (الساء ٢٥) "ليس نهيل، تمارے رب كى هم بياوگ مؤن ند بول گے جب تك بيت معين اپنے برمتاز عمال له يل تم ند مان لیں، پھرتمھارے فیطے سے اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس ندکریں اور اسے خوشی سے تنظیم ندکریں۔''

یہ ہے کلہ کو کی حقیقت اور اس کے برخلاف محض کلمہ پڑھ لینے کے بعد ہمیشہ کے لیے کھر سے حفوظ ہو جانے کا تصور ان دشمنانِ اسلام کا پیدا کردہ ہے جو یہ چاہتے تھے کہ اسلام اور کفر کی درمیانی حد فاصل کو مٹا کر اسے ایک ایبامجون مرکب بنا دیا جائے جس میں اپنے سیای اور خبی مفادات کے مطابق ہر برے سے برے عقیدے کی ملاوث کی جا سکے۔ انتہا یہ ہے کہ بعض لوگ مسلمان کی تعریف کے سلسلے میں اس آیت قرآنی کو بھی پیش کرنے سے نہیں چوکتے جس میں ارشاد ہے:

لَا تَقُولُواْ لِمَنُ اَلْقَى اِلْيَكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا (السَامَ٩٣) "لِين جوهُمُ مَّ مُسْتَ مُؤْمِنًا (السَامَ٩٣) "لِين جوهُمُ مَسَسِيسَ ملام كرے اسے يہ نہ كھوكہ تو مومن نہيں۔"

چکے پہلے تومسلمان ہونے کے لیے کم از کم کلمہ پڑھنا ضروری تھا، اس آیت کو مسلمان کی تعریف پہلے تومسلمان ہونے کے مسلمان کی تعریف بیش کرنے کے بعد اس سے بھی چھٹی ہوگئ، اب مسلمان ہونے کے لیے صرف ''السلام علیکم'' بلکہ صرف''سلام'' کہہ دیتا بھی کافی ہوگیا، اور ہر وہ ہندو، پاری، برحست اور عیسائی یہودی بھی مسلمان بننے کے قابل ہوگیا جومسلمانوں کو ''سلام'' کہہ کر خطاب کر لے۔ والعیاذ باللہ العظیم۔

### مسلمانوں کی باہم تکفیر کے فتوے ادران کی حقیقت

اصل مسئلہ سے توجہ ہٹانے کے لیے دوسرا مغالطہ مرزائیوں کی طرف سے بیہ دیا جاتا ہے کہ جوعلاء ہم پر کفر کا فتو کی لگاتے ہیں۔ وہ خود آپس میں ایک دوسرے کو کا فر قرار دیتے آئے ہیں۔ لہذا ان کے فتو وُں کا اعتبار اُٹھ گیا ہے۔ لیکن این ' دلیل' کی مثال بالکل ایک ہے۔ جیسے کوئی فخض بیہ کہنے کہ چونکہ بعض عطائیوں اور ڈاکٹر وں نے پچھ لوگوں کا غلط علاج کیا ہے۔ اس لیے اب کوئی ڈاکٹر مشتذ نہیں رہا اب پوری میڈیکل سائنس ہی تاکارہ ہوگئی ہے اور وہ کمبی مسئلے بھی قابل اعتبار نہیں ہیں جن پر تمام دنیا کے ڈاکٹر مشتق ہیں۔

حال ہی میں مرزائی جماعت کی طرف ہے آیک کما پچہ شائع ہوا ہے جس کا عنوان ہے ''ہم غیر احمد یوں کے پیچھے کیوں نماز نہیں پڑھتے'' اور اس میں مسلمان مکا تب فکر کے باہمی اختلافات اور ان فقاوی کو انتہائی مبالغہ آمیز انداز میں پیش کیا گیا ہے جن میں ایک دوسرے کی تنفیر کی گئی ہے، لیکن اوّل تو اس کتانے میں بعض ایسے فتووُں کا حوالہ ہے جن دوسرے کی تنفیر کی گئی ہے، لیکن اوّل تو اس کتانے میں بعض ایسے فتووُں کا حوالہ ہے جن

کے بارے میں پوری ذمہ داری سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے کہنے والوں کی طرف بالکل فلامنسوب کیے میے ہیں۔ دوسرے اس کتا ہے میں اگر چہ کافی محنت سے وہ تمام تشدد آمیز مواد اکٹھا کرنے کی کوشش کی گئی ہے جو باہمی اختلافات کے دوران منظر عام پر آیا ہے، لیکن ان بیعیوں اقتباسات میں مسلمان مکاتب فکر کے ایک دوسرے پر کفر کے فتوے کل پانچ ہیں۔ باقی فتوے نہیں بلکہ وہ عبارتیں ہیں جو ان کے افسوس ناک باہمی جھڑوں کے درمیان ان کے قام یا زبان سے لکلیں۔ ان میں ایک دوسرے کے خلاف سخت زبان تو بے شک استعال کی گئی ہے لیکن انھیں کفر کے فتوے قرار دینا کی طرح درست نہیں۔

تیرے یہ پانچ فتو ہے بھی اپنے مکاتب اگر کی کھل نمائندگی نہیں کرتے۔
یعنی الیانہیں ہے کہ جن مکاتب اگر سے وہ تعلق رکھتے ہیں وہ پورا کمتب اگر ان فتو وَل سے
مثنق ہو۔ اس کے بجائے ہر مسلمان کمتب اگر ہیں محقق اور اعتدال پہند علماء نے بمیشہ اس
ہے احتیاطی اور عجلت پہندی سے شدید اختلاف کیا ہے۔ جو اس شم کے فتو وَل ہیں روا رکھی
گئی ہے۔ لہذا ان چند فاوئ کو پیش کر کے یہ تا اُر ویٹا بالکل غلط، بے بنیاد اور گراہ کن ہے
کہ یہ سارے مکاتب اگر ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں۔ اس کے بجائے حقیقت یہ ہے
کہ ہر کمتب اگر میں ایک عضر ایب رہا ہے جس نے دوسرے کی مخالفت میں اتنا تشدد کیا کہ وہ
عفوں نے
مروی اختلافات کو بمیشہ اپنی صدود میں رکھا اور اعتدال پند عضر غالب رہا ہے جس کی واضح مثال
اس کی غدمت کی ہے اور عملاً یکی محتود میں رکھا اور اعتدال پند عضر غالب رہا ہے جس کی واضح مثال
یہ ہے کہ جب بھی مسلمانوں کا کوئی مشترک مسلہ پیدا ہوتا ہے ان تمام مکاتب فکر کے ط

سیمسلمان فرقے جن کی فرقہ بندی کا پروپیگنڈہ دنیا بحریش گلا پھاڑ کھاڑ کر کیا گیا ہے اور جن کے اختلافات کا شور کیا میا کرلہ گوں نے اپنے باطل نظریات کی دکا نیں چکائی ہیں۔ وہی تو ہیں جو ۱۹۵۱ء میں پاکستان کی وستوری بنیادیں طے کرنے کے لیے جمع ہوئے اور کسی ادنی اختلاف کے بغیر اسلامی وستور کے اساسی اصول طے کر کے اٹھے جبکہ پروپیگنڈہ سیرتھا کہ اس نشم کا اتفاق ایک امر محال ہے ۱۹۵۳ء کے موقد پر جب مجوزہ وستور میں متعین اسلامی ترمیمات طے کرنے کا مرحلہ آیا تو ہھوں نے اکٹھے ہو کر متفقہ سفارشات چیش کیس جبکہ میرکام پہلے کام سے زیادہ غیرمتوقع سمجھا جاتا تھا ۱۹۵۳ء ہی میں انھوں نے قادیانیت کے مسئلہ پر اجماع کی طریقے سے ایک مشتر کہ مؤقف اختیار کیا۔۱۹۷۲ء میں وستور سازی کے دوران شیر وشکر رہ کر اس بنیادی کام میں شریک رہے۔ دنیا بھر میں شورتھا کہ بیلوگ ال کر مسلمان کی متفقہ تعریف بھی نہیں کر سکتے ۔لیکن ۱۹۷۲ء میں انھوں نے ہی کامل اتفاق و اتحاد ہے اس پرد پیگنڈے کی قلعی کھولی اور اب پھر بیمرزائیت کے کھلے کفر کے مقابلے میں شانہ بشانہ موجود ہیں۔غرضیکہ جب بھی اسلام اور مسلمانوں کا کوئی مشتر کہ فرہبی مسئلہ سامنے آیا تو ان کے باہمی فرہبی اختلافات اجماعی مؤقف اختیار کرنے میں بھی سدراہ ثابت نہیں ہوئے۔لیکن کیا بھی کسی مرزائی کو بھی دعوت ہوئے۔لیکن کیا بھی کسی مرزائی کو بھی دعوت دی گئی ہو؟

اں طرزِعمل پرغور کرنے سے چند ہا تیں کھل کرسامنے آ جاتی ہیں۔

اوّل! بدكہ باہم ایک دوسرے كى تكفیر كے فتوے انفرادى حیثیت ركھتے ہیں۔كى كسب فكركى نمائندہ حیثیت نبیں، ورنہ بدمكاتب فكر بھى بحیثیت مسلمان جمع ند ہوتے۔

حب رون ما مدہ یہ یہ مرکمت اور میں عالب عضر وہی ہے جوفروعات کوفروعات ہی کے دائرے میں رکھتا ہے اور آپس کے اختلافات کو تکفیر کا ذریعی نہیں بناتا۔ ورنداس فتم کے اجتماعات کو قبول عام حاصل نہ ہوتا۔

تیسرے! یہ کہ اسلام کے بنیادی عقائد جو واقعتا ایمان اور کفر میں حد فاصل کی حیثیت رکھتے ہیں ان میں یہ سب لوگ منفق ہیں۔

للہذا اگر پچیر حضرات نے تکفیر کے سلسلہ میں غلو اور تشدد کی روش اختیار کی ہے تو اس سے بینتیجہ کیسے نکالا جا سکتا ہے کہ اب دنیا میں کوئی فخض کا فر ہو ہی نہیں سکتا اور اگر بیرسب لوگ مل کر بھی کسی کو کا فرکہیں تو وہ کا فرنہیں ہوگا۔

کیا دنیا میں عطائی قتم کے لوگ علاج کر کے انسانوں پرمش ستم نہیں کرتے؟
بلکہ کیا ماہر سے ماہر ڈاکٹر سے بھی غلطی نہیں ہوتی؟ لیکن کیا بھی کوئی انسان جوعش سے
بالکل ہی معذور نہ ہو یہ کہہ سکتا ہے کہ ان انفرادی غلطیوں کی سزا کے طور پر ڈاکٹروں کے
طبقے کی کوئی بات قابل شلیم نہیں ہونی چاہیے۔ کیا عدالتوں کے فیصلوں میں ججوں سے
غلطیاں نہیں ہوتیں؟ لیکن کیا کسی نے سوچا ہے کہ ان انفرادی غلطیوں کی وجہ سے عدالتوں
میں تالے ڈال دیے جا کیں۔ یا ججوں کا کوئی فیصلہ مانا ہی نہ جائے؟ کیا مکانات، سرکوں اور
میارتوں کی تغییر میں انجینئر غلطی نہیں کرتے؟ لیکن بھی کسی ذی ہوش نے یہ ججویز چیش کی ہے
کہ ان غلطیوں کی بنا پرتقمیر کا شھیکہ انجینئروں کی بجائے گورکنوں کو دے دیا جائے؟ پھر یہ اگر

چد جزوی نوعیت کے فتووں میں بے احتیاطیاں یا غلطیاں ہوئی ہیں تو اس کا مطلب یہ کیے نکل آیا کہ اب اسلام اور کفر کے فیصلے قرآن وسنت کی بجائے مرزائی تحریفات کی بنیاد پر کرنے چاہئیں۔

شاعر مشرق مصور پاکستان علامدا قبال مرحوم نے مرزائیوں کو اقلیت قرار دسینے کا مطالبہ کرتے ہوئے بالکل صحیح بات کہی تھی:

"مسلمانوں کے بیٹار فرقوں کے فدہی تازعوں کا ان بنیادی مسائل پر پچھ اثر مسلمانوں کے بیٹار فرقوں کے فرقے منبی پڑتا۔ جن مسائل پر سب فرقے منفق ہیں۔ اگر چہ وہ ایک دوسرے پر الحاد کے فوے دیتے ہوں۔"
دیتے ہوں۔"

دو روایتیں مرزائی صاحبان نے لاکھوں احادیث کے ذخیرہ میں سے دوضعیف وسقیم روایتیں نکال کر ادر انھیں من مانا مغہوم پہنا کر ان سے اپنی خود ساختہ نبوت کے لیے سہارا لینے کی کوشش کی ہے اس لیے پہال ان پر بھی ایک نظر ڈال لینا مناسب ہوگا۔

قولوا خاتم النبيين ولا تقولوا لا نبي بعده.

يهل منقطع الاسناد روايت " درمنتور" سي لي كن ب اور وه سيب كه حضرت عاكشة

نے فرمایا

(آنخضرت علیہ کو) ''خاتم النہیں کہواور یہ نہ کہو کہ آپ علیہ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔' پہلے تو اس بات پرغور فرمایے کہ یہ روایت کہاں سے لائی گئی ہے۔ اگر آپ حدیث کی کسی معروف کتاب میں اسے تلاش کرتا چاہیں گے تو آپ کو مایوی ہوگی، کیونکہ یہ روایت بخاری، مسلم تو کجا نسائی، ابوداؤد، ترندی، ابن ماجہ، داری، مسند احمہ، غرض حدیث کی کسی دستیاب کتاب میں موجود نہیں! اسے لایا کہاں سے گیا ہے؟ علامہ سیوطی کی ''درمنٹور'' سے جس کے بارے میں اونی طالب علم بھی یہ جانتا ہے کہ اس میں ہرقتم کی رطب و یابس ضعیف اور موضوع روایات بھی بغیر کسی جھان پیک کے صرف جع کر دی گئی بیں۔ پھر حدیث میں سارا مداراس کی سند پر ہوتا ہے اور اس روایت کی کوئی سند مصل معلوم نہیں۔ اب یہ سرکار دو عالم علیہ کے الفاظ میں مرعیانِ نبوت کا ''دجل' نہیں تو اور کیا ہے؟ میں۔ اب یہ سرکار دو عالم علیہ کے الفاظ میں مرعیانِ نبوت کا ''دجل' نہیں تو اور کیا ہے؟ کہ ایک طرف یو کہ ایک طرف یو آئی کے سینکٹروں متواتر اور سے جو بھی اعتبار نہیں ایک قطعی اور دوسری طرف یہ آئی منظع الا سناد روایت جس کا علم حدیث کی رو سے بچر بھی اعتبار نہیں ایک قطعی اور ایشین ہے کہ منقطع الا سناد روایت جس کا علم حدیث کی رو سے بچر بھی اعتبار نہیں ایک قطعی اور نیقین ہے کہ منقطع الا سناد روایت جس کا علم حدیث کی رو سے بچر بھی اعتبار نہیں ایک قطعی اور نیقین ہے کہ منقطع الا سناد روایت جس کا علم حدیث کی رو سے بچر بھی اعتبار نہیں ایک قطعی اور نیقین ہے کہ

اسے ختم نبوت بھیے متواتر تطعی اور اجماعی عقیدے کو توڑنے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے کیا کی نبوت ایک ہی روایات سے ثابت ہوا کرتی ہے؟ لیکن یہ بات اس فیض سے کئی جائے جو کئی علمی یا عقلی قاعدے اور ضابطے کا پابند ہو اور جہال عقل، علم اور اخلاق پر بنی آیات کا جواب سوائے خود ساختہ الہام کے اور پچھ نہ ہو وہاں دلائل و برا بین کا کتنا انبار لگا دیجے۔ مرزا قادیانی کے الفاظ میں اسکا جواب یکی طع گا کہ" خدا نے جھے اطلاع دے دی دیجے۔ مرزا قادیانی کے الفاظ میں اسکا جواب یکی طع گا کہ" خدا نے جھے اطلاع دے دی سے کہ یہ تمام حدیثیں جو پیش کرتے ہیں۔ تحریف معنوی یا فقطی میں آلودہ ہیں اور یا سرے سے موضوع ہیں اور جو فض علم ہو کر آیا ہے اس کا اختیاد ہے کہ حدیثوں کے ذخیرے میں سے جس انبار کو چاہے خدا سے علم پاکر رو سے جس انبار کو چاہے خدا سے علم پاکر رو

پھراس روایت میں جو بات بیان کی گئی ہے اس کا مرزائی اعقادات ہے دور دورکوئی واسط نہیں بلکہ بیروایت تو نزول عیلی الظیمان کے عقیدے میں مرزائی نظریہ کی صرح تردید کر رہی ہے۔ اس کا مقعد محض اتنا ہے کہ اگر صرف بیہ جملہ بولا جائے کہ "تر فیضرت تھاتے کے بعد کوئی نی نہیں آئے گا" تو ایک ناواقف آ دمی اسے سے آئی اللہ جا سکتا ہے کہ نزول ٹانی کے عقیدے کے خلاف سجھ سکتا ہے اور اس سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ آپ تھاتے کے بعد حضرت سے اللی تا ہوں اس سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ آپ تھاتے کے بعد حضرت سے اللی تا ہوں اس سے یہ نیون اللہ جو مقعد "خاتم المعیدین" کہنے سے کمل طور پر حاصل ہوسکتا ہے اس کے لیے ایسے الفاظ استعال کرنے کی المعیدین" کہنے سے کمل طور پر حاصل ہوسکتا ہے اس کے لیے ایسے الفاظ استعال کرنے کی مرورت نہیں ہے۔ جو ناواقفوں کے لیے کسی غلاقی کا سبب بن سکتے ہوں۔ آئے خضرت سے کے دور مرتبہیں سینکٹروں مرتبہ اس کی تشریح بھی فرما دی کہ اس کا مطلب بیہ ہے کہ میرے بعد کوئی نی پیدا نہیں ہوگا۔ ہاں حضرت عسیٰ الفیلی خوا کی کہ اس کا مطلب بیہ ہے کہ میرے بعد کوئی نی پیدا نہیں ہوگا۔ ہاں حضرت عسیٰ الفیلی خوا کی دور اضی صرف اتنا جملہ کے کہ آپ سے اللہ کے کہ آپ سے کے بعد فرمائیں کا شکار ہو کوئی نی نہیں آئے گا تو صرف اتن بات سنے والا کوئی ناواقف انسان کی غلاقی کا شکار ہو کوئی نی نہیں آئے گا تو صرف اتن بات سنے والا کوئی ناواقف انسان کی غلاقی کا شکار ہو سکتے۔

حضرت عائش كل طرف منسوب التقول كى بيت حرّت خود ودمنثود بى بي مرجود ہے: عَنِ الشَّعْبِيّ قَالَ قَالَ رَجُلَّ عِنْدَ الْمُغِيْرَةِ بُنِ شُعْبَةٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ خَاتِمِ الْاَنْبِيَاءِ لَا نَبِى بَعْدَهُ فَقَالَ الْمُغِيْرَة بُنُ شُعْبَةَ حَسُبُكَ إِذَا قُلْتَ خَاتِمُ الْانْبِيَاءِ فَإِنَّا كُنَّا نُحَدِّثُ أَنَّ عِيْسَى عليه السلام خَارِجٌ فَإِنْ هُوَ خَرَجَ فَقَدْ كَانَ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ. "د حفرت فعی جو ایک جلیل القدر تا بعی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک محف نے حفرت مغیرہ بن شعبہ کے سامنے یہ کہا کہ اللہ تعالی جناب محم سلطی پر رحمت نازل فرمائے، جو خاتم الانبیاء ہیں اور جن کے بعد کوئی نی نہیں آئے گا۔ حضرت مغیرہ نے فرمایا کہ "خاتم الانبیاء "کہدویتا کافی تھا، کیونکہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت عیلی الطبی تازل ہونے والے ہیں جب وہ نازل ہوں گے تو آپ تھا ہے سے پہلے بھی آئے اور آپ الطبی کے بعد بھی آئے اور آپ الطبی کے بعد بھی کے میں جب وہ نازل ہوں گے تو آپ تھا ہے کہ حسرت کے درمنورص من من کے ایک اور آپ الطبی کی کے درمنورص من من کے ک

للمذا حضرت عائشاً اور حضرت مغيره بن شعبه كى بيد بدايت، اگر بالفرض سندا ثابت موحضرت على كه اس ارشاد كے مطابق ہے جس ميں آپ نے فرمايا تھا كه: حَدِّفُوا النَّاسَ بِهَا يَعُوِفُونَ لُوكُوں سے وہ باتيں بيان كروجن كووه مجھ سكيں۔"

(صحیح بخاری ج اص ۲۴ باب من خص بالعلم)

اور اس روایت سے مرزائی اعتقادات کو نہ صرف میہ کہ کوئی سہارانہیں ملتا ہے، بلکہ بیصراحة ان کی تر دید کرتی ہے، ورنہ جہاں تک حضرت عائشہ کا تعلق ہے امام احمد بن حنبل کی مند میں خود ان کی بیروایت موجود ہے:

کیا اس کے بعد بھی اس بات میں کوئی شک وشہرہ جاتا ہے، کہ حضرت عائشہ کے نزدیک نبوت کی ہوتم اور سوائے ایجھے خوابوں کے اس کا ہر جزء آنخضرت علیہ پرختم ہو گیا اور اب کسی بھی شخص کو کسی بھی صورت میں مید منصب عطانہیں کیا جا سکتا۔

۲..... دوسری ضعیف روایت سنن ابن ماجه ی نقل کی جاتی ہے کہ جب آنخضرت علیہ کے صاحبزادے ابراہیم کا انقال ہوا۔ تو آپ علیہ نے فرمایا:

لَوُ عَاهَٰ لَگَانَ صِدِیْقًا نَبِیًا َ (اگریه زنده رہے تو صدیق نمی ہوتے) اس حدیث کا حال بھی یہ ہے کہ حدیث کے ناقد آئمہ نے اسے ضعیف بلکہ باطل قرار دیا ہے۔امام نوویؓ جیسے بلندیا ریمحدث فرماتے ہیں: "هَذَا الْعَدِيْثُ بَاطِلٌ. به حدیث باطل ہے۔" (موضوعات کیرم ۵۸)
اس حدیث کے ایک راوی ابوشیہ ابراہیم بن عثان کے بارے میں امام احمد بن مغبل فرماتے ہیں کہ "مُنگُر الْعَدِیْث" ہے امام نسائی کھتے ہیں کہ "مُنگُر الْعَدِیْث" ہے امام نسائی کھتے ہیں "کہ مَنرُوْکُ الْعَدِیْث" ہے۔ امام جوزجانی " کہتے ہیں کہ"اس کا اعتبار فیس۔" امام ابوحاتم" کا ارشاد ہے کہ یہ"ضعیف الحدیث" ہے۔

(ملاحظه بوتبذيب المتهذيب ج اص ٩٥ نمبر ٢٥٧)

البنة اس روایت کے الفاظ سیح بخاریؒ میں حضرت عبداللہ بن ابی اونی ط کے اثر کے طور پر اس طرح مروی ہیں:

لَوُ قُضِى اَنُ يَّكُونَ بَعُدَ مُحَمَّدِ نَبِیَّ عاش اِبْنُهُ وَلَكِنُ لَا نَبِیَّ بَعُدَهُ. (بناری ۲۳ م ۱۹۳۳ باب من سعی باسعاء الانبیاء) ''اگر محمثی کے بعد کی نی کی بعثت مقدر ہوتی تو آپ سِی کے صاحبزادے زندہ رہے لیکن آپ سی کے بعد کوئی نی ٹیس۔''

ان الفاظ نے ابن ملجہ کی ضعیف روایت کی حقیقت بھی واضح کر دی ہے کہ اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ اور وہ ختم نبوت کے خلاف تو کیا ہوتی در حقیقت اس سے سے عقیدہ اور زیادہ پختد مو کد اور نا قابل تر دید ہوجاتا ہے۔

یہ ایک طے شدہ حقیقت ہے کہ سیح بخاری قرآن کریم کے بعد تمام کابوں میں سب سے زیادہ سیح کتاب ہے۔ البذا اگر کوئی ضعیف روایت کہیں اور آئی ہو یا اس کی تشریح بخاری کے الفاظ سے بھی مانی جائے اگر تطبق ممکن نہ ہوتو ضعیف روایت کو چھوڑ کر سیح بخاری کی روایت کو افتیار کیا جائے گا، مرزا قادیانی کا حال تو یہ ہے کہ وہ صیح مسلم کی ایک حدیث کوشن اس بنا پر ترک کر دیتے ہیں کہ امام بخاری نے اسے ذکر نہیں کیا۔ چنانچہ "ازالہ اوہام" میں کھتے ہیں:

'' یہ وہ حدیث ہے جوضیح مسلم میں امام مسلم صاحب نے تکھی ہے جس کوضعیف سمجھ کررئیس المحد ثین امام مجمد اساعیل بخاریؓ نے چھوڑ دیا ہے۔''

(ازاله او بام ص ۲۰۹ خزائن ج ۳ ص ۲۰۹، ۲۱۰)

حالانکہ مسیح مسلم خود نہایت معتبر ہے اور امام بخاری کامحض کسی روایت کو چھوڑ دیتا اس کے ضعف کی دلیل نہیں اس کے برخلاف این مائیگی بیدروایت ضعیف ہے اور سیح بخاری میں اس کی واضح تشریح موجود ہے۔ ممر مرزائی صاحبان ہیں کہ اسے بار بارائی دلیل کے طور پر پیش کیے جا رہے ہیں وجہ ظاہر ہے کہ کوئی میحے دلیل ہوتو پیش کی جائے۔ اگر ایسی روایت میں صراحة عقیدہ ختم نبوت کی تردید کی گئی ہوتی تب بھی وہ ایک متواتر عقیدے کے معاملے میں قطعاً قائل اعتبار نہ ہوتی اور یہاں تو معالمہ یہ ہے کہ اگر اسے میح مان لیا جائے تب بھی اس میں قطعاً قائل اعتبار نہ ہوتی اور یہاں تو معالمہ یہ ہے وجود میں آنے کا کوئی امکان نہیں۔ اگر حضرت ابراہیم کی زندگی میں یہ بات کی جاتی تب تو اس سے کسی درجے میں یہ بات نکل محتی تھی کہ آپ عظیم کے بعد نبوت کا سلسلہ جاری ہے۔ چنانچہ حضرت عمر کے بارے میں ان کی زندگی ہی میں آپ علی نے اس جیسی بات ارشاد فرمائی تھی، وہاں چونکہ نبوت کے جاری میں در میں تعبیر اختیار فرمائی اور اس بالکل دوسری تعبیر اختیار فرمائی اور اس شبہ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا اور ارشاد فرمایا کہ:

لُوُ كَانَ بَعْدِى نَبِيٍّ لَكَانَ عُمَوَ بُنَ الخطابُّ. (رداد الرّندى ج ٢ص ٢٠٩ منا تب عرم) "اگر مير ب بعد كوكى في موتا تو عمر بن الخطابُ موت\_"

مطلب بدے کہ میرے بعد چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اس لیے حضرت عمر نی نبین بن سکتے ای طرح آپ سکتے نے غروہ تبوک کے موقعہ پر مدید طیبہ میں حضرت علی کو اپنا نائب مقرر فرمایا تو ان سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: اَمَا قَرُ صلّی اَنْ قَکُونَ بِمَنْ لِلَّا اَنْ اَنْ اَلَٰ اَنْهُ لَا نُبُوهُ آ بَعُدِی. (رواہ بخاری وسلم واللفظ السلم) "کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تم میرے ساتھ ایسے ہو جاؤ جیسے موی الفظ کی ساتھ بارون الفظ (کہ کوہ طور پر جاتے وقت حضرت موی الفظ آمیں نائب بنا کر مجے تھے) لیکن میرے بعد نبوت نہیں۔"

یہاں آپ ﷺ نے حضرت علی کو حضرت ہارون الظیم استشید محض نائب بنا کر جانے میں دی تھی لیکن چونکہ اس سے ختم نبوت کے ظاف غلط نبی کا اندیشہ تھا اس لیے آپ ﷺ نے فوراً إلا آند كل نبو ق بعدی (كرميرے بعد كوئى نبوت باتى نبيس) فرما كراس اندیشے كا خاتمہ فرما دیا۔

البنة حضرت ابراہیمؓ کے بارے میں بیہ بات چونکدان کی وفات کے بعد کہی جا رہی تھی اور ان کے زندہ رہنے کا کوئی امکان ہی یاتی نہیں رہا تھا۔ اس لیے الفاظ ہے استعمال کیے گئے کہ:۔

''اگروہ زندہ رہتے تو صدیق نی ہوتے۔'' لیکن چونکہ زندہ نہیں رہے اس لیے. نی ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔''لہذا یہ ایہا ہی ہے جیسے قرآن کریم میں ہے کہ لَوْ کَانَ فیھما اللّهَ اللّهُ لَفَسَدَتَا (اگر زمین وآ سان میں اللہ کے سوا پھے معبُود ہوتے تو زمین و آسان میں فساد کی جاتا) ظاہر ہے کہ بیمض ایک مفروضہ ہے اور اگر کوئی فخض اس سے بیاستدلال کرنے بیٹھ جائے کہ معاذ اللہ کا نئات میں اللہ تعالیٰ کے سوا معبُودوں کا وجود ممکن ہے تو بیرز بردی نہیں تو اور کیا ہے۔''

میتی لاکھوں احادیث نبوی ﷺ کے ذخیرے میں سے مرزائی "استدلال" کی کل کا نکات جس کی بیبیوں آیات کو، کل کا نکات جس کی بیبیوں آیات کو، آن کونات جس کی بینکڑوں صرت اور متواتر احادیث کو اور امت مسلمہ کے قطعی اجماع کوچھوڑ کرمزاغلام احمد قادیانی کونی تسلیم کرو، ورنہ تمہارا ٹھکانہ جبتم ہے۔

قرآن كريم كى ايك آيت ملانوں كو متاثر كرنے كے ليے يہى ضرورى تقى كه مرزا قاديانى كى "نبوت" كے ليے ايكى قرآن كريم سے بھى كوئى تائيد تلاش كى جاتى، تاكه كم از كم كنے كويہ كبا جا سكے كم قرآن سے بھى "استدلال" كيا گيا ہے اس مقصد كے ليے قرآن كريم كى جوآيت مرزائى صاحبان كى طرف سے تلاش كر كے لائى عنى ہے وہ يہے:

وَمَنُ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَاوُلِيْكَ مَعَ الَّذِينَ اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَ مِنَ النَّبِييْنَ وَالصَّلِيْفِيمُ مِنَ النَّبِييْنَ وَالصَّلِيْفِيمُ مِنَ النَّبِييْنَ وَالصَّلِيْفِينَ وَالصَّلِيْفِينَ وَحَسُنَ أُولَيْكَ رَفِيْقًا. (الناء ٢٩) "اور جوهض الشاور رسول كى اطاعت كرے تو وہ ان لوگوں كے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام كيا ہے۔ يعنى نبيوں كے ساتھ اور صلايقوں كے ساتھ اور شهداء كے ساتھ اور صالحين كے ساتھ اور يول كے ساتھ اور سالحين كے ساتھ اور يول كے ساتھ يول كے سات

اس آیت کو بار بار پڑھ کرد کھتے، کیا اس میں خورد بین لگا کر بھی کہیں یہ بات نظر آتی ہے کہ نبوت کا سلسلہ جاری ہے؟ اور کوئی شخص اب بھی نبی بن سکتا ہے؟ لیکن جو ند بب "دمش" سے" قادیان" کا ذکر دکھائی دیتا ہواور جو" خاتم انہیں "کا ایسا مطلب نکال سکتا ہو، جس سے تمام "نبوتوں کا سرتاج" نبوت کا دروازہ کھلا مہے۔ وہ اس آیت سے بھی نبوت کے جاری رہنے پر استدلال کر لے تو کون می تبجب کی بات ہے۔

اس آیت میں صاف طور سے یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا آخرت میں انبیاء، صدیقین شہداء اور صالحین کا ساتھی ہوگا۔ لیکن مرزائی صاحبان اس کا بیمطلب بیان کرتے ہیں کہ وہ خود نبی بن جائے گا۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں لفظ"مَعٌ" (ساتھ) استعال ہوا ہے، جو اس معنی میں بھی لیا جا سکتا ہے کہ انسان انبیاء وغیرہ

ے گروہ کے محض ساتھ ہی نہیں ہوگا۔ بلکہ ان میں شامل ہو جائے گا۔ ایک سیار کا میں ہوگا۔ بلکہ ان میں شامل ہو جائے گا۔

لیکن جو محض ندکورہ بالا آیت کے الفاظ سے بالکل ہی آئکھیں بند کر کے نہیں بیٹھ گیا وہ دیکھ سکتا ہے کہ اس آیت کے آخر میں بیار شاد فرمایا گیا ہے:

و پیر سمائے رہاں ایک سے اور این میان میان میان اور اور میان کی ہیں۔" حَسُنَ اُوْلِیکَ رَفِیْقًا. "اور بیانگ بہترین ساتھی ہیں۔"

اس آخری جملے میں لفظ رفیق نے یہ بات واضح کر دی کہ اگر بالفرض کہیں''مع'' کے معنی کچھ اور ہو بھی سکتے جیں تو یہاں سوائے ساتھی بننے کے کوئی اور مطلب نہیں۔ کیونکہ آگے اس کی تشریح کے لیے صراحة لفظ''رفیق'' آرہا ہے۔

پر اگر (معاذ الله) مطلب یمی تھا کہ ہر خص الله اور رسول کی اطاعت کر کے نی بن سکنا ہے تو کیا پوری امت جس الله او ررسول کی اطاعت کرنے والا ایک مرزا غلام احمد قادیاتی ہی پیدا ہوا ہے۔ اور کسی نے الله اور رسول کی اطاعت نہیں کی۔ حالانکہ قرآن (معاذ الله) میہ کہدرہا ہے کہ جو محض بھی الله اور اس کے رسول کی فرما نبرداری کرے گا۔ وہ نبیول الله) میہ کرمے جس شامل ہو جائے گا۔ اگر اس کا نام "استدلال" ہے تو نہ جانے قرآن کی معنوی تحریف کیا چیز ہوگی۔

بعض صوفیاء کے غلط حوالے مرزائی صاحبان بعض صوفیاء کے ناتمام اور مبہم حوالے وطویڈ کر آئیں اپنی خود ساختہ نبوت کی تائید میں پیٹر کرتے ہیں۔ ان کے پیش کیے ہوئے ایسے غلط حوالوں کا مسلمانوں کی طرف سے انتہائی مرال اور اطمینان بخش جواب دیا جا چکا ہے اور بار بار دیا جا چکا ہے۔ یہاں اس کو بالنفصیل دھرانے کی ضرورت نہیں۔ البتہ چنداصولی حقائق کی طرف اشارہ ضروری ہے۔

وین میں اقوال سلف کی حقیقت سب سے پہلے یہ بات قابل ذکر ہے کہ دین کا اصل سرچشمہ قرآن کریم، سرکار دوعالم علیہ کی احادیث اور اجماع است ہے۔ اور اِگا دُگا افراد کی ذاتی آراء اس مسئلے پر بھی اثر انداز نہیں ہوسکتیں جو دین کے ان بنیاد کی سرچشمول میں وضاحت کے ساتھ بیان ہوا ہو۔ خاص طور سے نبوت ورسالت جیسا بنیاد کی عقیدہ تو خبر واحد سے بھی ثابت نہیں ہوتا، چہ جائیکہ اسے کسی انفراد کی تحریر سے ثابت کیا جائے۔ اس لیے اس مسئلے میں قرآن و حدیث کی متواتر تصریحات اور اجماع امت کے خلاف اگر بھی انفراد کی تحریر ثابت ہو بھی جائیں تو وہ قطعی طور پر خارج از بحث ہیں اور انھیں بطور استدلال الحق نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا جن صوفیاء کے مہم جملوں سے مرزائی صاحبان سہارا لینے کی کوشش کی پیش نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا جن صوفیاء کے مہم جملوں سے مرزائی صاحبان سہارا لینے کی کوشش

کرتے ہیں ان کی تشریح و توجیہہ سے ہمارا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ اگر بالفرض ان کی تحریوں کا مفہوم عقیدہ ختم نبوت سے متفاد ثابت ہو جائے تو اس منتم اور مسلمہ عقیدے کو کوئی نقصان و بنچنے کا خطرہ ہے بلکہ جس کسی نے ان کے کلام کی سیح تشریح بیش کی ہے اس کا اصل مقصد صرف یہ ہے کہ ان پر ایک غلط الزام لگایا گیا ہے۔ جے انصاف اور دیانت کی رو سے متصادم بنا سے رفع کرنا ضروری ہے۔ بہ الفاظ دیگر ان حضرات کی تحریوں کوختم نبوت سے متصادم بنا کر چیش کرنے سے عقیدہ ختم نبوت پر کوئی الزام عائد نہیں ہوتا بلکہ ان بزرگوں پر یہ الزام عائد ہیں جو پھے کہا گیا ہے وہ عقیدہ ختم نبوت کا دفاع نہیں بلکہ ان بزرگوں کا دفاع ہے، لہذا وہ ہمارے موضوع بحث سے خارج ہے۔

مرزائی فدہب میں اقوال سلف کی حقیقت ووسری بات یہ ہے کہ مرزائی صاحبان کوتو اپ فرجب میں اقوالی سلف کی حقیقت ماحبان کوتو اپ فرجب کے مطابق کی بھی ورج میں یہ حق نہیں پہنچا کہ وہ ان بزرگوں کے اقوال سے استدلال کریں کیونکہ کتنے ہی معالمات ایسے ہیں جن میں انھوں نے اجماع امت کو بھی درست قرار نہیں دیا بلکہ اسے جمت شرعیہ مانے سے ہی انکار کیا ہے۔ چنانچہ عقیدہ نزول میں انگار کیا ہے۔ چنانچہ عقیدہ نزول میں انگار کیا ہے۔ جن مرزا غلام احمد قادیانی لکھتے ہیں:۔

''جبکہ پیشگوئیوں کے بیجھنے کے بارے میں خود انبیاء سے امکان علمی ہے تو پھر امت کا کورانہ اتفاق یا اجماع کیا چیز ہے؟'' (ازالہ ۱۲۳ نزائن جسم ۱۷۲)

اور آ کے لکھتے ہیں:

'' دمیں مجر دوبارہ کہتا ہوں کہ اس بارے میں عام خیال مسلمانوں کا، کو ان میں اولیاء بھی داخل ہوں، اجماع کے نام سے معصوم نہیں ہوسکتا۔'' (ابینا)

اور جب اجماع کا بیرحال ہے تو سلف کے انفرادی اقوال کی حیثیت تو خود بخود واضح ہوجاتی ہے۔ چنانچہ مرزا قادیانی لکھتے ہیں:

''اور اقوال سلف وخلف در حقیقت کوئی مستقل جمت نہیں، اور ان کے اختلاف کی حالت میں وہ گروہ حق پر ہوگا جن کی رائے قر آ نِ کریم کے مطابق ہے۔'' (ازالہ ادہام م ۵۳۸ خزائن ج ۳م ۳۸۹)

نيز مرزا قادياني لكية بين:

"ومن تفوه بكلمة ليس له اصل صحيح في الشرع ملهمًا كان او مجتهدًا فيه الشياطين متلاعبة." ليخن" أكركولَ هخص كولَى الكي بات زبان سے تكال دے جس کی شریعت میں کوئی اصل نہ ہو وہ صاحب الہام ہو یا مجتبد ہوتو ورحقیقت وہ شیاطین کا تھلوتا ہے۔'' (آئینہ کمالات اسلام ص ۲۱ فزائن ج ۵ مس ایساً)

لہذا مرزائی صاحبان کے لیے قرآنِ کریم کی صریح آیات اور متواتر احادیث کو چھوڑ کر چند صوفیاء کے اقوال سے استدلال کیے درست ہوسکتا ہے؟

صوفیاء کرام کا اسلوب تیری اصولی بات بہ ہے کہ دنیا کے مسلمہ اصول کے مطابق برعلم وفن کا موضوع ، اس کی غرض و عابت ، اس کی اصطلاحات اور اس کے ماہرین جدا ہوتے ہیں اور ای اعتبار سے ہرعلم وفن کا اسلوب بیان بھی الگ ہوتا ہے جو مخص کی علم وفن کا ماہر اور تجربہ کار نہ ہو۔ بسا اوقات اس فن کی کتابیں پڑھ کر شدید غلافہیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی عام آ دمی میڈیکل سائنس کی کتابیں پڑھ کر اس سے اپنا علاج شروع کر وے تو یہ اس کی ہلاکت کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ کبی معالمہ اسلامی علوم کا ہے کہ تغیر، حدیث، فقہ، عقائد اور تصوف بی سے ہرائی علم کا وظیفہ، اس کی اصطلاحات اور اس کا مسلوب بالکل الگ ہے، اور ان میں سب سے زیادہ دقتی اور ویجیدہ تعیرات ان کتابوں بی مسلوب بالکل الگ ہے، اور ان میں سب سے زیادہ دقتی اور ویجیدہ تعیرات ان کتابوں میں ملتی ہیں جو تصوف اور اس کے قلفے پر کھی گئی ہیں کے ونکہ ان کتابوں کا تعلق نظریات اور ان وار دات و کیفیات سے ہے جو صوفیاء ملتی بی ایک الفاظ و کلمات کے در یعید کرام پر اپنے اشغال کے دوران طاری ہوتی ہیں۔ اور معروف الفاظ و کلمات کے در یعید ان کا بیان دشوار ہوتا ہے۔

 مسئلہ میں تصوف کی کتابوں سے استدلال ایک ایس اصولی خلطی ہے جس کا بیجہ گراہی کے سوا کچھ نہیں۔ اس اصول کوخود اکابر صوفیاء نے بھی تسلیم کیا ہے۔ حضرت مجدد الف ثانی " تصوف کے بھی امام ہیں۔ لیکن وہ تحریر فرماتے ہیں:

" به مقرر شد که معتبر در اثبات احکام شرعیه کتاب وسنت است وقیاسِ مجتهدان و اجماع امت وقیاسِ مجتهدان و اجماع امت احکام شرعیه نمی امت احکام شرعیه نمی امت احکام شرعیه نمی از باطن اثبات فرض وسنت نه نماید " تو اند شد به المهام شبت حل وحرمت نه بودو کشف از باطن اثبات فرض وسنت نه نماید " ( کتوب نمبر ۵۵ کتوبات وفتر دوم ۵۵ )

ایک اور جگه صوفیاء کی '' شطحیات'' سے کلائی مسائل مستبط کرنے کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

" قائل آل سختال شخ كبيريمنى باشديا شخ اكبرشاى، كلام محمد عربي عليه وعلى آلهه الصلوة والسلام دركار است، نه كلام محى الدين ابن عربي وصدر الدين تونيوى وعبدالرزاق كاثى، مارا به نص كاراست نه بفعى، فتو حات مدنيه از فتو حات كميمستغنى ساخته است."

''یہ باتیں خواہ شخ کبیریمنی نے کہی ہوں، یا شخ اکبرشامی نے، ہمیں محمد عربی علیہ کا کلام چاہیے، نہ کمی الدین ابن عربی مصد عربی مصد کلام ہمیں 'نفس' (بیعنی قرآن و حدیث) سے غرض ہے نہ کہ فعص سے (بیابن عربی کی فعوص الحکم کی طرف اشارہ ہے) فقوصات مدنیہ نے ہمیں فقوصات مکیہ سے مستعنی کر دیا ہے۔'' فعوص الحکم کی طرف اشارہ ہے) فقوصات مدنیہ نے ہمیں فقوصات معتبددہ دفتر اڈل کمتوب نبر ۱۰۰۰)

ان تین بنیادی باتوں کے بعد عقائد کے اس بنیادی مسئلے میں جوقر آن وحدیث اور اجماع امت کی رو سے کفرو اسلام کا مسئلہ ہے۔صوفیاء کرام کی کتابوں سے استدلال قطعی طور پر خارج از بحث ہے، اور اگر بالفرض بعض صوفیاء سے اس قتم کی'' شطحیات'' ٹابت بھی موں تو ان سے عقیدہُ ختم نبوت کی قطعیت اور استحکام میں ذرہ برابر کی نہیں آتی۔

البتہ یہ درست ہے کہ جن صوفیائے کرائم پر یہ الزام لگایا گیا ہے کہ وہ غیر تشریعی نبوت کے باقی رہنے کے قائل ہیں۔ ان پر یہ ایک ایہا اتہام ہے جو محض ان کی اصطلاحات اور اسلوب بیان سے ناوا قفیت کی بنا پر عائد کیا گیا ہے۔ یہاں ہم ان کے کلام کی ضیح صیح تشریح کریں تو اس کے لیے طویل مضمون درکار ہوگا، اور چونکہ ہماری مذکورہ بالا معروضات کی روشی میں بیعقیدہ ختم نبوت کا نہیں، بلکہ ان بزرگوں کا دفاع ہے۔ اس لیے یہ ہمارے موضوع سے خارج بھی ہے۔لیکن یہاں ان حضرات کی بعض صریح عبارتیں نقل کی جاتی ہیں موضوع سے خارج بھی ہے۔لیکن یہاں ان حضرات کی بعض صریح عبارتیں نقل کی جاتی ہیں

جن سے بیدواضح ہو جاتا ہے کہ وہ پوری امت کی طرح ختم نبوت کے عقیدے پر متحکم ایمان رکھتے ہیں۔

### مجدد الف ثانی " کی عبارت میں مرزا کی صریح تحریف

اسلیلے میں سب سے پہلے مرزا غلام احمد قادیانی کی یہ ڈھٹائی اور دیدہ دلیری ملاحظہ فرمایئے کہ انھوں نے اپنی نبوت ثابت کرنے کے لیے مجدد الف ٹانی " کی ایک عبارت نقل کی ہے اور اس میں ایک لفظ خود اپنی طرف سے بردھا دیا ہے، لکھتے ہیں:

''بات یہ ہے کہ جیسا مجدد صاحب سرہندیؒ نے اپنے کمتوبات میں لکھا ہے کہ اگر چہ اس امت کے بعض افراد مکالمہ و مخاطبہ النہیہ سے مخصوص ہیں اور قیامت تک مخصوص رہیں گے۔لیکن جس مخص کو بکثرت اس مکالمہ و مخاطبہ سے مشرف کیا جائے اور بکثرت امور غیبیہ اس پر ظاہر کیے جائیں وہ نبی کہلاتا ہے۔'' (هیقہ الوقی ص ۳۹۰ فزائن ج ۲۲ ص ۴۷)

مالانکه حفرت مجدد صاحب کی جس عبارت کا حواله مرزا قادیانی نے دیا ہے وہ یہ حالانکہ حفرت مجدد صاحب کی جس عبارت کا حواله مرزا قادیانی نے دیا ہے وہ یہ ہے: وافد اکثر هذا القسم من الکلام مع واحد منهم یستمی محدث کہا جاتا ہے۔'' کی طرف سے اس تم کا کلام کی کے ساتھ بکٹرت ہونے گئے تو اے محدث کہا جاتا ہے۔'' کی طرف سے اس تم کا کلام کی کے ساتھ بکٹرت ہونے گئے تو اسے محدث کہا جاتا ہے۔'' (کتوبات ج مص 194 کمتوب نمبراہ)

ملاحظہ فرمایئے کہ حضرت مجدد صاحب کی عبارت میں''محدث' کے لفظ کو مرزا قادیانی نے کس طرح ''نئی' کے لفظ سے بدل دیا۔محمد علی لا ہوری قادیانی اس کا اعتراف کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"جب ہم مجدد صاحب سر ہندی کے مکتوبات کو دیکھتے ہیں تو وہاں مینہیں پاتے کہ کشرت مکالمہ و مخاطبہ پانے والا نی کہلاتا ہے۔ بلکہ وہاں لفظ محدث ہے۔"
(المندوت فی الاسلام ص ۲۲۸)

مرآ کے اس صری خیانت کی تاویل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ در حقیقت مرزا قادیانی نے یہاں لفظ ''نی' کو' محدث' ہی کے معنی میں استعال کیا ہے اور:۔

"اگراس توجیبه کو قبول ند کیا جائے تو حضرت مسیح موعود پر بدالزام عاکد ہوگا کہ آپ نے نعوذ باللہ اپنی مطلب براری کے لیے مجدد صاحب کی عبارت میں تحریف کی ہے۔"
(اللہ ت فی الاسلام ازمحرعلی لا بوری می ۲۲۸)

حالاتکہ مرزا قادیانی خود لفظ نبی کو اپنے کلام میں محدث کے معنی میں استعال کرتے تو ایک بات بھی تھی، حضرت مجدد صاحبؓ کی طرف زبردی لفظ "نبی، منسوب کر کے

اے''محدث'' کے معنی میں قرار دینا کون می شریعت، کون سے دین اور کون می عقل کی رو ے جائز ہے؟ جمرت ہے ان لوگوں کی عقلوں پر جو مرزا قادیانی کے کلام میں الی الیک مریخ خیانتن دیکھتے ہیں، اور پر بھی آھیں نی، سے موعود اور مجد قرار دینے پر مُعر ہیں۔ ملاعلی قاری از درے بزرگ جن کی طرف یہ بات منسوب کی جاتی ہے کہ وہ ختم نبوت کے خلاف نبوت کی کسی قتم کو جائز سجھتے ہیں، ملاعلی قاریؓ ہیں۔لیکن ان کی درج ذمل عبارت ملاحظه قرماسية:

"التحدى فرع دعوى النبوة و دعوى النبوة بعد نبينا عليه (شرح فقدا كبرص٢٠٢) كفر بالأجماع."

جمعاع. "اس قسم کا چیلنج دعوی نبوت کی ایک شاخ ہے اور مارے نی سی کی کیا کے بعد نبوت

کا دعویٰ کرنا بداجهاع کفرہے۔"

عيارت لماحظه جو-

بیعبارت ملاعلی قاری نے اس مخص کے بارے میں کسی ہے جو محض معجزے میں دوسرے کے مقابلے پر غلبہ پانے کا وعویٰ کر رہا ہو۔ اس سے ظاہر ہے کہ یہاں تفتلو محض غیر تشریعی نبوت میں ہے اور اس کا دعویٰ بھی ملاعلی قاریؓ نے کفر قرار دیا ہے۔ مینخ ابن عربی ؓ اور چیخ شعرانی " مینخ می الدین ابن عربی کی طرف خاص طور پر یه بات زور وشور سے منسوب کی جاتی ہے کہ دو غیرتشریعی نبوت کے قائل ہیں، ممران کی درج ذیل

"فما بقى للاولياء اليوم بعد ارتفاع النبوة الا التعريفات وانسدت ابواب الاو امر الالهية والنهي فمن ادعاها بعد محمد ﷺ فهو مدع شريعة اوحی بھا الیہ سواء وافق بھا شرعنا أو خالف.'' ''پُس نبوت کے فتم ہو جائے کے بعد اولیاء اللہ کے لیے صرف معارف باتی رہ مجے ہیں اور اللہ تعالی کی طرف سے میں امر (سی چیز کا تھم) یا نبی (سی چیز ہے منع کرنا) کے دروازے بند ہو چکے۔اب ہروہ مخفس جو اس کا دعویٰ کرے وہ در حقیقت شریعت کا مرعی ہے خواہ اس کا الہام ہماری شریعت کے موافق (نومات کمیه ج سم ۳۹) ہو یا مخالف''

اس عبارت نے واضح کر دیا کہ:

ا ..... فی اکبر کے زدیک مدی شریعت صرف وہ نہیں ہے جوشر نیعت محمد میں اللہ کے بعد نے احکام لائے بلکہ وہ مدمی نبوت بھی ان کے نزد یک مدعی شریعت ہے جس کی وحی بالکل

شریعت محمر میہ کے موافق ہی ہو۔

۲..... آنخضرت ﷺ کے بعد جس طرح نئ شریعت کا دعویٰ ختم نبوت کا اٹکار ہے۔شریعت محمد پہ ﷺ کےموافق وی کا دعویٰ بھی ختم نبوت کا انکار ہے۔

سا ..... بیخ اکبر کے نزدیک تشریعی نبوت سے مراد وہ نبوت ہے جے شریعت نبوت کے، خواہ وہ نبوت ہے جا کہ اللہ کے نزدیک تشریعی نبوت کے موافقت کا دعویٰ کرے، پس غیر تشریعی نبوت کا موافقت کا دعویٰ کرے، پس غیر تشریعی نبوت کا عیر تشریعت نبوت کا اطلاق نبیں کرتی اور وہ نبوت نبیں کہلاتی۔ اطلاق نبیں کرتی اور وہ نبوت نبیں کہلاتی۔

عارف بالله امام شعرانی " نے "الیواقیت والجواہر" میں شیخ اکبڑ کی مندرجہ بالا عبارت نقل کرتے ہوئے اس کے ساتھ بیرالفاظ مجی نقل کیے ہیں:۔

"فان كان مكلَّفًا ضربنا عنقه والاضر بناعنه صفحا."

(اليواقيت والجوابرج ٢ص ٢٨) "اكر وه مخص مكلف يعنى عاقل بالغ بوتو جم پراس كاقل واجب ہے۔ ورنداس سے اعراض كيا جائے گا۔"

# مرزائیت کی اسلام مشنی

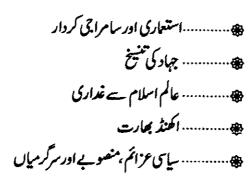

### ہم نے اپنی قرارداد میں کہا ہے کہ!

جہاد کوخم کرنے کی اس کی کوششیں اسلام کے بڑے بڑے احکام کے خلاف غداری تھیں نیزید کہ وہ سامراج کی پیدادار تھا، اور اس کا واحد مشن مسلمانوں کے اتحاد کو تباہ کرنا اور اسلام کو جھٹلانا تھا۔ نیز ان کے پیردکار، چاہے انھیں کوئی بھی نام دیا جائے۔مسلمانوں کے ساتھ کھل مل کر اور اسلام کا ایک فرقہ ہونے کا بہانہ کر کے اندرونی اور بیرونی طور پر تخریبی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔

### سیاسی پس منظر

۳۰ جون ۱۹۷۴ء کو تو می آمبلی میں پیش کی گئی ہماری قرارداد میں مرزا غلام احمد قادیانی کے جہاد کو ختم کرنے کی کوششوں کا بھی ذکر ہے اور بید کہ وہ سامراج کی پیدادار تھا اور اس کا واحد مقصد مسلمانوں کے اتحاد کو تباہ کرنا تھا اور بید کہ مرزائی خواہ آمیں کوئی بھی نام دیا جائے۔ اسلام کے فرقہ ہونے کا بہانہ کر کے اندرونی اور بیرونی طور پرتخ بی سرگرمیوں میں معروف ہیں۔

عزائم كى روشى ميس لين بين:

(الف) .....مرزائيت سامراجي اوراستعاري مقاصد اور ارادول كى پيداوار ب-

(ب) ..... ان مقاصد کے حصول کے لیے جہاد کو نہ صرف ہندوستان بلکد پورے عالم اسلام میں قطعی حرام ناجائز اور منسوخ کرانا۔

(ج) ..... ملت مسلمه کے شیراز وا اتحاد اور وحدت ملت کومنتشر اور تباہ کرنا۔

(و) ..... پورے عالم اسلام اور پاکستان میں تخ یی اور جاسوی سرگرمیان۔

پور فی استعار اور مرزائیت پیلی بات که مرزا قادیانی ادر اس کے پیروکار پور فی استعار کے آلہ کار ہیں۔ ایک الی کھلی حقیقت ہے جس کا خصرف مرزا قادیانی کو اعتراف ہے بلکہ وہ فخر و مباہات کے ساتھ بہا تک دہل ان باتوں کا اپنی ہرتحریر اور تعنیف میں اعلان کرتے پھرتے ہیں۔ وہ بلا ججبک اپنے کو اگر بزوں کا خود کاشتہ پودا اور خاندانی وفادار اور سلطنت انگاہیہ کو آقائے ولی نعمت اور رحمت خداوندی اور انگر بزوں کی اطاعت کو مقدی دینی فریف قرار دیتے ہیں۔ اور انگر بزی حکام اور سامراج بھی دل کھول کر ان کی وفا شعاری اور مطامیہ، مرزا کو اپنے استعاری اور سلام دشن مقاصد کے لیے کن طریقوں سے استعال کرتے رہے۔

اشمارهوی صدی کا نصف آخر اور پوریی استعار اشاربوی صدی عیسوی

کے نسف آخر ہی میں یور بی سامراج دنیا کے بیشتر حصول پر اسینے نو آبادیاتی عزائم کے ساته حمله آور موا- ان سامراجی طاقتول میں برطانیہ پیش پیش تھا، اطالوی، فرانسیسی اور يرتكالي براعظم افريقه كو اطالوي سو مالي لينثر، فرانسيسي سومالي لينثر، يرتكالي مشرتي افريقيه، جرمني مشرتی افریقہ اور برطانوی مشرتی افریقہ میں منقسم کرنے کے بعد مشرق وسطیٰ کے بعض علاقوں میں سامراجی ریشہ دوانیوں میں مصروف تھے۔ اٹلی نے اریٹریا، فرانس نے جزیرہ مُرگاسکر اور برطانیہ نے رہوڈیٹیا اور بوگنڈا کونو آبادیوں میں تقلیم کر دیا۔ نام نہاد خود مخار علاقوں میں یونین آف ساؤتھ افریقہ کے علاوہ مصر، حبشہ اور لائیٹیریا کا شار ہوتا تھا۔ پور لی سامراج نے اس زمانے میں ہندوستان، برما اور انکا کو زیر تلین لانے کے لیے مشکش کا آغاز کر دیا تھا اور بح ہند کو اپنی استعاری سر گرمیوں کی آ ماجگاہ بنا لیا۔مشرقی ساحل بر ملائی رياستول ميں سنگا يورايك اہم بحرى اڈه تھا جس كو بنياد بنا كر بحر ہند، بحر الكافل، ڈج ايست انڈینر اور جنوبی اسٹریلشیا کو جدا جدا کیا جا سکتا تھا۔استعاری طاقتوں کو اینے ندموم ارادوں کی منحیل میں اس وقت زیادہ آسانی ہوگئ جب ۲۹ ساء میں نہر سویز کی تعمیر کا مرحلہ اختام پذیر ہوا۔ اس کی وجہ سے راس امید کا لمبا چکر لگانے کی بجائے بحیرہ قلزم اور بحیرہ احمر کا آ سان راستہ اختیار کیا جانے لگا۔ ۱۸۷۸ء تک برطانیہ جمرالٹر اور مالٹا کوزیر اثر لا کرقبرص پر تسلط جما چکا تھا، عدن ١٨٣٩ء ميں محكوم بنايا جا چکا تھا اب پورے جنوب مغربي ايشياء پر قبضه کرنا ہاتی تھا۔

اگریز اور برصغیر اگریز نے جب برصغیر اور عالم اسلام میں اپنا پنجہ استبداد جمانا شروع کیا تو اس کی راہ میں دو با تیں رکاوٹ بنخ گئیں۔ ایک تو مسلمانوں کی نظریاتی وحدت دین معتقدات سے غیر متزازل وابنگی اور مسلمانوں کا وہ تصور اخوت جس نے مغرب و مشرق کو جمد واحد بنا کے رکھ دیا تھا۔ دوسری بات مسلمانوں کا لافائی جذبہ جہاد جو بالخصوص عیسائی پورپ کے لیے صلبی جنگوں کے بعد وبال جان بنا ہوا تھا اور آج ان کے سامرائی منصوبوں کے لیے قدم قدم پرسدراہ ثابت ہورہا تھا۔ اور یکی جذبہ جہاد تھا جومسلمانوں کی منافر ان کی سامرائی ان کی بناء اور سلامتی کے لیے گویا حصار اور قلعہ کا کام دے رہا تھا۔ اگریزی سامرائی ان چیزوں سے بخر نہ تھی اس لیے اپنی معروف ابلیسی سیاست لڑاؤ اور حکومت کرو چیزوں سے بخر نہ تھی اس لیے اپنی معروف ابلیسی سیاست لڑاؤ اور حکومت کرو دوسری طرف عالم اسلام کی جغرافیائی اور نظریاتی وحدت کو کھڑے کرنا چاہا۔ دوسری طرف عالم اسلام بالخصوص برصغیر میں نہایت عیاری سے مناظروں اور مباحثوں کا

بازارگرم کر کے مسلمانوں میں فکری انتشار اور تذبذب پیدا کرنا چاہا اور اس کے ساتھ بی انگریزوں پر سلطان ٹیپڑشہید، سیّد احمد شاہ شہید اور شاہ اسلعیل شہید اور ان کے بعد جماعت مجاہدین کی مجاہدانہ سرگرمیاں اور علماء حق کا ہندوستان کو دارالحرب قرار دے کر جہاد کا فتوی دیتا اور بالاً خر ۱۸۵۷ء کے جہاد آزادی نہ صرف ہندوستان بلکہ باہر عالم اسلام میں مغربی استعار کے خلاف مجاہدانہ تحریکات سے بیر حقیقت اور بھی عیاں ہوکر سامنے آگئی کہ جب تک مسلمانوں کے اندر جذبہ جہاد قائم ہے، سامراج بھی بھی اور کہیں بھی اپنا قدم مضبوطی سے نہیں جما سکے گا۔ مسلمانوں کی بید چیز نہ صرف ہندوستان بلکہ پوری دنیا میں بورپ کے لیے فہیں جان بنی ہوئی تھی۔

## مرزا قادیانی کے نشو ونما کا دور اور عالم اسلام کی حالت

انیسویں صدی کا نصف آخر جو مرزا قادیانی کے نشودنما کا دور ہے اکثر ممالک اسلامیہ جہاد اسلامی اور جذبہ آزادی کی آماجگاہ بنے ہوئے تھے۔ برصغیر کے حالات تو مختراً معلوم ہو چکے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یکی زمانہ ہے جب برصغیر کے باہر پڑدی ممالک افغانستان مل 24، ۱۸۷۸ء میں برطانوی افواج کو افغانوں کے جذبہ جہاد وسرفروشی سے دوجار ہوتا میں برطانوی کی محکست اور پسیائی پرختم ہوجاتا ہے۔

ترکی میں ۱۸۷۱ء سے لے کر ۱۸۷۸ء تک آگریزوں کی خفیہ سازشوں اور در پردہ معاہدوں کو دیکھ کر جذبہ جہاد بحر کتا ہے۔ طرابلس الغرب میں شیخ سنوی الجزائر میں امیر عبدالقادر (۱۸۸۰ء) اور روس کے علاقہ داخستان میں شیخ محمد شامل (۱۸۸۰ء) بدی پامردی اور جانفشانی سے فرانسی اور روی استعار کولاکارتے ہیں۔ ۱۸۸۱ء میں مصر میں مصری مسلمان سر یکھے۔ ہوکر آگریزوں کی حراحمت کرتے ہیں۔

سوڈان میں اگریز قوم قدم جمانا جائی ہے تو ۱۸۸۱ء میں مہدی سوڈانی اور ان کے درولیش جہاد کا پھریا بلند کر کے بالآخر انگریز جزل گارڈن اور اس کی فوج کا خاتمہ کرتے ہیں۔

اس زمانہ میں خلیج عرب، بحرین عدن وغیرہ میں برطانوی فوجیں مسلمانوں کے جہاد اور استخلاص وطن کے لیے جان فروثی اور جان شاری کے جذبہ سے دوچار تھیں۔ مسلمانوں کی ان کامیابیوں کے اسباب کا ذکر کرتے ہوئے ایک انگریز مصنف

لکستا ہے کہ مسلمانوں میں دینی سرگری بھی کام کرتی تھی کہتے تھے کہ فتح پائی تو عازی مرد ۱۰۰ کہلائے، حکومت حاصل کی، مر گئے، تو شہید ہو گئے۔ اس لیے مرنا یا مار ڈالٹا بہتر ہے اور يينه وكمانا بركار-" (تاریخ برطانوی مند۴۳)

ایک حواری نبی کی ضرورت ایک برطانوی دستادید" دی ارائیل آف براش ایمیار إن اشيا" ميس ب اور بيروني تمام شوابر بھي اس كى تائيد كرتے بيس كه ١٨٦٩ء من الكلينة ے برطانوی مدبروں اور سیحی رہنماؤں کا ایک وفد اس بات کا جائزہ لینے مندوستان آیا کہ مسلمانوں کو رام کرنے کی ترکیب اور برطانوی سلطنت سے وفاداری کے راستے فکالنے پر غور کیا جائے۔ اس وفد نے ۱۸۷۰ء میں دو رپورٹیں پیش کیں جن میں کہا گیا تھا کہ ''ہندوستانی مسلمانوں کی اکثریت اینے روحانی رہنماؤں کی اندھا وُھند پیروکار ہے۔ اگر اس وقت جمیں کوئی ایسا آ دی مل جائے جو ایا شالک پرافٹ (Apostolic prophet) (حواری نبی) ہونے کا دعویٰ کرے تو بہت ہے لوگ اس کے گرد اکٹھے ہو جا نبیں گے۔لیکن ملمانوں میں ایسے کی مخص کو ترغیب دینا مشکل نظر آتا ہے۔ بید متله حل ہو جائے تو پھر الیے مخف کی نبوت کو حکومت کی سر پرتی میں بطریق احسن پروان چڑھایا جا سکتا ہے۔ اب کہ ہم پورے ہندوستان پر قابض ہیں تو ہمیں ہندوستانی عوام اور مسلمان جمہور کی داخلی بے چینی اور باہمی انتشار کو ہوا دینے کے لیے اس حتم کے عمل کی ضرورت ہے۔"

(The arrivalof british Enpire in India)

(بحاله عجی امرائیل ص ۱۹)

سامراجی ضرورتین .....مرزا قادیاتی اوران کا خاندان

یہ ماحول تھا اور سامراجی ضرورتیں تھیں جس کی محیل مرزا غلام احمہ قادیاتی کے دعویٰ نبوت اور نتینے جہاد کے اعلان نے کی اور بقول علامہ اقبال بد حالات تھے کہ'' قادیائی تح یک فرنگی انتداب کے حق میں الہامی سند بن کرسا ہنے آئی۔'' (حرف اقبال می ۱۳۵)

اگریز کو مرزا غلام احمد قادیانی سے بڑھ کر کوئی اور موزوں مخص ان کے مقاصد کے لیے مل بھی نہیں سکنا تھا۔ اس لیے کہ مسلمانوں کے مقابلہ میں کافروں کی حمایت اور مسلم

د منی اس کو خاندانی ورثه میں ملی تھی۔

مرزا قادياني كا والدغلام مرتفى قادياني اين بمائيول سميت مهاراجدر نجيت سنكمدكي فوج میں داخل موا اور سکموں کے لیے قابل قدر خدمات انجام دیں۔ پہلے سکموں سے ال کر مسلمانوں سے اڑا۔جس کے صلہ ہیں رنجیت سکھ نے اِن کو پچھ جائیداد واگز ار کر دی۔

مرزا قادیانی کی سیرت میں ہے کہ ۱۸۳۲ء میں ان کا والد ایک پیادہ فوج کا کمیدان بناکر پیاور روانہ کیا اور ہزارہ کے مفسدے (بینی سید احمد شہید اور مجاہدین کے جہاد) میں اس نے کارہائے نمایاں انجام دیے (آگے ہے) کہ بیاتو تھا بی سرکار کا نمک طلل ۱۸۳۸ء کی بعناوت میں ان کے ساتھ اس کے بھائی غلام محمی الدین (مرزا غلام احمد قادیانی کے بچا) نے بھی اچھی خدمات انجام دیں ان لوگوں نے سکھوں کے باغیوں سے مقابلہ کیا ان کو کست فاش دی۔

(سیرہ می مودس ۵ مرجہ مرزا بشرالدین محود)

۱۸۵۷ء کے جہاد آزادی میں مرزا غلام احمد قادیانی کے والد مرزا غلام مرتقلی قادیانی کو الد مرزا غلام مرتقلی قادیانی نے اگریز کاحق نمک یول داکیا کہ خود مرزا غلام احمد قادیانی کو اعتراف ہے کہ:

"دمیں ایک ایسے خاندان سے مول جو اس گور نمنٹ کا پیا خیرخواہ ہے۔ میرا والد مرزا غلام مرتضی قادیانی گورنمنٹ کی نظر میں ایک وفادار اور خیرخواہ آ دی تھا۔ جن کو دربار گورنری میں کری ملتی تھی۔ اور جن کا ذکر مسٹر گریفن صاحب کی تاریخ رئیسان پنجاب میں ہے۔ اور ۱۸۵۷ء میں انموں نے اپنی طاقت سے بڑھ کر سرکار انگریزی کو الماد دی تھی۔ یعنی پہاس سوار اور گھوڑے ہم پہنچا کرعین زبانہ غدر کے وقت سرکار انگریزی کی الماد میں دیتے۔"
دیے ہے۔" (اشتہار واجب الاظہار نملک تاب البریم سے خزائن ج ۱۹۸۳)

اس کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی کے والد اور بھائی غلام قادر قادیانی کو اگریزی حکام نے اپنی خوشنودی کے اظہار اور ان کی خدمات کے اعتراف کے طور پر جوخطوط کھے ان خطوط کا تذکرہ بھی محولہ بالا کتاب میں مرزا غلام احمد قادیانی نے کیا ہے کہ مسٹرولس نے ان کے والد مرزا غلام مرتعنی قادیانی کو کھا ہے کہ:

"دیمی خوب جانتا ہوں بلاشبہ آپ اور آپ کا خاندان سرکار انگریزی کا جال نثار، وفادار اور ثابت قدم خدمت گار رہا ہے۔"

(کتاب البریس افزائن ج ۱۱ ص الجون ۱۹۳۹ء لا بورمراسلو ۱۹۳۳) مسٹر دایرٹ کسٹ کمشنر لا بور بنام مرزا غلام مرتفیٰ قادیانی اپنے خطوط مورخد ۲۰ ستمبر ۱۸۸۵ء میں ۱۸۵۷ء کے جہاد آزادی میں انگریز کے لیے ان کی خدمات کے اعتراف ادراس کے بدلے خلعت اور خوشنودی سے نوازنے کی اطلاع دیتے ہیں۔

یہ خاندانی اطاعت جس مخض کی شمٹی میں شامل تھی اس نے اپنی وفا شعار یوں کا یوں اعتراف کیا ہے۔ ستارۂ قیصرہ میں مرزا قادیانی لکھتا ہے۔

"جھے سے سرکار اگریزی کے حق میں جو خدمت ہوئی وہ بیتھی کہ میں نے پہاس

ہڑاد کے قریب کتابیں اور اشتہارات چھوا کر اس ملک میں اور نیز دومرے بلاد اسلام میں الیے معمون شائع کے کہ گورنمنٹ اگریزی ہم مسلمانوں کی محن ہے لہذا ہر ایک مسلمان کا بیہ فرض ہونا چاہیے کہ اس گورنمنٹ کی تھی اطاعت کرے اور دل سے اس دولت کا شکر گزار اور دعا گورہے اور بیہ کتابیں میں نے مختلف زبانوں لینی اردو، فاری، عربی میں تالیف کر کے اسلام کے تمام ملکوں میں چھیلا دیں یہاں تک کہ اسلام کے دومقدس شہروں کے اور مدینے میں بھی بخوشی شائع کر دیں۔ اور روم کے پاریخت تسطنطنیہ اور بلادشام اورمعر اور کا بل اور میں بھی اسلام کے متفرق شہروں میں جہاں تک ممکن تھا۔ اشاعت کر دی گئی جس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ الموں انسانوں نے جہاد کے وہ غلیظ خیالات چھوڑ دیے جو تاقیم طاؤں کی تعلیم سے ان کے دلوں میں شعے یہ ایک المحدی ان بات پر فخر ہے کہ دلوں میں شعب یہ ایک خدمت جمعہ سے ظہور میں آئی ہے کہ جمعے اس بات پر فخر ہے کہ رائی اعثر یا کہ ناتہ میں میا۔''

(ستارهٔ قيمره مس ٣٠٣ فزائن ج ١٥ص١١١)

یمی نمیں بلکہ پورے برٹش انٹریا میں آئی بے نظیر خدمت کرنے والے مخف نے بقول خود انگریزی اطاعت کے بارہ میں اتنا کی کھا کہ 'پچاس الماریاں ان سے بعر سکتی ہیں۔'' (دیکمو تریاق القلوب م ۱۵ خزائن ج ۱۵ ص ۱۵۵)

ہو اگر قوت فرعون کی در پردہ مرید قوم کے حق میں ہے لعنت وہ کلیم اللمی (اتبال ضرب کلیم)

## اسلام کے ایک قطعی عقیدہ جہاد کی تنیخ

اگریز کی ان وفا شعاریوں کا نتیجہ تھا کہ مرزا قادیاتی نے عملم کھلا جہاد کے منسوخ ہونے کا اعلان کر دیا۔ جہاد اسلام کا ایک مقدس دینی فریفہ ہے اسلام اور سلمانوں کی بقا کا دار و مدارای پر ہے شریعت محری نے اسے قیامت تک اسلام اور عالم اسلام کی حفاظت اور اعلاء کلمۃ اللہ کا ذریعہ بنایا ہے۔ قرآن کریم کی بے شار آیات اور حضور اقدس کے گئے کی بے شار امادیث اور خود حضور اقدس کے اور محابہ کرام کی عملی زندگی ان کا جذبہ جہاد وشہادت سے شاراحادیث اور خود حضور اقدس کے ایک ولولہ انگیز عباد کو ہر دور میں مسلمانوں کے لیے ایک ولولہ انگیز عبادت بناتی رہیں۔ آخضرت ماقت کا واضی ارشاد ہے۔ آلجہ اؤ مناض اللی یَوْم الْقِیَامَةِ.

(مجمع الزوائدج اص ااا باب لا يكفر اهل القبلة بذنب)

و قاتلوهم حتى لا تكون فتنة و يكون المدين لله (بقره ١٩٣٠)''اور ان كے ساتھ اس حد تك لروكرفتند كفر وشرارت باقى ندر ہے اور دين الله كا موجائے۔''

حضور المُظَنَّة نے ایک دوسری حدیث میں فریضہ جہادکی تا قیامت ابدیت اس طرح ظاہر فرمائی ہے۔ کُنُ یَہُوَےَ حَلَمَا اللِّدَیْنَ قَائِمًا یُقَاتِلُ عَلَیْهِ عِصَابَةٌ مِّنَ الْمُسُلِمِیْنَ حَتَٰی تَقُوْمَ السَّاعَة.

(مسلم نع عم ۱۳۳۳ باب قولد لا تزال طائفة من امة ظلعرين على المحق ومكلوة م ۱۳۳۰ كتاب الجهاد)
" وحضور ملك في سنة فرمايا بميشه بيروين قائم رب كا اور مسلمانون كى ايك جماحت قيامت تك جهاد كرتى رب كي "

لیکن مرزا غلام اجم قادیانی نے انگریز کے بچاؤ اور تحفظ اور عالم اسلام کو بھیشدان کی طوق غلای میں باند مینے اور کافر حکومتوں کے زیر ساید مسلمانوں کو اپنی سیاسی اور فدہمی ساز شول کا شکار بنانے کی خاطر نہایت شد و مدسے عقیدہ جہاد کی بخالفت کی اور نہ صرف مونیر میں بلکہ پورے عالم اسلام میں جہاں جہاں بھی اس کو ظاہری اور خفید سرگرمیوں کا موقد علی کا خواد کی خوادہ اور موقد علی کر موادہ اور موقد علی کر موادہ اور کر موادہ کر موقد علی کر موادہ کر م

موقد ال سکا جہاد کے خلاف نہایت شدت سے پرد پیگنڈہ کیا گیا۔ مرزا قادیانی کو جہاد حرام کرانے کی ضرورت کیا تھی۔ اس کا جواب جمیں لارڈ ریڈنگ وائسرائے ہند کے نام قادیانی

کرانے کی ضرورت کیا می۔ اس کا جواب میں لارڈ ریڈنک وائسرائے ہند کے نام قادیانی عاصت کے ایڈریس مندرجہ اخبار الفضل قادیان مورخہ جولائی ۱۹۲۱ء سے نہایت واضح طور برفسکتا ہے۔ جس میں کہا ممیا۔

"جس وقت آپ (مرزا غلام احمد قادیانی) نے دعویٰ کیا۔ اس وقت تمام عالم

اسلام جباد کے خیالات سے گون کر ہا تھا اور عالم اسلامی کی ایسی حالت تھی کہ وہ پڑول کے بید کی طرح بجڑ کئے کے لیے صرف ایک ویا سلائی کامختاج تھا۔ کر بانی سلسلہ نے اس خیال کی گفتویت اور خلاف اسلام اور خلاف امن ہونے کے خلاف اس قدر زور سے تح یک شروع کی کہ ابھی چند سال نہیں گزرے سے کہ گور نمنٹ کو اپنے دل میں اقراد کرتا پڑا کہ وہ سلسلہ جے وہ امن کے لیے خطرہ کا موجب خیال کر رہی تھی اس کے لیے غیر معمولی اعانت کا موجب تھا۔" (حوالہ بالا)

جہاد منسوخ ہونے اور دنیا سے جہاد کا حکم تا قیامت اٹھ جانے پر مرزا قادیائی مس شدو مدسے زور دیتے ہیں۔ان کا اندازہ ان کی حسب ذیل عبارات سے لگایا جا سکتا ہے۔

ائي كتاب اربعين من مرزا قادياني لكست بن

" جہاد لینی دینی لڑائیوں کی شدت کو خدا تعالی آسته آسته کم کرنا میا ہے۔

حعرت موی الطبی کے وقت میں اس قدر شدت تھی کہ ایمان لانا بھی قل سے بچانیس سکتا تھا اور شیر خوار نیچ بھی قبل کیے جاتے ہے۔ پھر ہمارے نی سکتے کے وقت میں بچوں اور بوڑھوں اور عورتوں کا قبل کرنا حرام کیا گیا اور پھر بعض قوموں کے لیے بجائے ایمان کے مرف جزیہ دے کرمؤاخذہ سے نجات پانا قبول کیا گیا اور پھر میج موجود (لینی بڑم خود مرزا قادیانی) کے وقت قطعاً جہاد کا تھم موقوف کر دیا گیا۔' (اربعین نبر مس سائزائن جے ماس سس)

لے نعوذ باللہ بدایک برگزیدہ می فیم معفرت مولی النظافا پر کتنا صرح بہتان ہے مومنوں اور شیرخوار بچوں کو اگر قمل کرتا تھا تو فرعون اور اس کا النکر، مرزا قادیائی نے اس انداز بیں بد بات پیش کی گویا ایمان لانے کے باوجود اور شیرخوار بچوں کی بچی شریعیت بھیری بین نے بھیری شین نیجتے کی گئے اُٹش نہیں تھی۔ اب اس کے بعد جو محض کافر پر تکوار اٹھاتا اؤر اپنا نام غازی رکھتا ہے۔ وہ اس رسول کریم علی کی نافر مانی کرتا ہے۔ جس نے آج سے تیرہ سو برس پہلے فرما دیا ہے کہ سے موجود کے آج سے تیرہ سو برس پہلے فرما دیا ہے کہ سے موجود کے آج نے پر تمام تکوار کا جو بر کی سے امان اور صلح کاری کا سفید جینڈا بلند کیا گیا۔'' جہاد نہیں۔ ہماری طرف سے امان اور صلح کاری کا سفید جینڈا بلند کیا گیا۔''

(ضميمه خطبه البامييم ٢٨ ، ٢٩ خزائن ج ١٦ص اييناً)

ضممة تخد كوارويدي مرزا قادياني كابداعلان درج بكد:

اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوستو خیال دیں کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قال اب آ گیا مسیح جو دین کا امام ہے دین کی تمام جنگوں کا اب اختیام ہے اب آساں سے نور خدا کا نزول ہے دین کی تاب جباد کی خو یہ رکھتا ہے اعتقاد دین ہے وہ خدا کا جو کرتا ہے اب جہاد کی گئے ہے جو یہ رکھتا ہے اعتقاد کرتا ہے اب جہاد کی گئے ہے دین کا ہے جو یہ رکھتا ہے اعتقاد کرتا ہے اس کے دین کا ہے جو یہ رکھتا ہے اعتقاد کی دین کا ہے جو یہ رکھتا ہے اعتقاد کی دین کا ہے جو یہ رکھتا ہے اعتقاد کی دین کا ہے جو یہ رکھتا ہے اعتقاد کی دین کا ہے جو یہ رکھتا ہے اعتقاد کی دین کا ہے جو یہ رکھتا ہے اعتقاد کی دین کا ہے جو یہ رکھتا ہے اعتقاد کی دین کی اس کے دین کی اس کے دین کی اس کے دین کی کی دین کی کی دین کی کی دین کی دین کی دین کی دین کی کی دین کی دین کی دین کی دین ک

نیز اگریزی حکومت کے نام ایک معروضہ میں مرزا قادیانی ککھتے ہیں:

" یمی وہ فرقہ (یعنی مرزا قادیانی کا اپنا فرقہ ) ہے جودن رات کوشش کر رہا ہے کمسلمانوں کے خیالات میں سے جہاد کی ب بودہ رسم کو اٹھا دے۔"

(ازريويوريليجتوج انمبرااص ٣٩٥)

رساله گورنمنث انگریز اور جهاد پر مرزا قادیانی لکھتے ہیں: دو کو جب درور میں میں از برسر تک اس سے انجی سے میں میں میں

" ویکموش (غلام احمدقادیانی) ایک تھم لے کرآپ لوگول کے پاس آیا ہول، وہ ایس کے باس آیا ہول، وہ ایس کے باس آیا ہول، وہ ایس کے باد کا خاتمہ ہے۔"

ان تمام عبارات سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ مرزا قادیائی کے نزدیک جہاد کی مخالفت کا تھم خاص حالات سے مجوریوں کا تقاضا نہیں بلکہ اب اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شرائط پوری ہونے کا انتظار رہے اور کسی بیشیدہ طور بر بھی اس کی تعلیم جائز نہیں۔

یوشیدہ طور بر بھی اس کی تعلیم جائز نہیں۔

ترياق القلوب روماني فزائن ج ١٥ص ٥١٨ من كلي ين كر.

''اس فرقد (مرزائیت) میں تلوار کا جہاد بالکل نہیں۔ نداس کا انظار ہے بلکہ یہ مبارک فرقد نہ طاہر طور پر نہ پوشیدہ طور پر جہاد کی تعلیم ہرگز ہرگز جائز نہیں سجعتا اور قطعاً اس بات کوحرام جانتا ہے کہ دین کی اشاعت کے لیے لڑائیاں کی جائیں۔''
''اب سے زمینی جہاد بند کیے گئے اورلڑائیوں کا خاتمہ ہوگیا۔''

(ازمنميمه خطبه الهاميص عاخزائن ج ٢ اص ايضاً)

مرزائی تاویلات کی حقیقت سخ جہاد کے بارے میں ان واضح عبارات کے باوجود مرزائی تاویلات کی حقیقت آج کہتی ہیں کہ چونکہ ۱۸۵۷ء کے بعد اگریزی سلطنت قائم ہوگئ اور وسائل جہاد مفقود تھاس لیے وقتی طور پر جہاد کوموقوف کیا گیا۔ آیے ہم اس تاویل اور مرزاکی غلط وکالت کا جائزہ لیں۔

ا استیکیلی چندعبارات سے ایک منعف مزان فض بخوبی اندازہ لگا سکتا ہے کہ مرزا قادیانی کے ہاں جہادی ممانعت ایک وقت کے لیے موقوف بلکہ وہ کمل طور کے ہاں جہادی ممانعت ایک وقت حکم نہیں۔ نہ وہ کچھ وقت کے لیے موقوف بلکہ وہ کمل طور پر جہاد کے خاتمہ اس کی انظار تک کی نفی اور ظاہری اور پوشیدہ تم کی تعلیم کو بھی ناجائز اور ہمیشہ کے لیے دین کے لیے لڑناممنوع اور منسوخ قرار دیتے ہیں۔

است اگر مرزا قادیانی ۱۸۵۷ء کے بعد اگریزی سلطنت کے قدم جمانے کی دجہ ہے مجورا جہاد کی خالفت کرتے ہیں تو ۱۸۵۷ء اور اس سے قبل ایسٹ اعثریا کمینی کی آ مد کے فوراً بعد مجاہدین سید احمد شہید کے جہاد میں مرزا قادیانی اور ان کا پورا خاندان سکموں اور انگریزی استعاد کے لیے میدان ہموار کرنے کے لیے جانی اور مالی قربانیاں دیتے رہے۔ جس کا مرزا قادیانی نے انگریزی حکام کے نام خطوط اور چھیوں میں بڑے فخر سے اعتراف کیا ہے اور ان مائی کی ند صرف تائید کی بلکہ تحسین بھی کی ہے۔ ان کے خاندانی بزرگوں نے سکموں ان مسائی کی ند صرف تائید کی بلکہ تحسین بھی کی ہے۔ ان کے خاندانی بزرگوں نے سکموں سے مسلمانوں کے جہاد میں سکموں کی جمایت کی۔ مرزا قادیانی کے والد نے ۱۸۵۷ء میں جہاد ہوں سوار سرکار انگریز کی امداد کے لیے فراہم کے۔ مرزا قادیانی کے والد نے ۱۸۵۷ء میں جہاد ہوں سوار سرکار انگریز کی امداد کے لیے فراہم کے۔ مرزا غلام احمد نے ۱۸۵۷ء میں جہاد کی خور اور جان نار مجابدین کو جہلاء اور بدچلن کہا۔"

(براہین اجمہ یہ ج اص الف اشتہار اسلای انجمنوں سے التماس مجموعہ اشتہارات ج اس ۱۰۵)

انگریز کے ہاتھوں ہندوستان میں مسلمانوں کی مظلومیت پر ہند کا ذرہ ذرہ اشکبار
تھا۔ اسلامیاں ہند کی عظمتیں لُٹ رہی تھیں۔ ہزار سالہ عظمت رفتہ رفتہ پاٹس پاٹس ہوری
میں۔ علاء اور شرفاء ہند کو سؤر کے چڑوں میں کی کر اور زندہ جلا کر دیل کے چوکوں میں
پولئی پر لٹکایا جا رہا تھا اور انگریزوں کا شق القلب نمائندہ جزل نگلسن، ایڈورڈ سے ایسے
آئی اختیارات مانگ رہا تھا کہ مجاہدین آزادی کے زندہ حالت میں چڑے اومیش عبل اور انگلسن اور مرزا غلام احمہ قادیاتی اور اس

مرزا غلام قادرکوسند دی جس میں لکھا کہ ۱۸۵۷ء میں خاندان قادیان ضلع گورواسپور کے تمام دوسرے فاعدانوں سے زیادہ تمک حلال رہا۔ (سرت سے مودس ١٩٠٥ از مرزا بشرالدین محود) اور وہی مرزا قادیانی جو انجی تک اینے تفریعی نی ہونے کی حیثیت سے سامنے نہیں آ ئے تھے اور خود براہین احمد یہ اور دیگر تحریروں میں جہاد کے فرض واجب اور غیر<sup>منق</sup>طع ہونے کا اعتراف کر چکے تھے۔ دعویٰ نبوت کے بعد ایک تطعی تھم کو ترام قرار دیتے ہوئے عملاً مجى قرآن كريم كى تمام آيات جهادتمس وفئ كومنسوخ قراردك كرتشريتي ني مون كاثبوت ریتے ہیں لیکن جس دور میں وہ جہاد کو فرض کہتے ہیں کیا مرزا قادیانی خود عملی طور پر بھی اس پر عمل پیرا رہے اس کا جواب ہمیں انگریز لیفٹینٹ گورز کے نام چٹمی ہے ل جاتا ہے، وہ اس درخواست میں ایمی اصل حقیقت کو اس لمرح واشگاف الفاظ میں طاہر کرتے ہیں۔ "مل ابتدائی عمرے اس وقت تک (گویا ۱۸۳۹ء سے لے کر جو ۵۷ء سے بہت کا پہلے کا زمانہ ہے) جو قریباً ساٹھ برس کی عمر تک پہنچا ہوں۔ اپنی زبان اور قلم سے اس اہم کام میں مشغول ہوں تا کہ مسلمانوں کے دلوں کو گورنمنٹ انگلشیہ کی سخی محبت اور خیر خوابی اور مدروی کی طرف مجیرول اور ان کم فہول کے دلوں سے غلط خیال جہاد وغیرہ کو دور کروں جوان کی دلی مفائی اور مخلصانہ تعلقات سے روکتے ہیں۔'' (تبلغ رسالت ج عص ١٠ مجوعه اشتهارات ج ١١ ص ١١) س .... تیری بات یہ ہے کہ بالغرض ہم صلیم کے دیتے ہیں کہ مرزا قادیائی نے برصغیر میں انگریزی سلطنت کی وجہ سے بعض مجور ہوں کی بناء پر اتنی شد و مدسے جہاد کی خالفت کی۔ کین اگر حقیقت یمی ہوتی تو مرزا قادیانی کی ممانعت جہاد اور اطاعت انگریز کی تبلیغ مرف برکش انڈیا تک، محدود ہوتی مگر یہاں تو ایسے تھلے شواہد اور تطعی ثبوت موجود ہیں کہ مرزا قادیانی کی تحریک و تبلیغ کا اصل محرک نه صرف انڈیا بلکہ پورے عالم اسلام اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے دلوں سے جذبہ جہاد نکالنا اور اگریزوں کے لیے یا کسی بھی کافرسلطنت کے لیے راستہ ہموار کرنا تھا تا کہ اس طرح ایک ٹی امت اور نے نی کے نام سے بوری ملت مسلمه اور امت جمديه كاسارا نظام درجم برجم كيا جائ اور بورے عالم اسلام كو اكريزيا ان کے حلیفوں کے قدموں میں لا مرایا جائے اس لیے مرزا قادیانی نے مخالفت جہاد کی تبلیغ مرف برتش اغربا تک محدود ندر محی اور ند صرف اردو لٹریچر پر اکتفا کیا۔ بلکه فاری عربی انگریزی می لشری کر لکه لکه کر بلاد روم، شام،معر، ایران، افغانستان، بخارایهال تک که مکه اور

مدينه تك كهيلاتا رباتاكم وخاداتك الكرنوار وواح والك الكلاة وكين الوركوني مسلمان باتحد مزاحمت

کے لیے نہ اٹھائے۔ فرانس، تینس، الجزائر اور مرابیش پرافٹکر کشی موتو مسلمان جہاد کوحرام سمجمیں عرب اورمعرول و جان سے انگریز کے مطبع بن جائیں اور ترک و افغان کی غیرت ایمانی میشد کے لیے جذبہ جہادے خالی موکرسرد پر جائے۔

اس سلسله عن مرزا قادياني كاحترافات ديكي وه كلي ين:

"میں نے ند صرف اس قدر کام کیا کہ برکش انٹریا کے مسلمان کو کورنمنٹ الگلینڈ کی سخی اطاعت کی طرف جمکا دیا بلکہ بہت س کتابیں عربی اور فاری اور اردو پیں تالیف کر كم الك اسلامير كولول كومعى مطيع كيا-" (تبلغ رسالت ج عص ١٠ مجور اشتهارات ج ص ١١)

ای کتاب میں لکھتے ہیں:

"ان نادان مسلمانوں کے بوشیدہ خیالات کے برخلاف دل و جان سے گورنمنٹ انگلید کی شکر گزاری کے لیے بزار ہا اشتہارات شائع کیے مجے اور ایک کتابیں بلاوعرب و

شام وغيره تك پهنچائي گئيں۔'' (تبلغ رسالت ج ٢ص٣١ مجوعداشتہادات ج٣ص ١٥) "اس لیے میں نے عربی اور فاری میں بعض رسائل تالیف کر کے بلاوشام وروم اور معراور بخارا وغیرہ کی طرف روانہ کیے اور ان میں اس گورنمنٹ کے تمام اوصاف حمیدہ

ورج کیے اور بخولی ظاہر کر ویا کہ اس محن گورنمنٹ کے ساتھ جہاد قطعاً حرام ہے ..... اور بعض شریف عربوں کو وہ کتابیں دے کر بلاد شام و روم کی طرف روانہ کیا اور بعض عربوں کو

كمداور مديند كى طرف بيجاميا اور بعض بلاد فارس كى طرف بييج مح اوراى طرح معريس بھی کتابیں ہیجیں اور یہ بزار ہا روپید کا خرج تھا جو تھن نیک نیتی سے کیا گیا۔''

(مجموعه اشتهارات ج ۲ص ۱۲۷) اور بیسب کھمرزا قادیانی نے اس لیے کیا کہ:۔

'' تا کہ کی طبیعتیں ان تصبحتوں سے راہ راست بر آ جا کیں اور تا کہ وہ طبیعتیں اس کورنمنٹ کا شکر کرنے اور اس کی فرمانبرداری کے لیے صلاحیت پیدا کریں اور منسدول کی (نورالحق حسّداة ل من ۳۰ فزائن ج ۸من ۳۱) بلائيں كم ہوجائيں۔''

اس ساری جدوجہد کا حاصل مرزا قادیانی کے الفاظ میں سے کے دمیس یقین رکھتا ہوں کہ جیسے جیسے میرے مرید برمیس مے ویسے ویسے مسئلہ جہاد کے معتقد کم ہوتے جا کیں مے كيونكد مجھے مي اورمبدى مان لينا عى مسئلہ جهاد كا انكار كرما ہے۔" (مجوعد اشتبارات جسم ١٩) مور نمنث الحريزي اور جهاد ضميم عص لكعت بين:

'' ہراک مخص میری بیعت کرتا ہے اور مجھ کوستے موعود مانتا ہے۔ اس روز ہے اس

کو میر عقیدہ رکھنا پڑتا ہے کہ اس زمانہ میں جہاد قطعی حرام ہے کیونکہ میے آچکا خاص کر میری تعلیم کے لحاظ سے اس گورنمنٹ انگریزی کا سچاخیر خواہ اس کو بنیا پڑتا ہے۔''

(مجوعه اشتهارات ج ۳ص ۲۴۷)

یہ حقیقت کہ مرزائی تبلیغ وتلقین اور تمام کوششوں کے محرکات اور مقاصد کیا ہتے۔ مرزائی ندہب کے بانی کے ندکورہ اقوال سے خود ظاہر ہو جاتی ہے۔اس پر بھی اگر تاویل کے پردوں میں اس حقیقت کو چھپایا جاتا ہے تو آئکھیں کھولنے کے لیے حسب ذیل واقعات اور احترافات کافی ہیں:

''کدمرزا قادیانی ندصرف بندوستان میں بلکہ آزاد اسلامی ممالک میں بھی کسی فتم کے جہاد کے روادار نہ تھے۔ افغانستان کے امیر امان اللہ خان کے عبد حکومت میں نعمت اللہ خان مرزائی اور عبداللطیف مرزائی کوعلاء افغانستان کے متفقہ فق کی سے مرقہ قرار دے کرفش کر دیا گیا۔ اس کی کے کوکات یہی تھے کہ بیاوگ مبلغین کے پردہ میں جہاد کے خلاف تعلیم دسیتہ تھے اور بیمض اس لیے کہ اگریزوں کا افتدار چھا جائے حالانکہ افغانستان میں جہاد اسلامی کی شرائط ممل موجود تھیں۔ اس سلسلہ میں مرزا بشیر الدین محود احمد کا خطبہ جعہ مندرجہ المنسن جسم مورخہ کا اگست ۱۹۳۵ء ملاحظہ کیجے:

''عرصد دراز کے بعد اتفا قا ایک لا بحری میں ایک کتاب ملی۔ جوجیپ کر تایاب مجی ہوگئی تھی۔ اس کتاب کا مصنف ایک اطالوی انجیئر جو افغانستان میں ذمہ دارعہدہ پر فائز تھا۔'' وہ لکھتا ہے کہ صاحزادہ عبداللطیف (قادیانی) کو اس لیے شہید کیا گیا کہ وہ جہاد کے خلاف تعلیم دیتے تھے اور حکومت افغانستان کو خطرہ لاحق ہوگیا تھا کہ اس سے افغانوں کا جذبہ حریت کمزور ہو جائے گا اور ان پر اگر بروں کا افتدار چھا جائے گا۔ ایے معتبر راوی کی روایت سے بیامر پاید جموت تک گئے جاتا ہے کہ اگر صاحزادہ عبداللطیف خاموثی سے بیشے رحیے اور جہاد کے خلاف کوئی لفظ بھی نہ کہتے تو حکومت افغانستان کو آمیں شہید کرنے کی صرورت محسوں نہ ہوتی۔''

اخبار الفعنل بحواله امان افغان مورحه ۳ مارچ ۱۹۲۵ء نے افغانستان کورنمنٹ کے وزیر داخلہ کے حوالہ سے مندرجہ ذیل بیان نقل کیا۔

"کابل کے دواشخاص ملا عبدالحلیم و ملا نورعلی دکا ندار قادیانی عقائد کے گرویدہ ہو چکے تنے اورلوگوں کو اس عقیدہ کی تلقین کر کے انھیں راہ سے بھٹکا رہے تنے۔ ان کے خلاف مدت سے ایک اور دعویٰ دائر ہو چکا تھا اور مملکت افغانیہ کے مصالح کے خلاف غیر مکلی لوگوں مدست سے ایک اور دعویٰ دائر ہو چکا تھا اور مملکت افغانیہ کے مصالح کے خلاف غیر مکلی لوگوں مدس سے ایک اور دعویٰ دائر ہو چکا تھا اور مملکت افغانیہ کے مصالح کے سازشی خطوط ان کے قبضے سے پائے مگئے۔ جن سے پایا جاتا ہے کہ وہ افغانستان کے دمشوں کے ہاتھ بک بیجے سے۔''

فلیفہ قادیان اپنے ایک خطبہ جد مندرجہ اخبار الفسنل ج ۲۲ نمبر۵ موردہ کم نومبر
۱۹۳۳ء میں اعتراف کرتا ہے کہ نہ صرف مسلم ممالک بلکہ غیر مسلم ممالک اور اقوام بھی
مرزائیوں کوآلہ کار بچھتے ہتے۔ دنیا ہمیں اگریزوں کا ایجنٹ بچھتی ہے۔ چنانچہ"جب جرمنی
میں احمد یہ عمارت کی افتتاح کی تقریب میں ایک جرمن اگریز نے شمولیت کی تو حکومت نے
اس سے جواب طلب کیا کہ کیوں تم الی جماعت کی کمی تقریب میں شامل ہوئے جو
اگریزوں کی ایجنٹ ہے۔"

### اسلامی جهادمنسوخ گرمرزائی جهاد جائز

سسس بدامر جرت اور تعجب کا باعث ہے کہ ایک طرف تو قاد باندوں نے جہاد کو آئی شد و مد سے منسوخ اور حرام قرار دیا مگر دومری طرف انگریزوں کی فوج میں شامل ہو کر مسلمانوں کے ساتھ لانا نہ صرف ان کے لیے جائز بلکہ ضروری تھا۔ کو یا ممانعت جہاد کی بیہ ساری جدوجہد صرف انگریزوں اور کا فرول کے ساتھ مسلمانوں کو جہاد سے روکنے کے لیے تھی کہ وہ نہ تو اپنی عزت و ناموس اور نہ ملک و ملت کی بقائے لیے لڑیں نہ اپنے دین، اسلامی شعائر معابد و مساجد کے لیے علم جہاد بلند کریں لیکن انگریزی افتدار کے فروغ و تحفظ کے لیے ان کی مساجد کے لیے علم جہاد بلند کریں لیکن انگریزی افتدار کے فروغ و تحفظ کے لیے ان کی فروی میں شامل ہوکر بلاد اسلامیہ ہر بمباری ایک مقدس فریضہ تھا مرز انحمود احمد نے کہا:

"مدافت کے قیام کے لیے گورنمنٹ کی فوج میں شامل ہوکر ان طالماندروکوں کو دفع کرنے کے لیے گورنمنٹ کی مداحمہ ہوں کا فمہی فرض ہے۔"

(خطبه مرزامحود احرالنعنل امتى ١٩١٩م)

قادیانی جماعت نے لارڈ ریڈنگ کو اپنے ایڈریس میں بھی اپنی جنگی خدمات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ'' کائل سے جنگ میں ہماری جماعت نے علاوہ ہر قتم کی مدد کے ایک ڈبل کمپنی اور ایک ہزار افراد کے نام بحرتی کے لیے پیش کیے اور ہمارے موجودہ المام کے چھوٹے بھائی چھ ماہ تک ٹرانسپورٹ کورمیس رضا کارانہ کام کرتے رہے۔''

(الفعنل، جولائي ١٩٣١ء)

ایک اور خطبہ جعد میں مرزامحود احد نے کہا کہ شاید کائل کے ساتھ ہمیں کی وقت جہاد ہی کرنا پڑتا (آگے چل کر کہا) کہ پس نہیں معلوم کہ ہمیں کب خدا کی طرف سے دنیا کا چارج سپردکیا جاتا ہے ہمیں اپنی طرف سے تیار رہنا چا ہے کہ دنیا کوسنجال سکیں۔ (الفضل 12 فروري مارچ ١٩٢٢م)

امن و آتی اور اسلای نظریہ جہاد کو ملاؤں کے وحشیانہ اور جاہلانہ بے مودہ

خیالات قرار دینے والے مرزائیوں کے حقیق خدوخال مرزامحود احمد خلیفہ تانی کے ان الفاظ سے ادر بھی حمیاں ہو جاتی ہے انھوں نے کہا کہ''اب زمانہ بدل کمیا ہے دیکھو پہلے جو سیح

(معرت میسی المنطیع) آیا تھا اسے دشمنوں نے صلیب پر چڑھایا محراب میح اس کیے آیا ہے

کہ اینے خالفین کوموت کے گھاٹ اتار دے۔'' (عرفان الجي ص ٩٣٠٩٣) " پہلے عینی کو تو یہودیوں نے صلیب پر لٹکا دیا تھا محر آپ (مرزا غلام احمد

قادیانی) اس زمانے کے میودی صفت لوگوں کوسولی برانکا کی مے۔"

(تقذر الى ص ٢٩ مصنفه مرزامحود قادياني)

اس سے اندازہ ہوا کہ اسلام کے نظریہ جہاد کومنسوخ قرار دینے اور سارے عالم

اسلام میں اس کے خلاف پروپیکنٹرہ کرنے کے بعد اپنے لیے اور سامراجی مقاصد کے لیے جہاد اور قال کو جائز قرار دینے کے لیے کیا کھیٹیس کیا جا رہا تھا۔ ان تمام باتوں کوسائے

ر کھ کر ہم اس نتیجہ پر پہنی جاتے ہیں کہ مرزائیوں کے نزدیک مسلمانوں کا کافروں یا خودان کے خلاف لڑنا تو بمیشہ کے لیے حرام تھا، مگر عیسائیت کے جمنڈے تلے یا کس کافر حکومت

کے مغاد میں یا خود مرزائیوں کے لیے جہاد اور قمال اور لڑنا اثرانا سب جائز ہے۔

مرزا غلام احمد قادياني اور مرزائيوں كي تبكيني خدمات كي حقيقت افغانستان اور دیگر اسلامی ممالک میں قادیاندن کے تبلغ کے نام پر استعاری

سر كرميوں سے ان كے بلنے اسلام كى خدمات كى قلعى تو كمل جاتى ہے مرببت سے لوگ مرزا قادیانی کی خدمات کےسلسلہ میں ان کے مدافعت اسلام میں مناظرانہ بحث ومباحث اورعلی کوششوں کا ذکر کرتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ انعوں نے آ ربیسان اور عیسائیوں سے اسلام کے دفاع میں بڑے معرکے سرکیے اور اب بھی قادیانی دنیا میں اسلام کی تبلیغ کرتے چھرتے

ہیں۔اس لیے ان کے ساتھ فیرمسلموں جیسا سلوک نہیں کرنا جا ہیے۔ اس لیے ہم اس غلط مہی کوجس میں بالعموم تعلیم یافتہ افراد بھی جتلا ہوتے ہیں۔مرزا قادیاتی کی ایک دوعبارتوں بی سے دور کرنا چاہتے ہیں جو بانی قادیانیت کے تبلیقی مقاصد اور نیت کوخود بی بدی خوبی

سے میاں کر رہی ہیں کہ انعول نے عیسائی مشنریوں کی اشتعال انگیز تحریروں اور اسلام پران کے جارحانہ حملوں سے مسلمانوں کے اندر انگریزوں کے خلاف پڑ جوش روعمل کا خطرہ محسوس

کیا تو اس عام جوش کو د با و پام این است این است این این این بازی این این این کا کسی قدر سختی سے

جواب دیا اور سخت کتابیں عیسائیوں کے خلاف تھیں۔

تریاق القلوب ضیمه بعنوان 'مگور نمنت عالیه می ایک عاجزانه ورخواست' می مرزا غلام اجمد قادیانی این بیس برس کی تمام علی اور تعنیفی کاوش کا خلاصه مسلمانول کے دل سے جہاد اور خونی مبدی وغیرہ کے معتقدات کا ازالہ اور اگریز کی وفاداری پیدا کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

"اب میں اپنی گورنمنٹ محسنہ کی خدمت میں جرأت سے کہ سکتا ہوں کہ یہ وہ بست سالہ میری خدمت ہے جس کی نظیر برنش ایٹریا میں ایک بھی اسلامی خاندان پیش نیس کر سکنا، بیمی ظاہر ہے کہ اس قدر لیے زمانے تک جوہیں برس کا زمانہ ہے۔ ایک مسلسل طور برتعلیم مذکوره بالا پرُزور دیتے جانا کسی منافق اور خود غرض کا کام نہیں ہے، بلکہ ایسے مخص کا کام ہے جس کے ول میں اس گورشنٹ کی مجی خیرخوابی ہے۔ بال میں اس بات کا اقرار كرتا موں كہ من نيك فيتى سے دوسرے خابب كے لوگوں سے مباحث محى كيا كرتا موں ..... جبکہ بعض یادر ہوں اور عیسائی مشزیوں کی تحریر نہایت سخت موسی اور حداحتدال سے بزه كى اور بالخصوص برچە "نورافشال" مى جواكى عيسائى اخبارلد مياند سے لكا بنهايت مندی تحریری شائع ہوئیں اور ان مولفین نے ہارے نی سالت کی نبست نعوذ باللہ ایسے الفاظ استعال كي كدي هض واكوتها، جورتها، زنا كارتها اورصد بايرجون من بيشائع كياكدب محض این لڑی یر بدنیتی سے عاشق تھا اور بایں جمد جموٹا تھا اور لوث مار اور خون کرنا اس کا کام تھا تو جھے الی کابوں اور اخباروں کے پڑھنے سے یہ اندیشہ دل میں موا کہ مباوا مسلمانوں کے دلول پرجوایک جوش رکھنے والی قوم ہے ان کلمات کا کوئی سخت اشتعال دیے والا اثر پیدا موتب میں نے ان جوشوں کو شندا کرنے کے لیے ایل منج اور پاک نیت سے بی مناسب مجما کداس عام جوش کودبانے کے لیے حکمت عمل یہی ہے کدان فررات کا کس قدر تختی سے جواب دیا جائے تا کہ سرایع الغضب انسانوں کے جوش فرو ہو جائیں اور ملک میں کوئی بدائنی پیدا نہ ہوتب میں نے بمقابل الی کابوں کے جن میں کمال مخی ہے بدزبانی کی گئی تھی چھد آلی کا بیں تکھیں جن میں کسی قدر بالقابل بخی تھی کیونکہ میرے کانشنس نے قطعی طور پر مجھے فتوی دیا کہ اسلام میں جو بہت سے وحشیانہ جوش رکھنے والے آ دی موجود میں ان کے غید وضعب کی آگ جمانے کے لیے بید طریق کافی موگا .... سو جھ سے یار بول کے مقابل پر جو کچھ وقوع میں آیا ہی ہے کہ حکمت عملی سے بعض وحثی مسلمانوں کو خُوش کیا می اور میں دوئ سے کہتا ہوں کہ میں تمام مسلمانوں سے اوّل درہے کا خیرخواہ گورنمنٹ اگریز کا ہول کیونکہ مجھے تین باتوں نے خیرخوابی میں اوّل درج پر منا دیا ہے۔ (١) ..... اوّل والد مرحوم ك الرف (٢) ..... دومرا اس كونمنث عاليد ك احسانول في (٣) ..... خدا تعالى كالبام ني-" (مجوعه اشتبارات جسم ١٣٢٥)

ورحقیقت جب ہم مرزا غلام احم قادیانی کی رائع صدی کی تعنیفی وعلی زندگی پرنظر والے ہیں تو ان کی تمام تحریری اور تقریری سرگرمیوں کا محور صرف بہی ملتا ہے کہ انھوں نے چودہ سوسال کا ایک متفقہ طے شدہ اجھا گی ''مسئلہ حیات و نزول میے'' کو نشانہ شخین بنا کر اپنی ساری جدوجہد وفات میے اور میچ موجود ہونے کے دعوی پر مبذول کر دی۔ مسلمانوں کو عیسائیوں کے حقیدہ تنایخ کی طرح ظلی و بروزی اور مجازی عیسائیوں کے حقیدہ تنایخ کی طرح ظلی و بروزی اور مجازی اور مجازی گورکھ دھندوں ہیں الجھانا چاہا۔ جدلیات اور سفسطوں کا ایک نہ ختم ہونے والا چکر۔ بیسمرزا قادیانی کی علمی و تبذی فدمات کا دوسرا نام ہے آگر ان کی تقنیفات سے ان کے متفاد دوحوی اور اس سے پیدا ہونے والد چکر۔ بیسمرزا اور اس سے پیدا ہونے والے مسائل و مباحث ثکال لیے جا نیس تو جو پھی پختا ہے وہ جہاد کی جرمت اور حکومت انگلامیہ کی اطاحت دلی وفاواری اور اخلاص کی دعوت ہے جبکہ ہندوستان محرب مادہ پرست جبکہ ہندوستان اور خود فراموش تیدن کی لیسٹ میں مزدا قادیانی کی تصانیف اور دعلی خدمات'' میں انبیاء کرام کے طریق دعوت کے مطابق کوئی بھی وقیع اور کام کی بات نہیں لمنی، خدمات'' میں انبیاء کرام کے طریق دعوت کے مطابق کوئی بھی وقیع اور کام کی بات نہیں لمنی، صوائے اس کے کہ انھوں نے اپنے قلم اور زبان کے ذریعے خبی اختلافات اور وینی موائے اس کے کہ انھوں نے اپنے قلم اور زبان کے ذریعے خبی اختلافات اور وینی میں موائے اس کے کہ انھوں نے اپنی گوشش کی۔ جسکڑوں کے دیکار ہندوستانی مسلمانوں کو حزید وینی، اختثار اور غیر ضروری خبی کھکش میں جوائے اس کی کہ انھوں نے اپنی گوشش کی۔

ہے زندہ فقل وحدتِ افکار سے ملت وحدت ہو فتا جس سے وہ الہام بھی الحاد (اقبال مربیکلیم)

# مرزائيت اور عالم اسلام

اسلامی وحدت ختم نبوت ہی سے استوار ہوتی ہے

"براكى فربى جاعت جوتاريخى طور پر اسلام سے وابسة ہوليكن اپنى بناءنى ابوت پرركے اور برعم خودا پ البامات پر اعتقاد ندر كنے والے تمام مسلمانوں كوكافر سمجے۔ مسلمان اسے اسلام كى وحدت كے ليے خطرہ تصور كرے گا، اور بياس ليے كـ اسلامى وحدت ختم نبوت بى سے استوار ہوتى ہے ..... قاديانيت باطنى طور پر اسلام كى روح اور مقاصد كے ليے مبلك ہے ..... بيتمام چزيں اپنے اندر يبوديت كے اسنے عناصر ركھتى ہيں۔ كويا بيد تحريك بى يبوديت كى طرف رجوع ہے۔" (اتبال: حقور اتبال محاسم المامى على المراسم المامى المام

سامراتی عزائم کی محیل سابقہ تغییات کے علادہ مرزا غلام اجمہ قادیانی اوراس کی جماعت نے پورے عالم اسلام کے ساتھ استعاری عزائم کی جمیل کی خاطر جو روبیہ اختیار کیا اس کی چند مثالوں پر اکتفاء کرتے ہوئے فیصلہ خود ہر انصاف پندھنم پر چھوڑا جاتا ہے کہ کیا الی جماعت سامراتی جماعت کہلانے کی مستحق نہیں اور بید کہ اس نے پورے عالم اسلام کو آبادیاتی کے استحاد اور سلامتی کو برباد کرنے کی کوششیں کیس یا نہیں؟ اور بید کہ عالم اسلام کو تو آبادیاتی نظام میں جگڑنے اور انگریزوں کا غلام بنانے میں قادیانیوں کی تمام تر ہدردیاں انگریزوں کے ساتھ تھیں یا نہیں؟ وہ انگریزوں کے فتح پر چماعاں مناتے خوش کے جشن برپا کرتے انگریز کی فوج وہ اور مقابلہ میں مسلمانوں کو دشن کی فوج قرار دیتے۔

عراق و بغداد جب انكريزول في عراق پر قبضه كرنا چابا اوراس غرض كے ليے لارؤ بارڈنگ نے عراق كا دوره كيا تو مشہور قاديانى اخبار الفعنل نے لكھا " يقينا (اس نيك ول افر و لارڈ بارڈنگ ) كاعراق ميں جانا عمدہ نتائج پيدا كرے گا۔ ہم ان نتائج پرخوش بيں ..... کونکہ خدا ملک گیری اور جہان بانی ای سے سپر دکرتا ہے جو اس کی مخلوق کی بہتری جا ہتا ہے اور اس کو زمین پر حکمران بناتا ہے جو اس کا اہل ہوتا ہے۔ پس ہم پھر کہتے ہیں کہ ہم خوش ہیں کیونکہ جارے خدا کی بات بوری ہوتی ہے اور ہمیں امید ہے کہ برکش حکومت کی توسیع کے ساتھ ہمارے لیے اشاعت اسلام کا میدان بھی وسیع ہو جائے گا اور غیرمسلم کومسلم بنانے کے ساتھ ہم مسلمان کو پھرمسلمان کریں ہے۔''

(اَلْفَعْنَلَ قَادِیان ج ۲ نمبر۱۰۳ مورنداا فروری ۱۹۱۵ وص۳)

پھراس واقعے کے آٹھ سال بعد انگریزوں نے بغداد پر قبضہ کرلیا اور مسلمانوں کو ككست مولى تو "الفعنل" في لكعا:

''حضرت مسیح موعود فرماتے ہیں کہ میں مہدی معبود ہوں اور گورنمنٹ برطانیہ میری وہ تکوار ہے جس کے مقابلہ میں ان علاء کی کچھ پیش نہیں جاتی۔اب غور کرنے کا مقام ہے کہ چرہم احمدیوں کواس فتح سے کون خوثی نہ ہو۔ عراق، عرب ہو، یا شام ہم ہر جگدائی تگوار کی چک دیکھنا جاہتے ہیں۔'' (افضل قادیان ج۲ نمبر ۳۶ مرا ۱۹۱۸ مرم ۹) ، بدیات جشس مئیر نے بھی لکھی ہے کہ:

"جب بهل جنگ عظیم میں ترکوں کو فکست ہوگئ تقی بغداد پر انگریزوں کا قبضہ ہو عميا تعالية قاديان بين ال فتح يرجش منايا كيا-'' (تحقيقاتي رپورٹ ص ۲۰۸، ۲۰۹ مرتب<sup>جسش</sup> منير) یہ بات ہی جسٹس منیری نے لکھی کہ:

" بانی قادیانیت نے اسلامی ممالک کا انگریزی حکومت کے ساتھ تو بین آمیز مقابله وموازنه کیا۔" (تحقیقاتی رپورٹ م ۲۰۸ مرجه جسٹس محرمیر)

فتح عراق کے بعد پہلا مرزائی گورز

سقوط بغداد میں مرزائیوں کے اس انگریز نوازی کا اتنا حصّہ تھا کہ جب انگریزوں نے عراق فتح کیا تو مرزا بشیرالدین محمود احمد کے سالے میجر حبیب الله شاہ کو ابتداء مواق پر ا بنا گورز نا مرد کیا۔ میجر حبیب الله شاه پهلی جنگ عظیم میں بحرتی موکرعراق محے تھے اور وہاں فوج میں ڈاکٹر تھے۔

مئلة للسطين اور قيام اسرائيل سے لے كراب تك

اخبار الفعل قاديان جلد ٩ نمبر ٢٦ رقطراز ي:

''اگر یہودی اس لیے بیت المقدس کی تولیت کے مستحق نہیں ہیں کہ وہ جناب مسج

اور حفرت نی کریم علی کی رسالت و نبوت کے منکر ہیں ..... اور عیسائی اس لیے غیر مستحق ہیں، کہ انھوں نے خاتم النہین کی رسالت کا انکار کر دیا تو یقیناً یقیناً غیر احمدی (مسلمان) ہمی مستحق تو لیت نہیں۔ اگر کہا جائے کہ مرزا قادیانی کی نبوت ثابت نہیں تو سوال ہوگا، کن کے نزدیک اگر جواب یہ ہے کہ نہ مانے والوں کے نزدیک تو اس طرح یہود کے نزدیک مستح اور آنخضرت کی نبوت اور رسالت بھی ثابت نہیں اگر منکرین کا فیصلہ ایک نی کو غیر تھراتا ہے تو کروڑوں عیسائیوں اور یہودیوں کا اجماع ہے کہ نعوذ باللہ کہ آنخضرت منجانب اللہ، رسول نہ تھے۔ لی اگر غیر احمدی بھائیوں کا بیاصل کی دوست ہے کہ بیت المقدی کی تولیت کے ستحق تمام نبیوں کے مانے والے ہی ہو سکتے ہیں درست ہے کہ بیت المقدی کی تولیت کے ستحق تمام نبیوں کے مانے والے ہی ہو سکتے ہیں ورست ہے کہ بیت المقدی کی تولیت کے ساتھ نبیوں کے مانے والے ہی ہو سکتے ہیں ورست ہے کہ بیت المقدی کی تولیت کے سوا خدا کے تمام نبیوں کا مومن اور کوئی نہیں۔"

صرف بہی نہیں بلکہ جب فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو ان کے صدیوں پرانے وطن سے تکال کرعر بوں کے سینے بیں مغربی سامراجیوں کے ہاتھوں اسرائیل کی شکل میں خنجر بعوثکا جا رہا ہے تو قادیانی امت ایک پورے منصوبہ سے اس کام بیں صیہونیت اور مغربی سامراجیت کے لیے فضا بنانے میں مصروف تھی، ایک قادیانی مبلغ لکھتا ہے:

(الفعنل قادیان ج ۵ نمبر ۷۵ص ۹، ۸ کالم ۲۰۵ مورخه ۱۹ مارچ ۱۹۱۸ء) فلسطین کے قیام میں مرزائیوں کی عملی کوششوں کے همن میں مولوی جلال الدین سٹس قادیانی اور خود مرزا بشیر الدین محمود کی سرگرمیاں کسی سے ڈھنگی چھپی نہیں عالبًا ۱۹۲۲ء میں مولوی جلال الدین مش مرزائی مبلغ کوشام بھیجا گیا۔ وہاں کے حریت پندوں کو پہ چلا تو قا تلانہ حملہ کیا۔ آخر تاج الدین الحن کی کابینہ نے شام بدر کر دیا۔ جلال الدین مش فلسطین چلا آیا اور ۲۸ء میں قادیانی مشن قائم کیا اور ۱۹۳۱ء تک برطانوی انقلاب کی حفاظت میں عالمی استعار کی خدمت بجا لاتا رہا۔ تاریخ احمدیت مؤلفہ دوست محمد شاہد قادیانی سے ثابت ہوتا ہے کہ ۱۹۱۷ء میں قیام فلسطین کے برطانوی منصوبے کے اعلان کے بعد مرزا بشرالدین محمود نے ۱۹۲۳ء میں فلسطین میں قیام کیا اور فلسطین کے ایکٹنگ کورز سرکلیٹن سے بشرالدین محمود نے ۱۹۲۳ء میں فلسطین میں قیام کیا اور جلال الدین مشس قادیانی کو ومشق میں یہودی مفادات کا گران مقرر کیا گیا۔

(ماہنامہ الحق اکوزہ خلک ج 4 نبرا ص ۲۳، ۲۵ طفعی نومبر دسمبر ۱۹۷۳ء از تاریخ احمد یت مؤلفہ دوست جمد شاہد) ۱۳۷۷ء تک قادیانی سرگرمیان فلسطین میں چھلتی پھولتی رہیں۔ اللہ دینہ جالند حری، محمد

سلیم، چوہدری محد شریف، نور احمر، منیر، رشید احمد چھائی جیسے معروف قادیانی تبلیغ کے نام پر عربوں کو محکوم بنانے کی ندموم سازشیں کرتے رہے۔ ۳۳ ء میں مرزامحود خلیفہ قادیان نے ایٹ استعاری صیبونی مقاصد کی تحمیل کے لیے تحریک جدید کے نام سے ایک تحریک کی بنیاد رکھی اور جماعت سے سیاسی مقاصد کے لیے اس تحریک کے لیے بدی رقم کا مطالبہ کیا۔ رکھی اور جماعت سے سیاسی مقاصد کے لیے اس تحریک کے لیے بدی رقم کا مطالبہ کیا۔ (اہنامہ الحق اکورو فٹک ایسا تاریخ احمدیت میں ۱۹)

پیرون ہند قادیانی جماعتوں میں سب سے زیادہ حصۃ فلسطین کی جماعت نے لیا اور تاریخ احمدیت کے مطابق فلسطین کی جماعت جید اور مدرسہ احمدیہ کبابیر نے قربانی اورافلاص کا نمونہ پیش کیا، اور مرزامحمود نے اس کی تعربیف کی۔ (ابینا م ۴۰) بالآخر جب برطانوی وزیر فارجہ مسٹر بالفور کے ۱۹۲۷ء کے اعلان کے مطابق ۱۹۲۸ء میں بردی ہوشیاری سے اسرائیل کا قیام عمل میں آیا۔ تو چن چن کرفلسطین کے اصل باشدوں کو نکال دیا گیا۔ مگر یہ سعادت صرف قادیا نمول کو فعیب ہوئی کہ وہ بلاخوف وجھک وہاں رہے اور ان سے کوئی تعرف نہایت فخریہ انداز میں اس کا اعتراف کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

" وربی ممالک میں بے شک ہمیں اس قتم کی اہمیّت حاصل نہیں جیسی ان (یورپی اور افریقی) ممالک میں جاسک ہوگئی ہے اور افریقی) ممالک میں حاصل ہوگئی ہے اور وہ یہ کہ السطین کے عین مرکز میں اگر مسلمان رہے ہیں تو وہ صرف احمدی ہیں۔ "

(افعنل ج ۲۸ / منبر ۱۰۹ ص ۵ - ۳۰ اگست ۱۹۵۰)

مرزامحود کی جماعت کواس طرح کی ایمیت کول نداتی۔ جبکد مرزامحود ظیفہ دوم نے فلسطین میں یہودی ریاست اسرائیل کے قیام واستحکام میں صیبونیوں سے بھر پور تعاون کیا۔'
(اہنامہ الحق ہ ہ ش ہ نوم ر دمبر ۱۹۲۳ء بوالہ تاریخ احمیت از دوست محمشاہ قادیانی)
اور جب عربوں کے قلب کا یہ رستا ہوا ناسور اسرائیل قائم ہوا۔ تمام مسلمان ریاستوں نے اس وقت سے اب تک اس کا مقاطعہ کیا۔ پاکستان کا کوئی سفارتی یا غیر سفارتی مشن وہاں نہیں۔ اس لیے کہ اسرائیل کا وجود بھی پاکستان کے نزدیک غلط ہے پاکستان عربوں کا برا حمایتی ہے۔مونٹ اکر ال کبابیر وغیرہ میں ان کے استعاری اور جانوی سرگرمیوں کے اوے قادیانی مشنریوں کے پردے میں قائم ہوئے۔ یہ تجب اور جرت کی بات نہیں تو کیا ہے۔کافی عرصہ تک جس اسرائیل میں کوئی عیسائی مشن قائم نہ ہوسکا اور بعد بات نہیں تو کیا ہے۔کافی عرصہ تک جس اسرائیل میں کوئی عیسائی مشن قائم نہ ہوسکا اور بعد میں کچھ عیسائی مشنورین نے آ رہے میں اس کے سب سے بڑی دبی شلوگورین نے آ رہے میں آ ف کشریری، ڈاکٹرر میزے اور کارڈینل پادری بی نان سے خصوصی طاقات کر کے بیش آ ف کشریری، ڈاکٹرر میزے اور کارڈینل پادری بی نان سے خصوصی طاقات کر کے اس پر زور دیا کہ اسرائیل میں عیسائی مشنریوں پر پابندی عائد کریں۔

(باہنامدائی اکورہ خلک ج اس میں ۲۲ بحوالہ بارنگ نیوز کراچی ۲۷ مترس ۱۹۷۳ء)
عیمائی مشول کے خلاف اسرائیل میں منظم تحریک چلی۔ عیمائی مراکز پر حملے
ہوئے دکانوں اور بائیل کے شخوں کا جلانا معمول بن ممیار محر ۱۹۲۸ء سے لے کراب تک
میود یوں نے قادیا نیوں کے خلاف کوئی آواز نہ اٹھائی۔ نہ ان کے لٹریچ کو روکا۔ نہ کوئی
معمولی رکاوٹ ڈالی جواس کا واضح شہوت ہے کہ وہ مرزائیوں کو اپنے مفادات کی خاطر تحفظ
دے رہے ہیں۔

اسلام کی تبلیخ ..... کے نام پر مسلمانوں اور پاکستان کے سب سے بڑے وشمن اسرائیل بیں قادیا نیوں کے اس سے بڑے وشمن اسرائیل بیں قادیا نیوں کا مرشن ایک لمحہ فکریہ نہیں تو اور کیا ہے۔ اس لحہ فکریہ کا عربوں کے لیے مختلف وقفوں سے بے چینی اور اضطراب اور پاکستان سے سوء خن کا باعث بن جانا کوئی تعجب کی بات نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ مشن عرب ریاستوں کی جاسوی، فوتی راز معلوم کرنے عالم اسلام کے معاشی اخلاقی حالات اور دینی جذبات معلوم کرنے عرب کور بلوں کے خلاف کاروائیاں کرنے اور عالمی استعار اور یہودی استحصال کے لیے راہیں تلاش کرنے بیں۔

امرائیلیمشن تیام اسرائیل سے لے کر اب تک مسٹرظفر اللہ خان کی اس سلسلہ میں تک ودو کی سے خفی نہیں۔لیکن جب آپ وزیر خارجہ تھے۔ تو کسی نے ربوہ کے ماتحت اس

اسرائیلی مشن کے بارہ میں سوال کیا تو آپ نے روایق عیاری سے کام لے کر کہا کہ حکومت پاکستان کوتو اس کاعلم نہیں۔

#### الامال ازحرف بهلو دارتو

کین جب پچھلے دنوں اخبارات میں اسرائیل کے قادیانی مشن کا چرچا ہوا۔ تو برئی ہوشیاری سے کہا گیا کہ الیے مشن ہیں گر قادیان بھارت کے ماتحت ہیں۔ یہ ایک ایسا جھوٹ تھا کہ خود ر بوہ کی تحریک جدید کے سالانہ بجٹ کا ۔ ۱۹۲۲ء سے اس کی قلعی کھل جاتی ہے۔ اس بجٹ کے صفحہ ۲۵ پر مشہائے بیرون کے شمن میں اسرائیل میں واقع حیفا کے قادیانی مشن کی تفصیل دی گئی۔ (جس کی فوٹو سٹیٹ کالی مسلک ہے۔)

| (32 00 000 3300 7-0000 00 |            |                    |                       |     |              |                             |                                                   |                             |        |  |
|---------------------------|------------|--------------------|-----------------------|-----|--------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------|--|
| للعيل إرض مشنائ برون      |            |                    |                       |     |              |                             |                                                   |                             |        |  |
|                           |            | <u>جره</u>         |                       |     |              |                             |                                                   |                             |        |  |
| کم                        |            |                    |                       |     |              | لا خری                      |                                                   |                             |        |  |
| بر<br>بر                  | ÷ 5-       | .مل دود<br>د ۲۲۰۰۰ | ام لمت                | شار | 44.48        | <b>3</b> €<br><b>7</b> 8-77 | امل دمواد<br>عه ۱۲۰                               | نام بدت                     | شد     |  |
| ļra.                      | ĵe.        |                    | بمتبه فریک بدی        | ,   | 447          | 147                         | 944                                               | مرکزی مبلنیم                | ,      |  |
| 14                        | <b>(7-</b> |                    | ء مآم دصداکد<br>ذکانا | •   |              |                             |                                                   |                             | ۲      |  |
| 1                         | 1          | F.F                | در.<br>مدنند          | ٦   | 947          | 944                         | 945                                               | ميزان عو                    |        |  |
| هرا                       | ****       |                    | فطراخ                 |     |              | <u> </u>                    |                                                   |                             | $\neg$ |  |
| 1,50                      | 44.9       |                    | متزق                  | 4   | ŀ            | مائر                        |                                                   |                             |        |  |
|                           |            |                    |                       | '   | -24<br>5-44  | بجرف<br>۱۳۰۹۰               | ال ماد<br>مد ۱۰                                   | تام دات                     | ثلد    |  |
| F                         | P. P       | P. C               | ميزن آھ               |     | ć            | .4.                         |                                                   | نات دوپر                    | 1      |  |
|                           |            |                    |                       |     | 4.           | ۳۰.                         |                                                   | تبيئ فالمردودين             |        |  |
|                           |            |                    |                       |     |              | 1:                          |                                                   | ۰ دورے دیمؤلمی<br>ممان دالی |        |  |
|                           |            |                    |                       |     |              | ]                           | 1                                                 | کویشاں فریم<br>کویشاں فریم  |        |  |
| •                         |            |                    |                       |     | ·            | -                           | į, aa                                             | بخل بال فيما فيز            |        |  |
|                           |            |                    |                       |     | 1.0          |                             |                                                   | سنينزن                      | ١.     |  |
| 216                       |            |                    |                       |     | <b>  -</b> - | •.                          |                                                   | ة،ك تاروتيليمين<br>م        | ^      |  |
| منامع                     |            |                    |                       |     | •            | •                           | 1                                                 | کتب المهادات<br>منفرق       | 1      |  |
| l                         | - 1        |                    | A)                    |     |              | 4                           |                                                   | معمرن<br>اخامات پسلا بنا    | í.     |  |
| Ì                         |            |                    |                       |     | <u> </u>     | <u> </u>                    | <u> </u>                                          | ,                           | Ĥ      |  |
| ناص ـ                     |            |                    |                       |     | 1,**         | <del></del>                 | <del>                                     </del>  | -                           | +      |  |
| · .                       |            |                    |                       |     | 15.44        |                             |                                                   |                             |        |  |
| l                         |            |                    |                       |     |              | (n.c.                       | <del>,                                     </del> | 0,2 \$                      |        |  |
|                           |            |                    |                       |     | r.c          | 1 77                        |                                                   | J                           |        |  |

# اسرائيل مشن

ہم یہاں اسرائیل میں قادیانی مشن کا ایک اور ثبوت مع اصل عبارت پیش کرتے ہیں۔ بیہ افتباس قادیانیوں ہی کی شائع کردہ کتاب'' اَوّر فارن مشن'' مؤلفہ مبارک احمد ص ۷۷ شائع کردہ احمد میہ فارن مشن ربوہ سے لیا گیا ہے، مؤلف کتاب مرزا غلام احمد قادیانی کے بوتے ہیں۔

۔ احمد بیمشن اسرائیل میں حیفہ (ماؤنٹ کرمل) کے مقام پر واقع ہے اور وہاں ہاری ایک مید، ایک مثن ہاؤس، ایک لائبرری، ایک بک ڈیو اور ایک سکول موجود ہے۔ مارےمٹن کی طرف سے"البشریٰ" کے نام سے ایک ماہنامہ عربی رسالہ جاری ہے جوتیں مخلف ممالک میں بھیجا جاتا ہے۔ مسے موعود کی بہت ی تحریب اس مثن نے عربی میں ترجمہ کی ہیں۔فلسطین کے تنتیم ہونے سے بیہ مثن کافی متاثر ہوا۔ چند مسلمان جو اس وقت اسرائیل میں موجود ہیں۔ ہمارامشن ان کی ہر ممکن خدمت کررہا ہے اور مشن کی موجود کی سے ان کے حوصلے بلند ہیں۔ پچھ عرصہ قبل ہمارے مشنری کے لوگ جید کے میئر سے مطے اور ان سے گفت وشنید کی، میرز نے وعدہ کیا کہ احمد یہ جماعت کے لیے کبابیر میں حفہ کے قریب وہ ایک سکول بنانے کی اجازت دے دیں گے۔ بیدعلاقہ ہماری جماعت کا مرکز اور گڑھ ہے۔ کچھ عرصہ بعد میئر صاحب ہماری مشنری دیکھنے کے لیے تشریف لائے۔ دیفہ کے جار معززین بھی ان کے ہمراہ تھے۔ان کا پرُ وقار استقبال کیا گیا۔جس میں جماعت کے سرکردہ ممبراور اسکول کے طالب علم بھی موجود تھے۔ ان کی آ مدے اعزاز میں ایک جلسے بھی منعقد ہوا، جس میں انھیں سیاسنامہ پیش کیا گیا۔ واپسی سے پہلے میئر صاحب نے اینے تاثرات مہانوں کے رجر میں بھی تحریر کیے۔ ہاری جماعت کے مؤثر ہونے کا ثبوت ایک چھوٹے سے مندرجہ ذیل واقعہ سے ہوسکتا ہے۔ ١٩٥٧ء میں جب جارے مبلغ چوہدری محمد شریف صاحب ربوہ یا کتان واپس تشریف لا رہے تھے۔ اس وقت اسرائیل کے صدر نے ہماری مشزی کو پیغام بھیجا کہ چوہدری صاحب روانگی سے پہلے صدر صاحب سے ملیں۔موقع سے فائدہ اٹھاکر چوہدری صاحب نے ایک قرآن عکیم کانسخہ جو جڑمن زبان میں تھا صدرمحرّم کو

پیش کیا، جس کوخلوص ول سے قبول کیا گیا، چوہدری صاحب کا صدرصاحب سے انٹرویو اسرائیل کے ریڈیو پرنشر کیا گیا اوران کی ملاقات کواخبارات میں جلی سرخیوں سے شاکع کیا گیا۔

This substrac has been taken from page 79 of the fourth revised edition of the book styled as "OUR FOREIGN MISSION" written by Mirza Mubarak Ahmad son of Late Mirza Bashiruddin Mahmood Ahmad and Grandson of Mirza Ghulam Ahmad which published in 1965 by Ahmadiyya Muslim foreign Missions Rabwah. West Pakistan, and printed at Nusrat Art Press, Rabwah.

#### Israel Mission

The Ahmadiyya Mission in Israel is situated in Haifa at Mount Karmal. We have a mosque there a Mission House, a library, a book depot, and a school. The mission also brings out a monthly, entitled Al-Bushra which is sent out to thirty defferent countries accessible throught the medium of Arabic. Many works of the Promised Massih have been translated into Arabic through this mission.

In many waya this Ahmadiyya Mission has been deeply affected by the Partition of what formerly was called palestine. The small number of Muslims left in Israel derive a grest deal of strength from the presence of our mission which never misses a chapce of being of service to there. Some time a go our missionary bad an discussion on many points, he offered to build for us a school at Kababeer, a village near Haifa, where we have a strong and well established Ahmadiyya community of palestinian Arabs. He also promised that he would come to see our missionary at Kababeer, which he did later, accompanied by four notable from Haifa. He was duly received by members of the community, and by the students of our school, a meeting having been held to welcome the guests. Before his return he entered his impressions in the Visitors' Book.

Another small incident. Which would give readers some idea of the position our mission in Israel occepies, is that in 1956 when our missionary Choudhry Muhammad Sharif, returned to the Headquarters of the movement in Pakistan, the president of Israel sent word that he (our missionary) should she im befor embarking on the journey back: Choudhry Muhammad Sharif utilized the opportunity to present a copy of the Geman translation of the Holy Quran to the president, which he gladly accepted. This interview and what transpired at it was widely reported in the Israeli Press and a brief account was also broadcast on the radio.

(OUR FOREIGN MISSIONS) (By Mirza Mubarak Ahmad)

یہودیوں اور قادیانیوں کی نظریاتی مماثلت اور اشتراک کا تجزیہ کرتے ہوئے آج

سے ۲۸ سال قبل علامہ اقبال نے کہا تھا کہ مرزائیت آپ اندر یہودیت کے استے عناصر
رکھتی ہے کہ گویا یہ تحریک ہی یہودیت کی طرف رجوع ہے۔ (حرف اقبال ۱۲۳۰) مگر ۱۹۳۱ء
میں تو یہ ایک نظری بحث تھی۔ جس پر رائے زنی کی مخبائش ہوسکتی تھی۔ لیکن بعد میں علم ونظر کے وائزہ سے لے کرسعی وعمل کے میدان میں دونوں لیعنی قادیا نیت اور صیہونیت کا باہمی اشتراک اور تماثل ایک بدیمی حقیقت کی شکل میں سامنے آیا۔

#### مرزائیت اور یهودیت کاباجهی اشتراک

یہ باہمی ربط وتعلق کن مشتر کہ مقاصد پرجنی ہے۔ اس کے لیے ہمیں زیادہ غور وگر
کی ضرورت نہیں۔ اگریزی سامراج کی اسلام وشنی کس سے وصلی چھپی نہیں اور صیبونی
استعار بھی مغرب کا آلہ کار بن کر مسلمان بالخصوص عربوں کے لیے ایک چیلنے بنا ہوا ہے۔
دونوں کے مقاصد اور وفاداریاں اسلام سے عداوت پاکستان دشنی کا منطق نتیجہ قادیا نیوں اور
امرائیل کے باہمی گہرے دوستانہ تعلقات کی شکل میں برآ مد ہوا عالم عرب کے بعد اگر
امرائیل اپنا سب سے بردا دشن کس طک کو بجستا تھا تو وہ پاکستان بی تھا۔ اسرائیل کے بانی
ویوڈین گوریان نے اگست کا ۱۹۲۷ء میں سرارابوں بو نیورش پیرس میں جو تقریر کی وہ اس کا
واضح جوت ہے بن گوریان نے کہا:

'' پاکستان درامس جارا آئیڈیالوجیکل چیلنے ہے۔ بین الاقوای، میںبونی تحریک کو کسی طرح پاکستان کے بارے میں غلاقتی کا شکار نہیں رہنا جاہے اور نہ بی پاکستان کے خطرہ سے غفلت کرنی جاہیے۔''

(آ کے چل کر پاکتان اور عربوں کے باہمی رشتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا) کہ:

''لہٰذا ہمیں پاکستان کے خلاف جلد از جلد قدم اٹھانا چاہیے۔ پاکستان کا فکری سرمایہ اور جنگی قوت ہمارے لیے آ کے چل کر سخت مصیبت کا باعث بن سکتا ہے البذا ہندوستان سے گہری دوسی ضروری ہے، بلکہ ہمیں اس تاریخی عناد ونفرت سے فائدہ اشانا جاہیے جو ہندوستان، پاکستان کے خلاف ر کھتا ہے۔ یہ تاریخی عناد ہمارا سرمایہ ہے۔ہمیں پوری قوت سے بین الاقوامی دائروں کے ذریعے سے اور بردی طاقتوں میں اسے نفوذ سے کام لے کر مندوستان کی مدو کرنی اور پاکستان پر بھر پور ضرب لگانے کا انتظام کرنا چاہیے میہ کام نہایت راز داری کے ساتھ اور خفیہ منصوبوں کے تحت انجام دینا جا ہے۔'' (برونظم پوسٹ ۱۹ آگست ۱۹۲۷ء از روز نامدنوائے وقت لا بورص ا مورخد ۲۲ می ۱۹۷۲ء و ۳ دیمبر ۱۹۷۳ء) بن گوریان نے پاکستان کے جس فکری سرمایہ اور جنگی قوت کا ذکر کیا ہے وہ کون ی چر ہاس کا جواب ہمیں مشہور بہودی فوتی ماہر پروفیسر ہرٹر سے مل جاتا ہے وہ کہتے ہیں: '' پاکتانی فوج اپنے رسول محمد رسول اللہ عظافہ سے غیر معمولی عشق رکھتی ہے یمی وہ بنیاد ہے جس نے پاکستان اور عربول کے باہمی رشتے معظم کرر کھے ہیں۔ بیصورت حال عالمی یبودیت کے لیے شدید خطرہ رتھتی ہے اور اسرائیل کی توسیع میں حائل ہورہی ہے لہذا یبودیوں کو حاہیے کہ وہ ہرممکن طریقے سے یا کتا نیوں کے اندر سے حبّ رسول ﷺ کا خاتمہ کریں۔'' (اوائے وقت من ٢٧-٢٢مئ ١٩٤٢م نيز جرائز برطانيه على صيبوني تظيمول كا آرمن جيؤش كرأش ١٩ أكست ١٩٦٧م) بن کوریان کے بیان کے پس منظر میں سے بات تعجب خیز ہو جاتی ہے کہ پاکستان سے اس شدت سے نفرت کرنے والے اسرائیل نے الی جماعت کو سینے سے کیوں لگائے ر کھا جن کا ہیڈکوارٹر یعنی پاکستان ہی ان کے لیے نظریاتی چیلنج ہے۔ ظاہر ہے پاکستانی فوج

رکھا جن کا ہیڈکوارٹر لین پاکستان ہی ان کے لیے نظریاتی چینے ہے۔ ظاہر ہے پاکستانی فوج کے فکری اساس رسول عربی ہیں ہے غیر معمولی عشق اور جنگی قوت کا راز جذبہ جہاد، ختم کرنے کے لیے جو جماعت نظریۃ انکار ختم نبوت اور ممانعت جہاد کی علمبروار بن کر اٹھی تھی وہی پورے عالم اسلام اور پاکستان میں ان کی منظور نظر بن سکتی تھی۔ واضح رہے کہ بہت جلد جب سامرا بی طاقتوں اور صیبو نعوں کو مشرقی پاکستان کی شکل میں اپنے جذبات عناو نکالنے کا موقعہ ہاتھ آیا تو اسرائی فی وزیر خارجہ ابا ایبان نے نہ صرف اس تحریک علیحدگی کو سراہا بلکہ بروقت ضروری ہتھیار بھی فراہم کرنے کی پیش کش کی۔''

(ماہنامہ الحق اکوڑہ خنگ ج یش ۹ س ۸ بحوالہ ماہنامہ فلسطین بیروت جنوری ۱۹۷۲م) اس تاثر کوموجودہ وزیرِ اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے اس بیان سے اور زیادہ تقویت ملتی ہے جس میں انھوں نے انکشاف کیا کہ پاکستان کے عام انتخابات 24ء میں اسرائیلی روپی پاکستان آیا اور انتخابی مہم میں اس کا استعال ہوا۔ آخر وہ روپیہ مرزائیوں کے ذریعے نہیں تو کس ذریعے خبیں تو کس ذریعے خبیں تو کس ذریعے سے آیا اور پاکستان کے وجود کے خلاف ''تل ایب' میں تیار کی گئی سازش جس کا انکشاف بعثوصاحب نے ''الا ہرام' مصرکے ایڈیٹر حسنین بیکل کو انٹرویو دیتے کیا۔ کیسے پروان چڑھی جب کہ پاکستان کے اسرائیل کے ساتھ سواسے قادیانی مشوں کے اورکوئی رابطر نہیں تھا۔

اگر قادیانی جماعت بین الاقوای صیبونیت کی آلدکار ند ہوتی اور عالم اسلام اور پاکستان کے خلاف اس کا کردار نہایت گھناؤنا ند ہوتا تو بھی بھی اسرائیل کے دروازے ان پر ندکھل سکتے۔ قادیانی اس بارہ میں ہزار مرتبہ بلیغ و دعوت اسلام کے پردہ میں پناہ لینا چاہیں مگر یہ سوال اپنی جگہ قائم رہے گا کہ اسرائیل میں کیا یہ بلیغ ان یہود یوں پر کی جا رہی ہے جمعوں نے صیبونیت کی خاطر اپنے بلاد اور اوطان کو خیر باد کہا اور تمام عصبیتوں کے تحت اسرائیل میں اکسی بھی کی جا رہی ہے جو پہلے اسرائیل میں اکسی ہوئے یا ان بچ کھی مسلمان عربوں پرمشن تبلیغ کی جا رہی ہے جو پہلے اسرائیل میں اکسی حلقہ بگوش ہیں اور صیبویت کے مظالم سہد رہے ہیں۔

اسرائیل نے ١٩٦٥ء اور پھر ٢٥٠ء میں عربوں پر مغربی حلیفوں کی مدد سے بھر پور جارحانہ تملہ کیا جنگ چیڑی تو قادیانیوں کو اسرائیل سے باہمی روابط و تعلقات کے تقاضے پورا کرنے اور حق دوئی اوا کرنے کا موقعہ ملا اور دونوں نے عالم اسلام کے خلاف بی بھر کر اپنی تمنا کیں تکالیس۔ قادیانیوں کی وساطت سے عرب کور بلا اور چھاپہ مارتظیموں کے خلاف کارروائیاں کی جاتی رچیں۔ ان تنظیموں میں مسلمان ہونے کے پردہ میں قادیانی اثر ورسوخ حاصل کر کے وافلی طور پر سیوتا تو کرتے رہے اور حالیہ عرب اسرائیل جنگوں میں وہ یہود یوں کے ایسے وفادار بنے چھے کہ برطانوی دور میں انگریز کے، اور بیاس لیے بھی کہ عربوں کی زیردست جابی کے بارے میں مرزا غلام احمد یہ کی ترق وعروج کی خبر ان الفاظ میں دی گئی جو میں عربوں کی تابی کے بعد سلسلہ احمد یہ کی ترق وعروج کی خبر ان الفاظ میں دی گئی جو

سازشوں کی راہ دکھائی گئی تھی۔

"خدا نے مجھے خبر دی ہے ۔۔۔۔۔۔ کہ ایک عالمگیری تباہی آئے گی اور اس تمام واقعات کا مرکز ملک شام ہوگا۔ صاحبزادہ صاحب (بینی ان کے تخاطب پیر سراج الحق قادیانی) اس وقت میرالڑکا موعود ہوگا خدا نے اس کے ساتھ ان حالات کو مقدر کر رکھا ہے ان واقعات کے بعد ہمارے سلسلہ کو ترقی ہوگی اور سلاطین ہمارے سلسلہ میں وافل ہوں 

www.besturdubgoks.wordpress.com

ور هنیقت الہام نہیں بلکہ الہام کے بردہ میں اپنے بیٹے کو آئندہ اسلام اور عرب وحمن

(تذكره ص ٩٩ يرطبع سوم)

مے۔تم اس موعود کو پیجان لینا۔"

علامدا قبال نے ایسے ہی الہامات کے بارے مین کہا تھا ۔ محکوم کے الهام سے اللہ بچائے عارتگرِ اقوام ہے وہ صورت چنگیز

خلافت عثمانید اور ترکی (قادیانی جاعت کا ایدریس بخدمت ایدورد میکلیکن لفتنیننه گورز پنجاب اخبار الفعنل ۲۲ دیمبر ۱۹۰۹ء ج کنمبر ۴۸)

" بہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ فرمباً ہمارا ترکوں سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم اپنے فرہی نقط خیال کے اس امر کے پابند ہیں کہ اس فخص کو اپنا پیشوا سمجھیں جو میج موجود کا جانشین ہو اور دنیاوی کی ظ سے اس کو اپنا بادشاہ اور سلطان یقین کریں، جس کی حکومت کے بینچ ہم رہتے ہیں لیں ہمارے خلیفہ حضرت میج موجود (مرزا قادیانی) کے خلیفہ ثانی ہیں اور ہمارے بادشاہ حضور سلطان ملک معظم ہیں۔سلطان ٹرکی ہرگر خلیفہ المسلمین نہیں۔"

(میغدامور عامد قادیان کا اعلان مندرجداخبار الفضل قادیان ج ینبر ۱۲۱، ۱۱ جوری ۱۹۲۰)
د اخبار لیڈر اللہ آباد مجربیہ ۲۱ جنوری ۱۹۲۰ء میں خلافت کانفرنس کا ایڈرس۔

بخدمت جناب واسرائے شائع کیا گیا۔ فہرست دستخط کنندگان میں مولوی شاء اللہ امرتری کے نام سے پہلے کی مخص محم علی قادیانی کا نام درج ہے۔ محم علی کے نام کے ساتھ قادیانی کا لفظ محض اس لیے لگایا گیا کہ لوگوں کو دموکا دیا جائے ورنہ قادیان سے تعلق رکھنے والا احمدی نہیں ہے جو سلطان ٹرکی کو خلیفتہ اسلین تسلیم کرتا ہو۔ معلوم ہوتا ہے یہ مولوی صاحب لا ہوری سرگروہ کے غیر مبائع بیں لیکن وہ لفظ قادیان کے ساتھ لکھنے کے ہرگر مستحق نہیں۔ نہ اس لیے کہ مرکز قادیان سے تعلق رکھنے والے کی احمدی کا بیعقیدہ نہیں کہ سلطان ٹرکی خلیفتہ اسلین ہے۔''

فلافت عثاني كوكلاے كلاے كرنے اور عربوں كوتركوں سے لا انے ميں قاويانى اكريز كے شانہ بثانہ شريك رہے اس كا ايك اندازہ اس واقعہ سے لگایا جا سكتا ہے جو ومثق كے ايك مطبوعہ رسالہ القاديائية ميں مرزائيوں كے سياى خط و خال اور استعارى فرائض و مناصب كى نشاندى كے بعد لكھا كيا ہے كہ كہلى جنگ عظيم ميں انگريزوں نے مرزا بشير الدين محدود احمد قاديانى كے سالے ولى اللہ زين العابدين كوسلطنت عثانية بيجا وہاں يا نچويں ڈويژن كى كماندر جمال ياشاكى معرفت كاواء ميں قدس يونيورش ميں دينيات كا كيكور ہو كيا ليكن

جب اگرین کو جیس دست میں داخل ہو گئیں تو وئی اللہ نے اپنا لبادہ اُتارا اور اگرین کا لئی اُس سے واقف میں آ گیا اور عربوں کو ترکوں سے لڑانے ہوڑانے کی مہم کا انچارج رہا عراقی اس سے واقف ہو گئے تو گورنمنٹ انڈیا نے وہاں ان کے مخے رہنے پر زور دیا لیکن عراقی حکومت نہ مانی تو ہماگ کر قادیان آ گیا اور ناظر امور عامہ بنا دیا گیا۔ (عجی امرائیل می عاموالد القادیائی مشق کی ہما گئی کر قادیان آ گیا اور ناظر امور عامہ بنا دیا گیا۔ (عجی امرائیل می عاموالد القادیائی میں مسلمان عرب یہ واقعد نقل کرنے کے بعد رسالہ القادیائی نے ایسے کارناموں کی بدولت پاکستان کو عربوں میں ہدف بنایا جاتا ہے۔ ستوط خلافت عثانیہ کے بعد مصطفے کمال کے دور میں بھی مرزائیوں کی سازشیں جاری رہیں اور بیروایت عام ہے کہ ترکی میں دو قادیائی مصطفے مغیر کی بارہ میں مشہور ہے کہ وہ قادیائی تھا اور مصطفے کمال کو فیم کی کی میم کا رکن بن کر گئے مصطفے مغیر کے بارہ میں مشہور ہے کہ وہ قادیائی تھا اور مصطفے کمال کو قبل کرنے پر مامور ہوا تھا لیکن راز فاش ہونے پر موت کے گھاٹ اُتارا گیا۔

#### افغانستان

محور نمنٹ افغانستان کے خلاف سازشی خطوط اور جہاد کے جذبہ کی مخالفت کا ذکر پہلے مدلل طور پر آچکا ہے۔ چند مزید حقائق سنئے۔

جعیۃ الاقوام سے افغانستان کے خلاف مداخلت کی اپیل

"بہاعت احمدیہ کے امام مرزا بشیرالدین محمود قادیانی خلیفہ آسے الثانی نے "لیک عوام" سے پر زورائیل کی کہ حال میں پندرہ ..... پولیس کانشیلوں اور سپر نٹنڈنٹ کے رو برو دو احمدی مسلمانوں کومض غمبی اختلاف کی وجہ سے حکومت کائل نے سنگسار کر دیا ہے اس لیے دربار افغانستان سے باز پرس کے لیے مداخلت کی جائے کم از کم الی حکومت اس قابل نہیں کہ مہذب سلطنوں کے ساتھ بھردانہ تعلقات رکھنے کے قابل سمجی جائے۔"

(الفضل قادیان ج ۱۲ نمبر ۹۵، ۲۸ فروری ۱۹۲۵ء)

امیرامان الله خان نے نادانی سے انگریزوں کے خلاف جنگ شروع کی میاں محود احمد نے اپنے خطبہ جعد مطبوعہ الفضل میں کہا:

"اس وقت (بعدشاہ امان اللہ خان) جو کائل نے گورنمنٹ اگریز سے ناوانی سے جنگ شروع کی ہے۔ احمد یوں کا فرض ہے کہ گورنمنٹ کی خدمت کریں کیونکہ گورنمنٹ کی اطاعت جارا فرض ہے لیکن افغانستان کی جنگ احمد یوں کے لیے ایک نئ حیثیت رکھتی

٢٣٦٩ ب كونكدكابل وه زمين ب جهال جارے نهايت فيتي وجود مارے سے اورظلم سے مارے مے اور بےسبب اور بلاوجہ مارے مے۔ اس کائل وہ جگدے جہال احمدیت کی تبلیغ منع ہے ادر اس برصداقت کے دروازے بند ہیں۔ اس لیے صداقت کے تیام کے لیے گورنمنٹ (برطانیہ) کی فوج میں شامل ہو کر ان طالمانہ روکوں کو دفع کرنے کے لیے گورنمنٹ (برطانیہ) کی مدد کرنا احمد یوں کا غربی فرض ہے۔ پس کوشش کرو کہ تمعارے ذریعے سے وہ شاخیس بیدا ہوں جن کی سیح موقود نے اطلاع دی۔''

(الفعنل قاديان ج ٧ نمبر ٩٠ ص ٨ كالم ٢٤/١٥٢ متى ١٩١٩)

### جنگ کابل میں مرزائیوں کی انگریزوں کومعقول امداد

"جث كابل كے ساتھ جنگ مولى تب بھى مارى جماعت نے اپنى طاقت سے بڑھ کر مدد دی اور علاوہ کئی قشم کی خدمات سرانجام دیں۔ ایک ڈبل سمینی پیش کی مجرتی بوجہ جنگ ہونے کے زُک گئے۔ ورند ایک بزار سے زائد آ دی اس کے لیے نام تکھوا چکے ہیں۔ اور خود ہمارے سلسلے کے بانی کے چھوٹے صاحبزادے اور ہمارے موجودہ امام کے چھوٹے بھائی نے اپنی خدمات پیش کیس اور جھ ماہ تک ٹرانسپورٹ کور میں آ نریری طور پر کام کرتے رہے۔ افریقی ممالک میں استعاری اورصیہونی سرگرمیاں

افریقہ دنیا کا واحد براعظم ہے جہال سے برٹش ایمیائر نے اپنا پنجۂ استبدادسب ے آخر میں اٹھایا اور آج تک کھ علاقے برطانوی سامراتی اثرات کے تالع ہیں مغربی افریقہ میں قادیانیوں نے ابتداء ہی میں برطانوی سامراج کے لیے اڈے قائم کیے اور ان ك ليے جاسوى كى۔ "دى كيمبرج مشرى آف اسلام" مطبوعه 194ء من فركور بـ

"The Ahmadiyya first appeared on the west african coast during the first world war, when several young men inlagues and free town joined by mail. In 1921 the first Indian missionarry arrived. Too unorthodon to gain a footing in the muslim interior, the Ahmadiyya remain confined princeparry to southern nigeria, southern gold coast sierraleone. It strengthened the ranks of those muslims actively loyal to the british, and it contributed to the mooernization of Islamic organization in the area."

(The cambridge history of Islam vol II editid by Holt,

المسلم آبادی کے اندرونی علاقوں میں قدم اور ان احمدی فرقد کے لوگ مغربی افریقد کے ساحل ترجمہ: پہلی جنگ عظیم کے دوران احمدی فرقد کے لوگ مغربی افریقد کے ساحل تک پہنچ جہاں لاگوں اور فری ٹاؤن کے چند نوجوان ان تک پہنچ ۔ ۱۹۲۱ء میں پہلی میدوستانی مشنری وہاں آئی اگرچہ بیدلوگ کسی عقیدہ کا پرچار نہیں کر سکے لیکن ان کا ارادہ مسلم آبادی کے اندرونی علاقوں میں قدم جمانا تھا بیلوگ زیادہ ترجونی تا نیجریا، جنوبی گولد کوسٹ اور سیرالیون میں سرگرم عمل رہے ان لوگوں نے ان مسلمان دستوں کو مضبوط کیا جو کہ ملکت برطانیہ کے حد درجہ وفا دار تھے۔ اور ان علاقوں میں اسلام کو جدید تقاضوں سے جمکنار کرتے رہے۔''

اس اقتباس سے صاف ظاہر ہے کہ قادیانی ۱۹۲۱ء کے بعد زیادہ تر جنوبی گولڈ
کوسٹ اور سیرالیون میں سٹے رہے اور غلام ہندوستان کی طرح یہاں کے مسلمان کو برطانوی
اطاعت اور عقیدہ جہاد کی ممانعت کی تبلیغ کر کے برطانیہ سے وفادار یوں کو مضبوط بنانے کی
کوشش کی گئی، حال بی میں قادیانیوں نے ''افریقہ سپیکس'' کے نام سے مرزا ناصر احمد کے
دورۂ افریقہ کی جوروکداد چھائی ہے وہ افریقہ میں قادیانی ریشہ دوانیوں کا منہ بواتا شہوت ہے
اس میں برعبارت خاص طور پر قامل خور ہے۔

"One of the main points of Ghulam Ahmad's has been rejection of "Holy Wars" and forcible conversion."

(Africa speaks' page 93 published by Majlis Nusrat Jahan Tahrik Jadid, Rabwah)

 کتاب کے مطالعہ سے ریجی معلوم ہوجاتا ہے کہ یہاں بھی ان کی آ مد برطانوی فوج کی شکل میں ان کے استعاری مقاصد ہی کے لیے ہوئی۔ وہ لکھتے ہیں کہ قادیانی ندہب سے تعلق رکھنے والے دوفوجی ماریشس پہنچے ان میں سے ایک کا نام دین محمد اور دوسرے کا نام باہد اساعیل خان تھا وہ ستر هویں رائل انفیز کی سے تعلق رکھتے تھے۔ 1918ء تک یہ فوجی اپنی تبلیغی کارروائیاں (فوجی ہوکرتبلیغی کاروائیاں؟ قابل غور) کرتے رہے۔

(تنعیل کے لیے دیکھتے المعمر لامکورج 9 ش۲۲ص ۷۰۸)

"دوسال قبل افریقد می تبلیغ کے نام پر جو دوسکیسیں نفرت جہال ریزروفنڈ اور آگے بروسکیسی نفرت جہال ریزروفنڈ اور آگے بروسکیم کی جاری کی گئیں اس کی داغ بیل لندن ہی میں رکھی گئ اور مرزا ناصر احمد نے اکاؤنٹ کھلوایا۔" (الفضل ربوہ جا۲/۲۱ نبر۱۷۲مس۳-۲۹ جولائی ۱۹۷۲م)

افریقہ میں اپنی کارکردگیوں کے بارہ میں قادیانی مبلغ برطانیہ میں مقیم ان ممالک کے ہائی کمشنروں سے رابطہ قائم کرتے رہتے ہیں اور انھیں معلومات بہم پہنچاتے ہیں برطانوی وزارت خارجہ قادیانیوں کی ان تمام مھوں کی حفاظت کرتی ہے۔

اور جب کھولوگ برطانوی وزارتِ خارجہ سے اس تجب کا اظہار کرتے ہیں کہ براعظم افریقہ میں قادیانیوں کے اکثر مشن برطانوی مقبوضات بی میں کیوں ہیں اور برطانیہ ان کی حفاظت کرتی ہے اور وہ دیگر مشنریوں سے زیادہ قادیانیوں پر مہریان ہے تو وزارت خارجہ نے جواب ویا کہ سلطنت کے مقاصد تبلغ کے مقاصد سے مختلف ہیں جو اب واضح تھا کہ سامراتی طاقتیں اپنی نو آبادیات میں اپنے سیاس مفادات اور مقاصد کو تبلیفی مقاصد پر ترجے دیتی ہیں اور وہ کام عیسائی مبلغین سے نہیں مرزائی مصوں بی سے ہوسکتا ہے۔

افريقه مين صبيونيت كالهراول دسته

برطانوی مفادات کے تحفظ کے علاوہ یہ قادیانی مشن افریقہ میں اسرائیل اور صیبہونیت کے بھی سب سے مضبوط اور وفادار ہراول دستہ ہیں مرزا ناصر احمد قادیانی نے ۱۳ جولائی ۱۹۷۳ء سے ۲۷ ستبر۱۹۷۳ء تک بیرونی ممالک کا جو دورہ کیا اس کی غرض و عایت بھی قطعاً سیاسی تھی لندن مشن کے محود ہال میں جو پوشیدہ سیاسی مشکلیں ہوئیں ان کا مقصد افریقہ میں اسرائیل اور یورپی استعار کے سیاسی مقاصد کی پھیل تھی۔

(مامنامه الحق ج وش ۲ ص ۲۵ نومبر، دیمبر ۱۹۷۳ه)

الفعنل ربوہ کیم جولائی ۱۹۷۴ء نے لندن مثن کے پریس سیکرٹری خواجہ نذیر احمد کی اطلاع کے مطابق مغربی افریقہ کے ان ممالک کے ان سفیروں سے ملاقات کی گئی جن کا مرزا ناصراحمد دوره کر چکے ہیں۔ پریس سیکرٹری لکھتے ہیں۔

"مغربی افریقہ کے ان چوممالک کے سزاء کو اپنی مسائی اور خدمات سے روشناس کرانے کے لیے مرم ومحتر م بشیراحمد خان رفتی امام مجد فضل لندن نے سدر کی وفد کی قیادت فرماتے ہوئے جس میں مکرم چوہدری ہدایت الله سینئر سیکرٹری سفارت خانہ پاکستان اور خاکسار خواجہ نذیر احمد پریس سیکرٹری مجد فضل لندن، بزایکسی لیسی ایک دی ایک سیکی بائی کمشنر خانا متعینہ لندن سے ملاقات کی۔"

(الفضل ربوه ج نمبر ۲۶،۲۱ نمبر ۱۹۵۵ ص ۴ کالم ۱، ۲۸ جون ۲۲،۱۹۷ م)

افریقہ میں ان سرگرمیوں کی وسعت کارگردگی کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اب تو عالمی صیبونی تنظیم (WZO) اور اس کی تمام ایجنسیاں اور اسرائیل کی ''جیوش ایجنسی'' کھل کر افریقہ میں قادیانیوں کو اپنے ندموم مقاصد کے آلہ کار بنانے کی خبریں عربوں کے لیے تشویش کا باعث بن چکی ہیں۔عرب اسرائیل جنگ کے بعد جن افریق مما لک نے اسرائیل جنگ کے بعد جن افریق مما لک نے اسرائیل سے تعلقات توڑے قادیانیوں نے ایسے مما لک کی مخالف حکومت تحریکوں کے ساتھ مل کر ان برسیاسی دباؤ ڈالا۔

لا کھول کروڑوں کا سرماہیہ افریق عمالک میں ان مقاصد کے لیے لا کھوں اور کروڑوں روپے کا سرماہیہ فراہم ہوتا ہے؟ بیا لیک معمد ہے جس نے عالم عرب کے مشہور معنف علامہ محرمحمود الصواف کو بھی ورط تحیرت میں ڈال دیا ہے۔ وہ اپنی ایک تازہ تصنیف: المخططات الاستعاریہ المکافحۃ الاسلام'' کے ص۲۵۳ پر وقسطراز ہیں:

ولا تزال هذه الطائفة الكافرة تعيث في الارض فسادًا و تسعى جاهدة لحرب و مكافحة الاسلام في كل ميدان خاصةً في افريقيا ولقد وصلتني رسألة من يوغندا بافريقيا الشرقية ومعها كتاب "حمامة البشري" وهو من مؤلفات كذاب قاديان احمد المسيح المؤعو المهدى المعهود بزعمهم وقد وزع منة الكثير هناك وهو ملى بالاكفر والضلال.

والرسالة التي وردتني من احد كبار الدعاة الاسلامين هناك يقول فيها.

"لقد دهانا ردهى الاسلام من القاديانية شئ عظيم لقد استفحل امرهم جدًا او نشطوا كثيراً في دعاتيهم و ينفقون اموالاً لا تدخل تحت الحصر، ولا شك أنها أموال الاستعمار والمبشرين بل بلغني نبايكاد يكون مؤكداً أن هناك جمعية تبشيرية قوية مركزها أديس أبابا عاصمة الحبشة بأن ميزانية هذه الجمعية ٣٥ مليون دولا ووأنها متركزة لمحاربة الاسلام."

یدکافر جماعت ہمیشہ زمین میں فساد پھیلا کر اسلام کی مخالفت ہر میدان میں کرتی چلی آ رہی ہے فاص کر افریقہ میں ان کی سرگرمیاں تیزی سے بڑھ رہی ہیں مجھے اس سلسلہ میں مشرقی افریقہ کے بوگنڈ اسے ایک خط ملاجس کے ساتھ مرزا غلام احمد قادیانی کذاب کی جو ان کے زعم میں میں اور مہدی موجود ہیں۔ کتاب حمامۃ البشری بھی تھی جو وہاں بڑی تعداد میں تقسیم کی گئی اور جو کفر اور گمراہی سے بجری بڑی ہے۔

یہ خط جو مجھے مسلمانوں کے ایک بہت بڑے داعی اور رہنمانے لکھا تھا اس میں اُبا گیا۔

" بہاں قادیانیوں کی روز افزوں سرگرمیاں ہمارے لیے اور اسلام کے لیے سخت تھویش کا باعث بن گئ ہیں بولگ بہاں اتن دولت خرج کررہے ہیں جوحساب سے باہر ہے اور بلاشبہ یہ مال و دولت سامراج اور اس کے مشنری اداروں ہی کا ہوسکتا ہے۔ ججھے تو بہاں تو ثقد اطلاع پینی ہے کہ وہان حبشہ کے عدلیں ابابا میں ان لوگوں کے ایک مضبوط مشن کا سالانہ بجث ۳۵ ملیون ڈالرہے اور بیمشن اسلام دشنی ہی کے لیے قائم کیا گیا ہے۔"

علامه صواف نے عدلیں ابابا جبشہ کے جس مشن کے ۳۵ ملیوں ڈالروں (پاکستان حساب سے ۳۵ کروڑ روپے) کا ذکر کیا ہے معلوم نہیں پچھلے کی سال سے جبشہ ہیں مسلمانوں کی حسرت تاک تباہی اور بربادی ہیں اس کا کتنا حصتہ ہوگا؟ بدراز کھل جائے تو جو بلی فنڈ سکیم کے لیے مرزا ناصر احمد کے ڈیڑھ کروڑ روپیہ کی اپیل کے جواب ہیں نو کروڑ روپ تک جی جونے کا امکان کی متمی بھی سلجھ جائے جس کا مردہ انھوں نے (افعنل ربوہ ج ۱۹۸ مردہ نبراہ مس کالم ا، ۵ ماری میں اپنے بیروؤں کو سایا ہے ذکورہ تفصیل پڑھ کرسوائے اس کے اور کیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آگر افریقہ ابھی تک فریکی شاطروں کے پنج استبداد سے ممل طور پرنجات حاصل نہیں کرسکا اور وہ عالمی صیبونیت کی بھی آ ماجگاہ بنا ہوا ہے تو اور وجو ہاب کے علاوہ اس کی ایک وجہ اسلام اور عالم اسلام سے دیرینہ غداری کرنے والی مرزائیوں کی جماعت بھی ہے۔

مسلمانان برصغیر کی فلاح و بهبود کی تنظیمین اور مرزائیون کا کردار اب ہم برصغیر کے تحریک آزادی، مسلمانوں کی فلاح و بہود کی تحریکوں اور قیام پاکستان کے سلط میں ابتداء سے لے کر اب تک مرزائیوں کے کردار اور قیام پاکستان کے بعد ملک کوئور کوئر کر کے ایک قادیاتی سٹیٹ کے قیام یا بصورت دیگر اکھنڈ بھارت کے لیے ان کے خطرناک سیای عزائم اور سرگرمیوں کا مخفراً جائزہ لیتے ہیں۔ اگریز کے دور حکرانی میں برصغیر میں مسلمانوں کے نشاہ ٹانیہ کے لیے جتنی ہمی تحریدیں اٹھیں۔ نہ کورہ تغییلات سے بخوبی واضح ہو چکا کہ مرزائیوں نے نہ صرف اگریز کی خوشنودی کے لیے اسے نقصان پہنچایا بلکہ ایسے تمام موتعوں پر جہاد آزادی ہو یا کوئی اور تحریک مرزائیوں کا کام اگریز کے نوستوں ور ان کوخفیہ معلومات فراہم کرنا اور در پُردہ استعاری مقاصد کے لیے اسی سخو کیوں کو غیر موثر بنانا تھا۔ جہاد اور اگریزی استعار کے سلسلہ میں ہندو بیرون ہندائی جاعت کی سرگرمیاں سابقہ تغییلات سے سامنے آچکی ہیں۔ یہ جاسوی سرگرمیاں اگر عرب اور مسلم ممالک میں جاری رہیں تو دوسری طرف مرزا قادیاتی نے جبکہ علائے تن نے ہدوستان کو دارالحرب قرار دیا جمد وغیرہ کے نام پر شوشے چھوڑ کر ایک اشتہار برطانوی افرانی کے پائی بھیجا اور اگریز حکومت کو مشورہ دیا کہ مسئلہ جمد کے ذریعہ اس ملک کو دارالحرب قرار دینے والے نالائی نام کے بدباطن مسلمانوں کی شناخت ہو سے گی جمد جو دارالحرب قرار دینے والے نالائی نام کے بدباطن مسلمانوں کی شناخت ہو سے گی جمد جو عبادت کا مقدس دن تھا مرزا قادیاتی نے اسے کمال عیاری سے بقول ان کے اگریز عادت کا مقدس دن تھا مرزا قادیاتی نے اسے کمال عیاری سے بقول ان کے اگریز عادت کا مقدس دن تھا مرزا قادیاتی نے اسے کمال عیاری سے بقول ان کے اگریز گورنے نے اسے کمال عیاری سے بقول ان کے اگریز گیادنے نے اسے کمال خور کے اخباز کا ذریعہ بنا دیا۔

(تبلغ رسالت ج ۵ مجمور اشتهادات ملخصاً ج ۲ ص ۲۲۳)

ایک دومر سے اشتہار قابل توجہ گور نمنٹ میں مرزا قادیانی نے ایسے ایک جاسوی
کارنا ہے کا ذکر بڑے فخر سے کیا اور کہا۔" چونکہ قرین مسلحت ہے کہ سرکار انگریزی کی فیر
خوابی کے لیے ایسے نافیم مسلمانوں کے نام بھی نقشہ جات میں درج کیے جائیں جو دَر پردہ
اپنے دلوں میں برش اغریا کو دارالحرب قرار دیتے ہیں۔ لبذا بینقشہ ای غرض سے جویز کیا
گیا ہے تا کہ اس میں ناخق شناس لوگوں کے نام مخفوظ رہیں۔ (آگے چل کر کہا) کہ ہم نے
اپنی محن گور نمنٹ کی لیٹیکل فیرخوابی کی نیت سے ایسے شریر لوگوں کے نام صبط کیے ہیں سے
نقشے ایک لیٹیکل رازی طرح ہارے پاس مخفوظ ہیں۔" آگے ایسے نقشے تیار کر کے بیمینے کا
ذکر ہے جس میں ایسے لوگوں کے نام معہ پند ونشان ہیں۔" آگے ایسے نقشے تیار کر کے بیمینے کا

مسلمانوں کے سابی حقوق کے لیے جدو جبد کرنے والی تحریکات سے غداری کی ایک مثال انجمن اسلامیہ لاہور کے اس میمور عثم سے لگائی جاسکتی ہے جواس نے مسلمانوں کے معاشی اور تعلیمی ترقی، اردو زبان کی ترویج وغیرہ مطالبات مرتب کروانے کے سلسلہ میں مشاہیر کوروانہ کیا۔ مرزا قادیانی نے مسلمانوں کے ان مطالبات کی شدو مدسے خالفت کرتے اور الی سرگرمیوں کی فدمت کرتے ہوئے کہا کہ انگریز کے دل میں نقش وفاداری جمانا چاہیے اور کہا کہ انجرین اسلامیہ کو ایسے میمورنڈم پھیلانے کے بجائے برصغیر کے علاء سے ایسے فتوی صاف ممانعت فتوی صاف ممانعت ہواوران کو خطوط بھیج کران کی مہریں لگوا کر کمتوبات علاء ہند کے نام سے پھیلایا جائے۔

(اسلامی الجمن کی خدمت میں التماس برابین احمد بینزائن ج اوّل ص ۱۳۹)

۱۹۰۲ء میں جب مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا۔ اس وقت اس جماعت کا مقصد ہندووُں کے مقابلے میں مسلمانوں کے معاثی حقوق کے لیے جدو جبد کرنا تھے تو مرزا قادیانی نے نہ صرف اس لیے شرکت سے انکار بلکہ ناپندیدگی کا اظہار کیا کہ کل یہ جماعت انگریز کے خلاف بھی ہوسکتی ہے۔

( گورنمنٹ کی توجہ کے الن ۔ از مرزا غلام احمد قادیانی اور سرت سے موعود از مرزا بیر الدین میں ۴۳،۳۳ میں اور یہ کو نمنٹ کی توجہ کے الن ۔ اور مدان کے جانشینوں کا رہا۔ ۱۹۳۱ء میں سمیر کمیٹی کا قیام اور بالآخر مرزا بیر الدین محمود کی خفیہ سرگرمیوں سے اس کے فکست و ریخت اور علامہ اقبال کا اس کمیٹی سے علیحدہ ہونا اور کمیٹی کو توڑ دینا جس کا ذکر آ کے آ رہا ہے یہ سب باتیں تاریخ کا حصة بن چکی ہیں۔ علامہ اقبال کو وقوق سے یہاں تک معلوم ہوا کہ:

دونوں (عبدالرحم) دونوں (مرزا بشیر الدین محمود) اور سیکرٹری (عبدالرحیم) دونوں دونوں درائل برطانوی حکام کوخفیہ اطلاعات بم پہنچانے کا نیک کام بھی کرتے ہیں۔'' (بنجاب کی سیای تحریکیں میں ۲۱۰عبداللہ ملک)

یہ جاسوی سرگرمیاں مرزائی جماعت ک''مقدس کام'' کا اتنا اہم حصتہ ہیں کہ نہ صرف برصغیر بلکہ پورے عالم اسلام میں اس کا جال تب سے لے کر اب تک بچھا ہوا ہے۔ اور آج بھی مشرق سے لے کر مغرب تک ایشیا افریقہ اور پورپ میں مرزائی مشن مسلمانوں کے خلاف دشمنوں کے لیے انٹیلی جنس بیورو کا کام دے رہی ہے ان سرگرمیوں اور اس کے مالی ذرائع وغیرہ کا مختصراً پھے ذکر آئے گا۔ الغرض علامدا قبال مرحوم کے الفاظ میں مسلمانوں کی بیاری کی خالفت اس لیے کی جاتی رہی کہ''مسل بات سے ہے کہ قادیانی بیداری کی الی تمام کوششوں کی مخالفت اس لیے کی جاتی رہی کہ دوہ یہ بیھے ہیں کہ مسلمانان مند بھی مسلمانان مند کی سیاسی بیداری سے گھرائے ہوئے ہیں کیونکہ وہ یہ بیھے ہیں کہ مسلمانان مند کے سیاسی وقاد کے بروے جانے کا ایہ مقصد فوت ہو جائے گا کہ رسول عربی کی امت میں قطع پر یدکر کے ہندوستانی نبی کے لیے ایک جدیدامت تیار کریں۔'' (حزب اقبال میں ۱۲۱، ۱۲۱)

مسلمانوں سے دینی، سابی، معاشرتی ہرفتم کے تعلقات و روابط کوقطعی حرام قرار دینے والے مذہب میں برصغیر کے اسلامی اداروں اور انجمنوں سے تعاون اور اشتراک کی مخوائش مجمی تھی۔

کی مرزائی نے کہا جب سے موجود کا مقصد صرف اشاعت اسلام تھا تو ہمیں دیگر مسلمان تح یکوں اور تظیموں سے تعاون کرنا چاہیے۔ تو سیّد سرور شاہ قادیانی نے الفعنل قادیان ج ۲ ص ۷ کے مورد دیم جنوری ۱۹۱۵ء میں بڑی تخی سے اس کی ممانعت کی اور حلفا کہا کہ سے موجود کا اپنی زندگی میں غیر احمد یوں سے کہا تعالی تھا۔ انھوں نے غیر احمد یوں سے کہی چندہ مانگا ہرگز نہیں۔ اگر یہی احمد یت تھی تو اور لوگ جو حضرت میے کے زمانہ میں اشاعت اسلام کے لیے اٹھے تھے۔ ان کے لیے حضرت میں موجود کو خوتی کا اظہار کرنا چاہیے تھے اور آپ ان کی انجمنوں میں شریک ہوتے۔ انھیں چندہ دیتے مگر آپ نے کہی اس طرح نہیں آپ ان کی انجمنوں میں شریک ہوتے۔ انھیں چندہ دیتے مگر آپ نے کہی اس طرح نہیں کیا۔۔۔۔۔کی مسلمان یتیم اور بیوہ کے لیے چندہ کی تحریک پر میاں بشیر الدین محمود سے اجازت مانگی می تو کہا مسلمانوں کے ساتھ مل کر چندہ دینے کی ضرورت نہیں۔

(الفعنل قاديان ج ١٥ص ٣٥\_ ٤ ديمبر١٩٢٢ء)

#### اكهنثر بهارت

ہندو اور قادیانی دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت کا احساس

سیاسیات کے تعلق سے قادیا نیوں اور انگریزوں میں تو چولی وامن کا ساتھ تھا ہی لیکن جب جدوجہد آزادی کے نتیجہ میں اور بین الاقوامی سیاسیات کی مدوجزر سے ہندوستان پر برطانوی استعار کی گرفت ڈھیلی پڑگئی تو مرزامحود نے جواس وقت مرزا غلام احمہ قادیا نی کے خلیفہ ٹانی بن چکے سے کروٹ بدلی اور کا گرس کے ہمنوا بن گئے ادھر ہندو سیاست اور ذہنیت بھی قادیا نی تحریک کوسیاس اعتبار سے مفید مطلب پاکر اور مسلمانوں کے اندراس کی فقتھ کالمسٹ حیثیت کو بجھ کراس کی تمایت اور وکالت پر اُئر آئی۔ پنڈت جواہر لال نہرو نے اپنی مسلمان نہ ہی جماعت کی تائید کا بیڑا اٹھایا جو اپنے آپ کو برطاسوشلسٹ اور وہر ہے کہتے سے ایک ایسی جماعت کی تائید کا بیڑا اٹھایا جو اپنے آپ کو فالص مسلمان نہ ہی جماعت کہتے پر مصرتھی نہرو جیسے زیرک انسان سے قودیا ندل کے وزیردہ یہ سیاس عزائم مختی نہ رہ سے اور انھوں نے اپنی دہریت ما بی کے وجود ماڈرن ریو یو کلکتہ میں مسلمان اور احمہ ازم کے عنوان سے لگا تار تین معنمون لکھے اور فالر اقبال مرحوم سے بحث تک نوبت آئی۔ یہ بحثیں رسالوں اور اخباروں میں شائع ہو چکی فرائر اقبال مرحوم سے بحث تک نوبت آئی۔ یہ بحثیں رسالوں اور اخباروں میں شائع ہو چکی

ہیں یہاں ان کے دہرانے کی ضرورت نہیں۔

الغرض اقبال نے اٹھیں سمجھایا کہ یہ لوگ اینے برطانوی استعاری عزائم اور منصوبوں کی بنا پر نہ سلمانوں کے مفید مطلب ہو سکتے ہیں نہ آپ کے، تو تب انھوں نے خاموثی اختیار کی اور جب نہرو پہلی مرتبہ انڈین بیشنل کا محرکیس کے لیڈر کی حیثیت سے لندن كئے تو والى پر انھوں نے بيتاثر ظاہر كياكہ جب تك اس ملك من قاديانى فعال بين انكريز ے خلاف جنگ آزادی کا کامیاب ہونا مشکل ہے۔ ببرحال جب تک قادیانیت کا ب استعاری پہلو بنڈت جواہر لال کی سمجھ میں نہ آیا۔مسلمانوں میں مستقل پھوٹ ڈالنے کے ليمطلوب صلاحيت پر بورے اترنے كے ليے مندوؤں كى نكاو انتخاب مسلمانوں مل سے مرزائیوں بی بر رہی اور آج بھی قادیان کے رشتے اور اکھنٹر بھارت کے عقیدہ سے وہ انھیں جاسوی اور تخری سر گرمیوں کے لیے آلہ کار بنائے ہوئے ہیں، ببرحال جب قادیانی اور ہندوؤں دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت اور اہمیت کا احساس موا اور آ قائے برطانیہ کا بسره مول موتا موامحوس مواتو د ميس بى د كيست قاديان مندوسر كرميول كا مركز بن كيا اور بقول قادیانی امت کے لاہوری ترجمان پیغام سلع ساجون ۱۹۳۹ء۔ جب ۲۹منی ۱۹۳۲ء کو پنڈت جواہر لال نہرو لاہور آئے تو قادیانی امت نے اپنے خلیفه مرزا بثیر الدین محمود کے زیر ہدایت اور چوہدری ظفر اللہ کے بھائی چوہدری اسد اللہ خال قادیانی ممبر پنجاب كوسل ك زیر قیادت ان کا پر جوش استقبال کیا اور اس کے بعد کا گریس قادیانی کھ جوڑ نے مستقل حيثيت اختيار كرلي

قادیان کوارض حرم اور مکہ معظمہ کی چھاتیوں کے دودھ کو خشک بنا کر اور مسلمانوں کو تنظیر کے چھرے سے ذبح کرنے کی خوشی ہندوؤں سے بڑھ کر اور کے ہوئئی تھی اور جس طرح یہود نے بیت المقدس سے منہ موڑ کر ساویہ کو قبلہ بنایا اس طرح قادیا نیوں نے مکہ اور مدید سے مسلمانوں کا زُخ قادیان کی طرف موڑنا جاہا تو اس مجد ضرار کی تعمیر پر ہندو مدید سے مسلمانوں کا زُخ قادیان کی طرف موڑنا جاہا تو اس مجد ضرار کی تعمیر پر ہندو لیڈروں نے بی محرکر انھیں داد دی چنانچہ ڈاکٹر شکرداس مشہور ہندولیڈرکا بیان اس کے لیے کافی ہے انھوں نے بندے ماتر م بیس لکھا:

" ہندوستانی قوم پرستوں کو اگر کوئی امید کی شعاع دکھائی دیتی ہے تو وہ احمدیت کی تخریک ہندوں ہے گئی ہے تو وہ احمدیت کی طرف راغب ہوں گے اس فقر احمدیت کی طرف راغب ہوں گے اس طرح قادیان کو مکہ تصور کرنے لگیں گے۔مسلمانوں میں اگر عربی تہذیب اور جاپان اسلامزم کا خاتمہ کرسکتی ہے تو وہ یہی احمدی تحریک ہے جس طرح ایک ہندو کے مسلمان بن

جانے پراس کی شردھا (عقیدت) رام کرش گیتا ..... اور رامائن سے اٹھ کر حضرت محمد سلطی است اسلام کر حضرت محمد سلطی قرآن مجید اور عرب کی مسلمان احمدی بن جاتا ہے تو اس کا زاوید نگاہ بھی بدل جاتا ہے۔ حضرت محمد سلطی میں اس کی عقیدت کم ہوتی چلی جاتی ہے اور جہاں پہلے اس کی خلافت عرب میں تھی اب وہ قادیان میں آ جاتی ہے۔

ایک احمدی خواہ وہ دنیا کے کسی گوشہ میں بھی ہو روحانی فکتی حاصل کرنے کے لیے وہ اپنا مندقادیان کی طرف کرتا ہے۔ پس کا تکریس اور ہندومسلمانوں سے کم از کم جو پچھ عامتی ہے کہ اس ملک کا مسلمان اگر ہر دوار نہیں تو قادیان کی جاتر اکرے۔''

(گاندهی ی کا اخبار بندے ماتر ۲۲ اپریل ۳۲ م بحواله قادیانی ندب)

اخبار پینام سلم لا مورج ۲ ص ۲۹ مورخه ۲۱ اپریل ۱۹۳۵ء کے ان الفاظ سے مزید وضاحت موسکتی ہے کہ:

" ہندو اخبارات اور پہنیکل لیڈروں کے یہ خیالات ہندوستان کے مسلمانوں کو وضاحت سے بتا رہے ہیں کہ گذشتہ دنوں قادیانی ہٹلر (مرزا بشیر الدین محود) اور کا تحریس کے جواہر (جواہر لال نہرو) میں جو چھینا چھیٹوں (سرگوشیاں) ہوری تھیں وہ اس مجھوتہ کی بناء پر تھیں کہ محود (خلیفہ قادیان) مسلمانوں کی اس قوت کو تو ڑنے کے لیے کیا کرے گا، اور کا تحریس اس کے معاوضے میں کیا دے گا۔"

قیام پاکتان کی مخالفت کے اسباب

قیام پاکستان سے قبل احمد یوں نے جس شد و در سے آخر وقت تک قیام پاکستان کی خالفت کی۔ اس کا اندازہ آگلی چندعبارات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے اس سلسلہ جس الآلا آوان کی انتہائی کوشش رہی کہ آگریز کا سایہ عاطف جسے وہ رحمت خداوندی سجھتے چر کی طرح بھی ہندوستان سے نہ وُ جلے اور جب برلش سامراج کا سورج ہندوستان میں غروب ہونے لگا تو انعوں نے بجائے کی مسلم ریاست کے قیام کے اپنا سارا وزن اکھنڈ بھارت کے حق میں وُال دیا اور اس کی وجہ بنرادی طور پر بیتھی کہ مرزائی تحریک کومسلمانوں کے اندر کام کے لیے جس میں کی ضرورت ہے وہ کوئی ایک ریاست ہو عتی ہے جو یا تو قطعی طور پر غیرمسلم ہویا پھر بصورت دیگر کم از کم اسلامی بھی نہ ہو، تا کہ مسلمان قوم ایک کافر کومت کے غیر مسلم ہویا پھر بصورت دیگر کم از کم اصلامی بھی نہ ہو، تا کہ مسلمان قوم ایک کافر کومت کے خوبیں ہوکر ان کی شکار گاہ اور لقہ تر نئی رہے اور بیراس کافریا لاد بنی حکومت کے خوبی ہوکر ان کی شکار گاہ اور لقہ تر نئی رہے اور بیراس کافریا لاد بنی حکومت کے دوب

کے وفادار بن کر اس کا شکار کرتے رہیں۔ ایک آزاد اور خود مخار مسلمان ریاست ان کے لیے بدی سنگلاخ زمین ہے جہاں ان کے مسائی ارتداد مشکل سے برگ و بار لاسکتی ہیں اس کا کچھانداز و ان تحریرات سے بھی لگایا جا سکتا ہے جس میں مرزا قادیانی نے کہا:۔

"اگر ہم یہاں (سلطنت انگلشیہ) نے نکل جائیں تو نہ ہمارا مکہ ہیں گزارہ ہوسکتا ہے اور نہ قسطنطنیہ ہیں۔ (ملفوظات احمدیدج اص ۲۷)

تبليخ رسالت ج ششمص ٢٩ پر لکستے بين:

"میں اپنے کام کو نہ مکہ میں اچھی طرح چلاسکتا ہوں نہ مدینہ، نہ روم، نہ شام میں، نہ ایران میں، نہ کائل میں مگر اس گورنمنٹ میں جس کے اقبال کے لیے دعا کرتا ہوں۔"
(جورد اشتہارات ج مص عصر اس کے میں جس کے اقبال کے لیے دعا کرتا ہوں۔"

الفضل ۱۹۱۳ء میں مسلمانوں کی تین بڑی سلطنوں ٹرکی ایران اور افغانستان کی مثالیں پر سمجھایا گیا ہے کہ کسی بھی اسلامی سٹیٹ میں ہمیں اپنے مقاصد کی بھیل کی کھلی چھٹی نہیں مل سکتی ایسے ممالک میں ہمارا حشر وہی ہوسکتا ہے جو ایران میں مرزاعلی محمد باب اور سلطنت ٹرکی میں بہاء اللہ اور افغانستان میں مرزائی مبلغین کا ہوا۔''

ایک صاحب نے مرزا بشیر الدین محمود سے آگریزوں کی سلطنت سے ہمدوی اور
اس کے لیے ہرطرح ظاہری وخفیہ تعاون کے بارہ میں یہاں تک کہ جنگ میں اپنے لوگوں
کو بحرتی کروا کر مدد دینے کے بارہ میں دریافت کیا تو انھوں نے اپنے میح موعود کے حوالے
سے کہا کہ جب تک جماعت احمد یہ نظام حکومت سنجالنے کے قابل نہیں اس وقت تک
ضروری ہے اس دیوار (انگریزوں کی حکومت) کو قائم رکھا جائے تاکہ یہ نظام کی الی طاقت
(مسلمان بی مراد ہو سکتے ہیں) کے قبضہ میں نہ چلا جائے جو احمدیت کے مفادات کے لیے
زیادہ معفراور نقصال رسال ہو۔
(افعنل قادیان جوری ۱۹۲۵ء)

یہ تھے قیام پاکتان کی خالفت کے اصل اسباب تقسیم ہند کے مسلمان مخالف

اس میں شک نہیں کہ احمد یوں کے علاوہ کچھ مسلمان بھی تحریک پاکستان سے متفق

نہ سے گر ذرکورہ عبارات سے بخوبی واضح ہو گیا کہ مرزائیوں کی خالفت اور بعض مسلمان عناصر کی مخالفت میں زمین و آسان کا فرق تھا مؤخر الذکر یعنی بچے مسلمانوں کی انفرادی خالفت ان کے صوابدید میں مسلمانوں کے مفاد بی کی وجہ سے تھی وہ اپنی مخالفت کے اسباب اور وجوہات بیان کرتے ہوئے تھیے کو مسلم مفاد ..... کے تن میں نقصال رسال اور دوسرا فریت یعنی قیام پاکستان کے داعی حضرات اسے مفید سجھتے تھے۔ گویا دونوں کو مسلمانوں کے مفاد سے انقاق تھا۔ طریق کارکا فرق تھا یہ ایک سیاس اختلاف تھا جو سیاسی بصیرت پر مبنی تھا۔

جنفوں نے خالفت کی نہ تو وہ الہام کے مدگی تھے نہ کی وی کے نہ انھوں نے مشیت الی اور کسی نام نہاد نبی کی بعث کا تقاضا سجھ کر ایبا کیا۔ ان بیس سے غہبا اور عقیدتا دونوں کو اسلامی نظام عدل و انساف اور اسلامی خلافت راشدہ پر ایمان تھا دونوں مسلمانوں بی کی خاطر اپنے اپنے میدانوں بیس سرگرم کار رہے اور بالآخر جب پاکستان بن گیا تو خالفت کرنے والے مسلمان زعاء نے اس وقت سے لے کر اب تک اپنی ساری جدوجہداس نوزائیدہ ریاست کے استحکام وسالمیت میں نگا دی ہے۔ گر جہاں تک احمدیوں کا تعلق ہے ان کا تصور اکھنٹہ بھارت نہ صرف سیاس بلکہ فرجی عقیدہ بھی تھا۔ مرزا محمود کہا کہ نشیت ہندوستان کو اکٹھا رکھنا جا تی سے اور بیر مرزا غلام احمد قادیانی کی بعث کا تقاضا ہے اس طرح اکٹھا رکھنا جا تی سے اور بیر مرزا غلام احمد قادیانی کی بعث کا تعاضا ہے اس طرح اکھنٹہ بھارت کے تصور کو الہام اور مشیت ربانی کا درجہ دے کر ہر قادیانی کو مشیت الی کو پورا کرنے کے لیے جدوجہد کا پابند کر دیا گیا اور جن لوگوں نے ہرقادیانی کو مشیت الی کی سابست کی خاطر اکھنٹہ بھارت نہ بنے دیا خواہ وہ قائداعظم سے یا سیاس (اب تک) پاکستان کی سابست کی خاطر اکھنٹہ بھارت نہ جنے دیا خواہ وہ قائداعظم سے یا سیاس زعاء عوام اور خواص مرزائیوں کے عقیدہ میں گویا سب نے مشیت الی کے خلاف کام کیا۔ (اب تک) پاکستان کی سابست کی خاطر اکھنٹہ بھارت نہ جنیت دیا خواہ وہ قائداعظم کے یا سیاس زعاء عوام اور خواص مرزائیوں کے عقیدہ میں گویا سب نے مشیت الی کے خلاف کام کیا۔

اجریوں کے ہاں اکھنڈ بھارت اس لیے ضروری تھا کہ وہ اپنے آپ کومسلمانوں سے الگ سجھتے ہوئے کسی بھی مسلمان ریاست کے مقابلہ میں غیرمسلم اسٹیٹ کو مفید مقصد سجھتے تنے آج بھی وہ پاکتان کی شکل میں ایک مسلم ریاست جس کا جغرافیائی حدود اربعہ بھی محدود ہے کے مقابلہ میں سیکولر اکھنڈ بھارت کو اپنے لیے مضبوط اور مفید سجھتے ہیں جبکہ ان کے لیے مرزا غلام احمد قادیانی کی بعض پیٹکوئیوں نے اس تصور کو تقدس کا جامہ بھی بہنا دیا ہے۔
کسی نہ کسی طرح کے بھر متحد ہونے کی کوشش

چنانچہ ۳ اپریل ۷۷ء کو چوہدری ظفر اللہ خان کے بھینج کے نکاح کے موقعہ پر سابق خلیفہ ربوہ مرزابشیر الدین محمود نے ایک اپنا رویا بیان کیا اور اس رویا (خواب) کی تعبیر اور اس سلسلہ میں مرزا غلام احمد قادیانی کی پیشینگوئیوں کا ذکر کرتے ہوئے چوہری ظفر اللہ خان کی موجودگی میں کہا۔

" حضور نے فرمایا جہاں تک میں نے ان پیشینگوئیوں پر نظر دوڑائی ہے جو سی موعود (مرزا غلام احمد قادیانی) کے متعلق ہیں اور جہاں تک اللہ تعالیٰ کے اس نعل پر جو سی موعود (مرزا غلام احمد قادیانی) کی بعثت سے وابستہ ہے غور کیا ہے۔ میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ ہندوستان میں ہمیں دوسری اقوام کے ساتھ مل جمل کر رہنا چاہیے اور ہندوؤں اور عیسائیوں کے ساتھ مشارکت رکھنی چاہیے۔"

''حقیقت یمی ہے کہ ہندوستان جیسی مضبوط ہیں جس قوم کوئل جائے اس کی کامیابی جس قوم کوئل جائے اس کی کامیابی جس کوئی شک نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ کی اس مشیت سے کہ اس نے احمہ یت کے لیے اتن وسیع ہیں مہیا کی ہے۔ پہ لگتا ہے کہ وہ سارے ہندوستان کو ایک شیع پر جمع کرنا چاہتا ہے اور سب کے گلے جس احمہ یت کا جوا ڈالنا چاہتا ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہندوسلم سوال اٹھ جائے اور ساری قو جس شیر وشکر ہوکر رہیں تا کہ ملک کے حقے بخرے نہ ہوں ۔ پہ شکل ہے گر اس کے نتائج بہت شاندار ہیں اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ساری قو جس متحد ہوں تا کہ احمد بیت اس وسیع ہیں پر ترتی کرے۔ چنانچہ اس رؤیا ہیں اس طرف اشارہ ہے ممکن ہے کہ عارضی طور پر کچھ افتر اق ہو اور پچھ وقت کے لیے دونوں اس طرف اشارہ ہے ممکن ہے کہ عارضی طور پر کچھ افتر اق ہو اور پچھ وقت کے لیے دونوں تو شی جدا جدا رہیں گر سے صالت عارضی ہوگی اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جلد دور ہو جائے ہیں جدا جدا رہیں کہ افتاذ ہندوستان ہے اور ساری قو جس باہم شیر وشکر ہوکر رہیں۔'' بہرحال ہم چاہج ہیں کہ اکھنڈ ہندوستان ہے اور ساری قو جس باہم شیر وشکر ہوکر رہیں۔'' اس طرف ان اور باری تو جس کے افتان کاربل سے اور باری در نامہ الفضل قادیان کا اپر بل سے 10ء میں اور باری تو جس کے افتان کا اپر بل سے 10ء اور باری تو جس کے افتان کا اپر بل سے 10ء کی افتان کا اپر بل سے 10ء کی کہ باری کی در در نامہ الفضل قادیان کا اپر بل سے 10ء کی در در نامہ الفضل قادیان کا اپر بل سے 10ء کی دو اس کے 10ء کوئی کوئی کی دو اس کی دو اس کے 10ء کی دو اس کی دو اس کی دو اس کی کر در در بار بی کا کہ کے دو اس کے دو اس کی دو اس

"میں قبل ازیں بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مثیت ہندوستان کو اکٹھا رکھنا چاہتی ہے۔ ہندوستان کو اکٹھا رکھنا چاہتی ہے۔ ہے کہ ہنکو منافرت کی وجہ سے عارضی طور پر الگ بھی کرنا پڑے۔ بداور بات ہے کہ ہم ہندوستان کی تقسیم پر رضا مند ہوئے تو خوثی سے نہیں بلکہ مجبُوری سے اور پھر بدکوشش کریں گے کہ کسی نہ کسی طرح جلد متحد ہو جا کیں۔" (میاں مرزامحود طیفہ ریوہ افضل کامی کے 1902ء)

## ويتيكن سيث كامطالبه

یا کتان کی حد بندی کے موقع پر غداری

جماعت احمد یقسیم کی خالف تھی لیکن جب خالفت کے باوجود تقسیم کا اعلان ہو گیا تو احمد یوں نے پاکستان کو نقصان پنچانے کی ایک اور زبردست کوشش کی جس کی وجہ سے گورواسپور کا ضلع جس بیس قادیان کا قصبہ واقع تھا پاکستان سے کاٹ کر بھارت بیس شال کر دیا گیا۔ اس اجمال کی تفصیل ہی ہے کہ حد بندگی کمیشن جن دنوں بھارت اور پاکستان کی حد بندی کی تفعیلات طے کر رہا تھا کا گرس اور مسلم لیگ کے نمائندے وونوں اپنے اپنے دعاوی اور دلائل پیش کر رہے تھے۔ اس موقعہ پر جماعت احمد بیر نے باؤٹھری کمیشن کے ممائند ایک محضر نامہ پیش کیا اور اپنے لیے کا گھرس اور مسلم لیگ دونوں سے الگ مؤقف اختیار کرتے ہوئے قادیان کو ویٹیکن ٹی قرار دینے کا مطالبہ کیا اس محضر نامہ بیس انصوں نے اپنی تعداد اپنے علیمہ ہ نہیں، اپنے فوجی اور سول ملاز بین کی کیفیت اور دوسری تفصیلات درج کیس۔ نتیجہ بیہ ہوا، احمد یوں کا ویٹیکن شیٹ کا مطالبہ تو تسلیم نہ کیا گی البت باؤٹھری کمیشن نے احمہ یوں کے میوری میں ماشیت کا مطالبہ تو تسلیم نہ کیا گیا البت باؤٹھرری کمیشن نے احمہ یوں کے میوری میں حافظ ترار دے کر اس کے اہم ترین علاقے باؤٹھرری کمیشن نے احمہ یوں کے میوری ماسلم اقلیت کا ضلع قرار دے کر اس کے اہم ترین علاقے بھارت کے حوالے کر دیے اور اس طرح نہ صرف گورداسپور کا ضلع پاکستان سے گیا بلکہ بھارت کے حوالے کر دیے اور اس طرح نہ صرف گورداسپور کا ضلع پاکستان سے گیا بلکہ بھارت کو تشمیر بڑپ کر لینے کی راہ ل گی اور کشمیر پاکستان سے کیا بلکہ بھارت کو کشمیر بڑپ کر لینے کی راہ ل گی اور کشمیر پاکستان سے کٹ گیا۔

بھارت و میر ہرپ رہیے میں موجوں کا مصافح کی اور کا میں ہے۔ چنانچہ سید میر نور احمد سابق ڈائر کیٹر تعلقات عامد اپنی یادداشتوں" مارشل لاء سے مارشل لاء تک' میں اس واقعہ کو بول تحریر کرتے ہیں۔

کین اس سے یہ بات واضح ہوگئی ہے کہ ایوارڈ پر ایک مرتبدد سخط ہونے کے بعد منلع فیروز پور کے متعلق جس میں ۱۹ اگست اور ۱۷ اگست کے درمیان عرصہ میں رو و بدل کیا میا اور ریڈ کلف سے ترمیم شدہ ایوارڈ حاصل کیا جمیا۔

کیاضلع کورداسپور کی تقسیم اس ابوارڈ میں شامل تھی جس پررید کلف نے ۸ اگست کو وسی کے جے یا ابوارڈ کے اس حصر میں بھی ماؤنٹ بیٹن نے نئی ترمیم کرائی۔ افواہ میں ہے اور شلع فیروز بور والی فائل سے اس کی تقدیق ہوتی ہے۔ اگر ابوار ڈ کے ایک حقد میں نا جائز طور پررد و بدل ہوسکتا تھا تو دوسرے حصول کے متعلق بھی بیدشبہ پیدا ہوتا ہے۔ پنجاب حد بندی کمیشن کےمسلمان ممبروں کا تاثر ریڈ کلف کے ساتھ آخری گفتگو کے بعد بی تھا کہ مورداسپور جو بہرحال مسلم اکثریت کا ضلع تھا قطعی طور پر پاکستان کے حضے میں آ رہا ہے کیکن جب ایوارو کا اعلان ہوا تو نہ ضلع فیروز پور کی تحصیلیں یا کتان میں آئیں اور نہ ضلع مورداسپور (ماسوائے بخصیل شکر گڑھ) یا کستان کا حصتہ بنا۔ کمیشن کے سامنے وکلاء کی بحث کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ کمیشن کے سامنے کشمیر کے نقط نگاہ سے ضلع مورداسپور کی تحصیل پٹھان کوٹ کی اہمیت کا کوئی ذکر آیا تھا یانہیں عالبًانہیں آیا تھا۔ کیونکہ یہ پہلو کمیشن کے نقطہ نگاہ سے قطعا غیر متعلّق تھا۔ ممکن ہے ریڈ کلف کو اس نقطے کا کوئی علم ہی نہ تھا۔ لیکن ماؤنٹ بیٹن کومعلوم تھا کہ مخصیل بٹمان کوٹ کے ادھر اُدھر ہونے سے کن امکانات کے راستے کھل سکتے ہیں۔ اورجس طرح وہ کانگرس کے حق میں برقتم کی بے ایمانی كرنے برأتر آيا تھا۔ اس كے پیش نظريه بات برگز بعيداز قياس نہيں كەر پركلف واقب اور نتائج کو پوری طرح سمجما ہی نہ ہو اور اس پاکتان دھنی کی سازش میں کردار عظیم ماؤنٹ بیٹن نے ادا کیا ہو۔ ضلع گورداسپور کے سلسلے میں ایک اور بات بھی قابل ذکر ہے اس کے متعلّق چوہدری ظفر اللہ خان قادیانی جومسلم لیگ کی دکالت کر رہے تھے خود بھی ایک افسوس ناک حرکت کر چکے ہیں۔ انھوں نے جماعت احمد یہ کا نقطہ نگاہ عام مسلمانوں سے (جن کی نمائندگی مسلم لیگ کر رہی تھی) جداگانہ حیثیت میں پیش کیا۔ جماعت احمد یہ کا نقطہ نگاہ ب شک بھی تھا کہ وہ پاکستان میں شامل ہونا پیند کرے گی لیکن جب سوال یہ تھا کہ مسلمان ایک طرف اور باقی سب دوسری طرف توکسی جماعت کا اینے آپ کومسلمانوں سے علیحدہ ظاہر کرنا مسلمانوں کی عددی قوت کو کم ثابت کرنے کے مترادف تھا اگر جماعت احدیدید حرکت نہ کرتی تب بھی ضلع مورواسپور کے متعلق شاید فیصلہ وہی ہوتا جو ہوا۔ لیکن بیرحرکت ا بي جگه بهت عجيب تقي ." (روزنامه مشرق شفروری ۱۹۲۳ء)

به مرحب بیت به به اسلامین خود حد بندی کمیشن کے ایک ممبر جسٹس محمد منیر کا ایک حوالہ بھی ملاحظہ فرمائیں: "اب ضلع محورداسپور کی طرف آئے کیا بید سلم اکثریت کا علاقہ نہیں تھا۔"

اس میں کوئی شک نہیں کہ اس ضلع میں مسلم اکثریت بہت معمولی تھی لیکن پٹھان کوٹ مخصیل اگر بھارت میں شامل کر دی جاتی تو باتی ضلع میں مسلم اکثریت کا تناسب خود موجہ حایا۔

مزید برآن مسلم اکثریت کی محصل شکر کرد کو تقسیم کرنے کی مجوری کیوں پیش آئی امر اس تخصیل کوتقتیم کرنا ضروری تھا تو دریائے راوی کی قدرتی سرحد یا اس کے ایک معاون نانے کو کیوں نہ قبول کیا گیا بلکہ اس مقام سے اس نالے کے مغربی کنارے کو سرحد قرار دیا گیا۔ جہاں یہ نالہ ریاست کشمیر سے صوبہ پنجاب میں داخل ہوتا ہے۔ کیا گورداسپور کواس لیے بعارت میں شامل نیا گیا کہ اس وقت بھی محارت کوکشمیرے مسلک رکھنے کا عزم وارادہ تھا۔ اس همن میں میں ایک بہت نا گوار واقعہ کا ذکر کرنے پرمجبور ہوں میرے لیے سے بات ہمیشہ نا قابل فہم ری ہے کہ احدیوں نے علیحدہ نمائندگی کا کیوں اہتمام کیا۔ اگر احمدیوں كومسلم ليك كے مؤقف سے اتفاق نہ ہوتا تو ان كى طرف سے عليحدہ نمائندگ كى ضرورت ای افسوس ناک امکان کے طور پر مجم میں آسکی تھی۔شاید وہ علیحدہ ترجمانی سے مسلم لیگ ك مؤتف كوتقويت بنجانا جا ہے تھے۔ليكن اسسليلے من انعول نے شكر گڑھ كے مختلف حصول کے لیے حقائق اور اعداد وشار پیش کیے اس طرح احمد یوں نے یہ پہلو اہم بنا دیا کہ نالہ بھین اور نالہ بستر کے درمیانی علاقے غیرمسلم اکثریت میں ہیں اور اس دعویٰ کے لیے دلیل میسر کر دی کہ اگر نالہ أج اور نالہ مجین كا ور میانی علاقہ ممارت كے حصر ميں آيا تو نالہ تجین اور نالہ بستر کا درمیانی علاقہ از خود معارت کے حصتہ یس آ جائے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بیطاقہ مارے پاکتان کے حقے میں آ گیا ہے۔لیکن گورداسپور کے متعلّق احمد یول نے اس وقت سے جمارے لیے سخت مخصہ پدا کر دیا۔' (روزنامہ نوائے وقت ، جولائی ۱۹۲۳م) اس معاملہ کا افسوسناک پہلویہ ہے کہ ایک طرف قادیانی ریڈ کلف تمیشن کو الگ سٹیٹ کا میمور عرم دے رہے تھے اور دوسری طرف وہی چوہدری ظفر اللہ خال کمیشن کے سامنے پاکتانی کیس کی وکالت کررہے تھے جو بقول ان کے اپنی جماعت کے اس خلیفہ کو مطاع مطلق كت متر جن كاعقيده بيقا كه اكهند بعارت الله كي مثيت اورسيح موعود كي بعثت كا تقاضا ہے ايك اليے مخص كو ياكتاني وكالت سروكر دينا جس كاطمير عى ياكتان كى حمایت گوارہ نہ کر سکے ناوانی نہیں تو اور کیا تھا اور خود چوہدری ظفر الله کا ایسے در پردہ خیالات و مقاصد کے ہوتے ہوئے یا کتانی کیس کو ہاتھ میں لینا منافقت نہیں تو اور کیا تھا بہرحال ادھر چوہدری صاحب ریم کلف کے سامنے پاکستانی کیس اور رہے تھے ادھرالن کے امیر اور مطاع مطلق مرزامحود احمه نے علیحدہ میمورندم پیش کر دیا اس طرح یہ دودحاری تکوار کی جنگ مورداسپور ضلع کی نمن مخصیلوں کو یا کتان سے کاٹ کر بھارت جانے پرختم ہوئی اور کشمیر کو یا کتان سے کاٹ دینے کی راہ بھی ہموار کر دی گئے۔

## سیاسی عزائم اور منصوبے ملک دشمن سیاسی سرگرمیاں

اب ہم اس سوال کا جائزہ لیتے ہیں کہ بظاہر ایک خالص فہ ہی جماعت کہلانے والی تنظیم اور تحریک کے سیاس عزائم اور مسامی کیا ہیں۔

مرزائی حفرات بیک وقت کی کھیل کھیلتے ہیں۔ ایک طرف فدہب اور اس کی تبلیغ کی آٹر لے کر ایک خالص فدہی جماعت ہونے کے دعویدار ہوتے ہیں۔ دوسری طرف ان کے سیاس عزائم اور منعوب نہایت شدت سے اور منظم طریقے سے جاری رہتے ہیں اور اگر کہیں مسلمانوں کی اکثریت ان کے سیاسی مشاغل اور ارادوں کا محاسبہ کرے تو ایک مظلوم فرہی اقلیت کا رونا رو کر عالمی ضمیر کو معاونت کے لیے پکارا جاتا ہے۔ حالیہ واقعات میں لندن میں بیٹے کر چوہدی ظفر اللہ خان کا واویلا اور اس کے جواب میں مفریی ونیا کی چی و کاراس کے جواب میں مفریی ونیا کی چی و کاراس کی داخت مثال ہے۔

فرجی نہیں سیاسی منظیم نہ بہ اور سیاست کے اس دو طرفہ نائک میں امل حقیقت نگاہوں سے مستور ہو جاتی ہے اور حقائق سے بے خبر دنیا سمجھتی ہے کہ واقعی پاکستان کے دفری جنونی'' ایک بے ضرر چھوٹی می اقلیت کو کچلنا چاہتے ہیں لیکن واقعات اور حقائق کیا جیں اس کا اندازہ حسب ذیل چند حوالوں اور پاکستانی سیاست میں اس جماعت کے مملی کروار سے لگانا جاہے۔مرزامحمود احمد قادیانی نے ۱۹۲۲ء میں خطبہ جمد کے دوران کہا تھا:

"دونبیں معلوم ہمیں کب خدا کی طرف سے دنیا کا جارج سرد کیا جاتا ہے ہمیں اپنی طرف سے دنیا کا جارج سرد کیا جاتا ہے ہمیں اپنی طرف سے تیار رہنا جاہیے کہ دنیا کو سنجال سکیں۔" (انفنل کا فروری ۲۲ ماری ۱۹۲۲ء) اس سے پہلے ۱۳ فروری ۱۹۲۲ء کو "انفنل" میں خلیفہ محمود احمد کی بی تقریر شائع ہوئی۔"ہم احمدی حکومت قائم کرنا جا ہتے ہیں۔"

١٩٣٥ء عن كما كه:

"اس وقت تک که تمهاری بادشامت قائم نه مو جائے تمعارے رائے سے بی

(الغصل ٨ جولائي ١٩٣٥م)

كاف بركز دورنيس بوسكتے"

1900ء میں انعول نے اینے سیاس عزائم کا اظہاراس طرح کیا کہ:

"جب تک جماعت احمد بدنظام حکومت سنجالنے کے قابل نہیں ہوتی اس وقت تک ضروری ہے کہ اس دیوار (اگریزی حکومت) کو قائم رکھا جائے۔"

(الفضل قاديان ٣ جنوري ٢٥٥ م)

1978ء کے بعد حصول افتدار کے بدارادے تحریوں میں عام طور پر پائے جانے گئے۔ جسٹس منیر نے بھی اپنی ریورٹ کے صفحہ ۲۰۹ پر لکھا ہے کہ:

"1970ء سے کے کر 1972ء کے آغاز تک ان کی (احمد یوں کی) بعض تحریروں سے منکشف ہوتا ہے کہ وہ برطانیہ کے جانشین بننے کا خواب دیکھ رہے تھے۔"

(ربورث تحقيقاتي عدالت فسادات وبنجاب م ٢٠٩)

ان سیای عزائم سے مزید پردہ ۲۵ء میں لندن میں منعقد ہونے والے جماعت احمد سے پہلے یورنی کنوشن سے اٹھ جاتا ہے جس کا افتتاح سرظفر اللہ نے کیا روز نامہ جنگ راولپنڈی ۴ اگست ۲۵ء جلد کشارہ ۴۰۹ فرسٹ ایڈیشن میں خبر دی گئی ہے کہ:

لندن السندن السند (نمائندہ بنک) جماعت احمدیدکا پہلا ہور پی کونش جماعت کے لئدن مرکز میں منعقد ہورہا ہے جن میں تمام ہور پی ممالک کے احمدید مثن شرکت کر رہے ہیں۔ کونشن کا افتتاح گذشتہ روز ہیگ کے بین الاقوامی عدالت کے جج سرظفر اللہ خان نے کیا یہ کونشن کا افتتاح گذشتہ روز ہیگ کے بین الاقوامی عدالت کے جج سرظفر اللہ خان اینے مشن کیا یہ کونشن کا اگست تک جاری رہے گا۔ جماعت نے مخلف 24 ممالک میں اسپے مشن قائم کر لیے ہیں۔ کونشن میں جماعت کے ۱۸ مراکز قائم ہو چکے ہیں۔ کونشن میں شریک مندو بین اس بات پر زور دیا کہ اگر احمدی جماعت برسر افتدار آ جائے تو امیروں پر کیکس مندو بین اور دولت کو از سر نوتقیم کیا جائے ساہوکاری اور سود پر پابندی لگا دی جائے اور شراب نوشی ممنوع قرار دی جائے۔

اس خبر کے خط کشیدہ الفاظ میں احمدی جماعت کے برسر افتدار آنے کی صورت میں مجوزہ اصلاحات کا ذکر ہے کیا کوئی غیر سیاسی جماعت اس قسم کے امکانات اور اصلاحات پرغور کر سکتی ہے؟

پاکستان میں قادیانی ریاست کامنصوبہ

مرزامحود ف ٥٢ء كيروع بس بداعلان كرا ديا تعاكد:

"اگر ہم ہمت کریں اور تنظیم کے ساتھ محنت سے کام کریں تو ۵۲ء میں انقلاب

www.besturdub(%.wordpress.com

یر پا کر سکتے ہیں (آگے چل کر کہا) ۵۲ وکو گزرنے نہ دیجئے جب احمدیت کا رعب دشن اس رنگ میں محسوس نہ کرے کہ اب احمدیت مثائی نہیں جا سکتی اور وہ مجبُور ہو کر احمدیت کی آغوش میں آگرے۔''

واضح رہے کہ بیداعلان ربوہ میں قادیانی فرقہ کے سیای فوجی اور کلیدی ملاز متوں پر فائز اہم عہدہ داروں کے اہم اجتماع اور مشورے کے بعد کرایا گیا تھا اور اہمی پندرہ ماہ گزرنے نہ پائے تھے کہ اس اعلانِ انقلاب کی ایک صورت فسادات پنجاب ۵۳ء کی شکل میں ظاہر ہوئی۔

اس سلمہ میں موجودہ مرزا ناصر احمد کے اعلانات دس ہزار محمود وں کی تیاری اور اس طرح کے کئی منصوب اس کثرت سے ان کے اخبارات میں آتے رہے کہ سب پرعیاں ہیں۔ سیاسی عزائم کی بیدا یک معمولی ہی جھلک تھی اور قیام پاکستان کے فوراً بعد مرزائیوں کے حصول افتدار کا ربحان امجر کر بڑی شدت سے حسب ذیل صورتوں میں سامنے آنے لگا۔ (ا) ۔۔۔۔کی نہ کی طرح یورے ملک میں سیاسی افتدار حاصل کیا جائے۔

(۲)..... بصورت ویگر کم از کم ایک صوبه یا علاقه کوقادیانی شیث کی حیثیت دی جائے۔ ۱۳۷۷ - ۲۷ کی خان نے آئی ہی جمد شعب کا این و الکو کی ہے وہ وہ کا

(٣) ..... ملک کی داخلی اور بیرونی تمام اہم شعبوں، وسائل اور ذرائع کو اپنے عزائم کے حصول کا ذرایعہ بنایا جائے۔

(٣)..... تمام كليدى مناصب پر بعند كيا جائـ

سر ظفر الله خال کا کروار اس پروگرام اور سای عزائم کے حصول کا آغاز چو بدری ظفر الله خال نے اپنے دور وزارت میں بڑے زور وشور سے کیا۔ چو بدری ظفر الله بڑے فخر سے کہا کرتے کہ وہ چین جا کی یا امریکہ ہر جگہ مرزائیت کی تبلیغ کریں گے۔ وہ اپنی جماعت کے امیر کومطاع مطلق سجھتے تنے وہ نہ صرف احمد ہت کو خدا کا لگایا ہوا پودا سجھتے تنے بلکہ یہ بھی کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے وجود کو نکال دیا جائے تو اسلام کا زندہ خرب ہوتا بلکہ یہ بھی کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے وجود کو نکال دیا جائے تو اسلام کا زندہ خرب ہوتا ثابت نہیں ہوسکتا ایسے خیالات کا اظہار وہ صرف نجی مجالس بلکہ سرکاری ملازم ہوتے ہوئے احمد بت کے تبلیغی اجتماعات میں بھی برملا کیا کرتے تنے۔

( ملاحظہ ہو اِلفضل ۱۳۹ می ۵۳ می بہ نبر ۱۳۰۰ کرا ہی کے احمدی اجاع کی تقریر) پاکستان بننے کے بعد ایسے مخض کو جب وزارت خارجہ جبیبا اہم عہدہ دیا گیا جس کی مگرانی میں تمام دنیا میں سفارت خانوں کا قیام اور پاکستان سے روابط قائم کرانے کا کام بھی تھا تو شخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثانی مرحم نے اس وقت کے وزیراعظم کولکھا کہ آگر کلیدی مناصب پر ایسے لوگوں کو فائز کرنے کا بیالنج گھونٹ آج کلے سے أثار ليا گيا تو آئدہ زہر کا بيالہ بينے کو تيار رہنا جا ہے۔

مر یہ ہیں۔ بوجوہ کارگر نہ ہوسکی اور ہمیں زہر کا ایک بیالہ ہیں گئی گئی بیالے پینے پڑے۔ جوہدری ظفر اللہ موصوف تقسیم سے پہلے بھی اپنی سرکاری بوزیشن سے سراسر ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے قادیانی مفادات کے لیے کام کرتے رہے گرتقسیم کے بعد اس میں بڑھ چڑھ کر اضافہ کر دیا۔ وزارت فارجہ کے سہارے سے انھوں نے غیر ممالک میں قادیانی تحریک کو تقویت پہنچائی اور اس وقت سے لے کر اب تک بدلوگ پاکستان کے سفارتی ذرائع سے اپنے باطل تبلیخ کے نام پر عالم اسلام کے فلاف سیاسی، جاسوی اور سامراجی مفادات حاصل کر رہے ہیں۔ ایسے قادیانی حاشیہ برداروں نے ملی زیر مبادلہ آئی سامراجی مفادات حاصل کر رہے ہیں۔ ایسے قادیانی حاشیہ برداروں نے ملی زیر مبادلہ آئی سامراجی مفادات طائع کیا کہ جب بھی اس طرح کی خبریں آئیں مسلمانوں میں تشویش اور اضطراب کی لہر دوڑی اور قومی آمبلی تک اس بارہ میں آوازیں اٹھائی گئیں۔

200 عندات بنجاب کی افسوں تاک صورت ایسے مطالبات تی کے نتیجہ میں پیدا ہوئی جس میں سواد اعظم نے دیگر مطالبوں کے علاوہ سرظفر اللہ اور دیگر مرزائیوں کا کلیدی مناصب سے علیحدگی پر زور دیا گیا تھا گر ہم ان کے بیرونی آ قاؤں مغربی سامراج کے ہاتھوں استے بے بس ہو پی شیع کہ سینکڑوں مسلمانوں کی شہادت کے بعد بھی ''اس وقت کے وزیراعظم خواجہ ناظم الدین نے سرظفر اللہ کی علیحدگی کے بارہ میں سیقطعی رائے طاہر کی کہ وہ اس مہم معاملہ میں کوئی کاروائی نہیں کر سے ''

وزارت خارجہ بیسے اہم منصب پر فائز یہی شخص تھا جس کے افسوسناک کردار کا ایک رخ حال ہی میں لنڈن میں ان کی پرلیس کانفرنس مورخہ ۵ جون ۱۲ می کشکل میں سامنے آیا یہ پرلیس کانفرنس پاکستانی اخبارات میں آپکی ہے۔مغربی پرلیس، بی بی می اور آکاش دانی بھارت نے اس پرلیس کانفرنس کے عنوان سے اس پرو پیگنڈہ کی مہم چلائی جس قشم کی مہم المیہ مشرقی پاکستان سے پہلے چلائی گئی تھی۔

بہر حال یہ ایک مثال تھی اس بات کی کہ کلیدی مناصب پر فائز ہونے کی شکل میں ان لوگوں کے ہاتھوں ملک و ملت کے مفادات کو کتنا فقصان پہنچ سکتا ہے۔ تمام محكمول اوركليدي مناصب پر قبضه كرنے كامنصوب

مرزائوں کے ذہن میں کلیدی مناصب کی یکی مہم اور نازک پوزیش پہلے سے موجود ہے۔ اور ان کی تحریرات، اعلانات اور سرکاری محکموں پرمنظم بھند کرنے کے پروگرام کا واضح جوت ل جاتا ہے۔

مرزامحود نے اپنی جماعت کوخاطب کرتے ہوئے کہا:

"جاعت و جاعت و جاعت مارے کھوں میں ہارے آ دمی موجود نہ ہوں ان سے جاعت ہوری طرح کام نہیں لے سکتی۔ مثل موٹے موٹے موٹے کھموں سے فوج ہے، پولیس ہے، ایڈ مشریق ہے، ریلوے ہے، فائنس ہے، کشر ہے، انجینئر نگ ہے، یہ آٹھ دس موٹے میخ ہیں جن کے ذریعے سے جماعت اپنے حقوق محفوظ کر سکتی ہے۔ ہماری جماعت کے نوجوان فوج میں جن کے ذریعے سے جماعت اپنے حقوق کی تفاظت کا فائدہ نہیں اٹھا کھموں کی نسبت سے بہت زیادہ ہے اور ہم اس سے اپنے حقوق کی حفاظت کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ باقی محکے خالی پڑے ہیں۔ بہ شک آپ لوگ اپنے لڑکوں کو نوکری کرائیں لیکن وہ نوکری اس طرح کیوں نہ کرائی جائے جس سے جماعت فائدہ اٹھا سکے۔ پیے بھی اس طرح کمائے جائیں کہ ہر صیغے میں ہمارے آ دمی ہوں اور ہر جگہ ہماری آ داز پہنے سکے۔ "

کلیدی مناصب کی اہمیت اور مطالبہ علیحد گی کے دلائل

اس واضح پروگرام اور منعوبوں کو دکھ کر اور سرکاری محکموں میں مرزائیوں کا اپنی آبادی سے بدرجہا بدھ کر قبضہ کرنے پر مسلمان بجا طور پر بے چین ہیں ان کی سابقہ روش کو دکھ کر آگر وہ بیمطالبہ کرتے کہ آئندہ دس سال میں ملک کے ہر محکے میں کی بھی مرزائی کی بحرتی بند کر دی جائے تب بھی بیمطالبہ مین قرین انساف تھا۔ گرمسلمان اس سے کم تر مطالبہ بین قادیا تھا کے ہوئے ہیں۔ جس کی محقولیت مطالبہ بین قادیا تھا کہ ہوئے ہیں۔ جس کی محقولیت کی بناد مرف بید نہیں نظریہ ہیں کہ کی اسلامی سٹیٹ میں قرآن وسنت کی واضح ہدایات کی بناء پر کی بنیاد مرف بید کا دہ یہ مطالبہ اس کے علاوہ یہ مطالبہ اس کے علاوہ یہ مطالبہ اس کے علاوہ یہ مطالبہ اس کے بیا جا رہا ہے کہ:

(۱) ..... یدلوگ پیچیلے انگریزی دور میں مسلمانوں کی غفلت اور انگریزوں کی غیر معمولی عنایات سے ناجائز فائدہ اٹھا کر مسلمانوں کے نام بر مسلمانوں کے کوند کا

التحصال كرتے آئے ہيں۔

(۲)..... قیام پاکستان کے بعد حکر انوں کی غفلت یا بے حسی سے فائدہ اٹھا کر اس معمولی اقلیت نے شرح آبادی کے تناسب سے بدرجہا زیادہ ملازمتوں پر قبعنہ کرلیا ہے۔ (۳).....اس گروہ سے تعلق رکھنے والے اہم مناصب پر فائز افراد نے اپنے ہم نہ ہوں کو بجرتی کر کے اور اپنے ماتحت اکثر بی طبقہ مسلمانوں کے حقوق پامال کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھائی۔

(٣) ..... اس كے نتیج میں ملك كے تمام اہم شعبوں فوجی، صنعتی، معاشی، اقتصادی، انظامیہ، الیات، منصوبہ بندی، ذرائع ابلاغ وغیرہ پر انھیں اجارہ داری حاصل ہوگی اور ملک كى قسمت كا فيصله ايك منحى بحر غير مسلم جماعت كے باتھوں میں چلا گیا۔

(۵)..... اس گروہ کے سرکردہ افراد نے اپنے دائرہ اثر میں اپنے عہدہ اور منصب کو قادیا نیت کی تبلیغ واشاعت کے لیے استعال کیا اور انہی ہدایات پر عمل کیا جوان کے امام اور خلیفہ نے ۵۲ء میں افسیں دی تھیں اور کہا تھا کہ''مرزائی ملاز مین اپنے حکموں میں منظم صورت میں مرزائیت کی تبلیغ کریں۔'' (افضل ۱۱ جوری۵۲ء میس)

(۲).....کلیدی مناصب پر فائز مرزائیوں کے ذمہ دار افراد ملک و لمت کے مفادات سے غداری کے مرتکب ہوتے رہے۔ اس سلسلہ میں ایئر مارشل ظفر چوہدری اور کئی دوسرے جرنیلوں کا کردار توم اور حکومت کے سامنے آچکا ہے۔ بنگلہ دلیش اور پاک بھارت جنگ کے سلسلہ میں ان لوگوں کا کردار موضوع عام خاص ہے۔

ان چند وجوہات کی بناء پر مرزائیوں کا کلیدی مناصب پر برقرار رہنا صرف ندہبی نقطہ نظر سے نہیں بلکہ ملک کی اکثریت کے معاشی، ساجی، سیاسی، معاشرتی مفادات کے تحفظ اور ملک ولمت کی سالمیت کا بھی تقاضا ہے۔

متوازي نظام حكومت

پاکتان بنے کے بعد قادیانی جماعت کی سیای تنظیم نے حکومت پاکتان کے مقاب میں ایک متوازی نظام حکومت قائم کرلیا ہے۔ ربوہ کے مقام پر خالص قادیانیوں کی بستی آباد کر کے اس نظام حکومت کا مرکز بنالیا گیا۔ قادیانی جماعت کا لمیڈر''امیرالمؤمنین' کہلاتا ہے جومسلمانوں کے فرمازوا کامعین شدہ لقب ہے۔ اس امیرالمؤمنین کے ماتحت ربوہ میں مرزائی سٹیٹ کی نظارتیں با قاعدہ قائم ہیں۔ نظارتِ امور داخلہ ہے، نظارت نشر و

اشاعت ہے، نظارت امور عامہ ہے، نظارتِ امور فدہبی ہے۔ یہ نظارتیں کی ریاست یا سلطنت کے نظام کے شعبول کی طرح کام کر رہی ہیں۔اس نظام حکومت نے خدام الاجمدید کے نام سے ایک فوجی نظام بھی بنا رکھا ہے۔خدام الاجمدید میں ''فرقان بٹالین'' کے سابق سیابی اور افسر شامل ہیں۔

قادیانی لیڈروں کو یقین ہے کہ آب ان کے لیے پاکستان کا حکران بن جانا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ سابقہ خلیفہ ربوہ مرزا بشیر الدین محمود نے اپنے سالانہ جلسہ میں اعلان کیا تھا۔ ہم فتحیاب ہوں گے اورتم مجرموں کے طور پر ہمارے سامنے پیش ہو گے۔ اس وقت تمہارا حشر بھی وہی ہوگا جو فتح کمہ کے دن ابوجہل اور اس کی پارٹی کا ہوا تھا۔

بلوچستان پر قبضے کا منصوبہ

ابھی قیام پاکستان کوالیک برس بھی نہ گزرنے پایا تھا کہ ۲۳ جولائی ۴۸ ء کو قادیا نی خلیفہ نے کوئٹہ میں ایک خطبہ دیا جو ۱۳ اگست کے الفعنل میں ان الفاظ میں شائع ہوا:

" راش بلوچتان جواب یا کی بلوچتان ہے۔ کی کل آبادی یا نجے یا چھ لا کھ ہے۔ یہ آبادی اگرچہ دوسرے صوبول کی آبادی سے کم ہے گر بوجہ ایک بین ہونے کے اسے بہت بڑی اہمیت حاصل ہے۔ دنیا میں جیسے افراد کی قیمت ہوتی ہے۔ پونٹ کی بھی قیمت موتی ہے۔ مثال کے طور پر امریکہ کی کانسٹی ٹیوٹن ہے۔ وہاں اسٹیٹس سینٹ کے لیے اپنے ممبر منتخب کرتے ہیں مینیں ویکھا جا سکنا کہ کسی اسٹیٹ کی آبادی دس کروڑ ہے یا ایک کروڑ ہے۔سب النینس کی طرف سے برابرممبر لیے جاتے ہیں۔غرض یاک بلوچتان کی آبادی ٥، ٢ لا كه ب اور اكرريائ بلوچتان كو لما ليا جائة اس كى آبادى ١١ لا كه بليكن چونكه بد ایک بین ہے اس لیے اسے بہت بدی اہمیت حاصل ہے۔ زیادہ آبادی کو تو احمدی بنانا مشکل ہے لیکن تھوڑے آ دمیوں کو احمدی بنانا کوئی مشکل نہیں۔ پس جماعت اس طرف اگر پوری توجہ دے تو اس صوبے کو بہت جلدی احمدی بنایا جا سکتا ہے۔ یاد رکھوتبلیخ اس وقت تک كامياب نيين موسكتي جب تك ماري Base مضبوط نه مو- يبلي Base معنبوط موتو پرتبليغ مجیلتی ہے بس پہلے اپن Base مغبوط کرلوکس نہ کس جگداٹی Base بنا لوکس ملک میں ہی بنالوا كرجم سارے صوبے كواجرى ند بناليس تو كم ازكم ايك صوبة واليا ہو جائے كا جس كوجم ا پناصوبہ کہمیس مے اور یہ بڑی آسانی کے ساتھ ہوسکتا ہے۔' مرزائی حضرات جس قادیانی ریاست کا خواب و کھتے ہیں اس کی تعبیر کے لیے انھوں نے ابتداء ہی سے تشمیر کو ہمی مناسب حال سمجھا اس دلچیں کی بعض وجو ہات کو تاریخ احمدیت کے مؤلف دوست محمد شاہد نے کتاب کی جلد ششم ص ۳۵۵ تا ۲۵۹ میں ذکر بھی کیا ہے۔

(الف) ..... قادیان ریاست جمول وکشمیر کا ہم آغوش ہے جو ان کے 'میفیبر' کا مولد دارالا مان اور کمدو مدیند کا ہم پلد بلکدان سے بھی افضل قرار دیتے ہیں۔

ا چید بیشان از مراه مرزامحود قاویانی هیشه الرویام ۳۷ از مرزامحود)

اور قادیان کے بارے ہیں ان کا خیال ہے کہ مرزا غلام احمد کی پیشینگوئی کے مطابق قادیان قادیاندن کو ضرور ملے گا، وہ اپنے چھوٹے بچوں کو ابتدائی نصاب میں کہا بات رائخ کرتے رہے ہیں کہ:

"قادیان سے ہجرت کی حالت عارضی ہوگی آخر ایک وقت آئے گا کہ قادیان جماعت احمد بیکو واپس مل جائے گا۔" (راہ ایمان ۸۲ بجن کی ابتدائی دین معلومات کا مجموعہ)

قادیان اور جول و کشمیر کے جغرافیائی اتسال کو برقرار رکھنے کی کوششوں سے باؤنڈری کمیشن کو احمدی میموریڈم کی وجہ سے ضلع کورداسپور کو پاکستان سے کا نے اور جمارت کو کشمیر بڑپ کر لینے کی راول گئی۔

(ب) ..... قادیانیوں کا زعم ہے کہ تشمیر میں قادیانی اثرات پہلے سے زیادہ ہیں۔ مرزامحود کے بقول وہاں تقریباً ای ہزار احمدی ہیں۔

۔ روں مہاں رہے میں موجود کے بقول مسیح اوّل (حضرت عیسیٰ) کا مدفن ہے اور مسیح ٹانی (ج) ..... مشمیران کے میح موجود کے بقول مسیح اوّل (حضرت عیسیٰ) کا مدفن ہے اور مسیح ٹانی کے پیردکاروں کی بردی تعداد وہاں آباد ہے اور جس ملک میں دومسیحوں کا دخل ہو وہاں کی سے نیردکاروں کی بردی تعداد وہاں آباد ہے اور جس ملک میں دومسیحوں کا دخل ہو وہاں کی

حكرانى كاحق صرف قاديانيول كول سكتا ہے۔ (و) ..... مهاراجه رنجيت سكھ نے نواب امام الدين كو تشمير بطور كورنر بعيجا تو مرزا غلام احمد

(و).....مہاراجہ رجیت مستھ سے تواب اہا م اللہ قادیانی کے والد بھی ان کے ساتھ تھے۔

(ہ)..... مرزا غلام احمد قادیانی کے خلیفہ اوّل تکیم نور الدین جو خلیفہ ٹانی مرزامحمود کے استاد اور خسرہ تنے۔ مدتوں ہی تشمیر میں رہے بہر حال جس طرح بلوچستان پر ان کی نظر افرادی آبادی کی قلت کی وجہ سے پڑی تو تشمیر پر ہر دور میں ان کی نظر کسی عام انسانی ہمدردی اور مسلمانوں کی خیرخوابی کی وجہ سے نہیں بلکہ سابقہ شخصی اور عصبیتی مفادات کی وجہ سے پرتی رہی ہے اس سلسلہ میں سمیرکو قادیاتی سٹیٹ بنانے کی پہلی سازش ۱۹۳۰ء میں برطانوی آقادی ہے اس سلسلہ میں سمیرکو قادیاتی سٹیٹ الدین کی سمیرکمیٹی سے دلچیں آنھیں سیاس عزائم کی پیداوار تھی جے ڈاکٹر اقبال مسلمان زعما اور عام مسلمانوں کی مشتر کہ کوششوں نے تاکام بنا دیا۔اورعلامہ اقبال نے بہیں سے ان کے سیاس عزائم بھانپ کراس تحریک کا تحتی سے مقابلہ شروع کیا۔"

## ۱۹۴۸ء کی جنگ تشمیراور فرقان بٹالین

قیام پاکتان کے تیسرے مہینے اکتوبر ۴۷ء میں پاکتان نے مقبوضہ کشمیر کا مطالبہ کیا اور ۲۸ء میں جنگ چھڑی تو قادیانی امت نے فرقان بٹالین کے نام سے ایک پلاٹون تیار کی جو جموں کے محاذ پر متعین کی تنی اس سے پہلے اپنی طویل تاریخ میں مرزائیوں کو مسلمانوں کے کسی اہتلاء اور مصیبت میں حصر لینے کی توفیق نہیں ہوئی تھی محر آج وہ آزادی تشمیر کے لیے فرقان بٹالین کے نام سے جانیں پیش کرنے ملکے اس وقت یا کتان کے کمانڈر انچیف جزل سرڈکلس گر لی ہتھ جو نہ تو تشمیر کی لڑائی کے حق میں تتے نہ یا کتانی فیے کو تشمیر میں استعال کرنا جا ہے تھے بلکہ یہاں تک ان کے متعلّق کہا جاتا ہے کہ وہ بعض جنگی معلومات بھارت کے کماغرر انچیف جزل سرآ کسن لیک تک پینچاتے رہے لین دوسری طرف وہی انگریز کمانڈر انچیف، پبلک سے تعلّق رکھنے والی ایک آزاد فورس کو اس جنگ میں تھلی اجازت دیتا ہے، انہی جزل گر کی نے بطور کمانڈر انچیف فرقان بٹالین کو داد وتحسين كابيغام بعمي بييجا جوتاريخ احمديت مؤلفه دوست محمد شابد قادياني ص٣٧٣ اور نظارت دعوة وتبلغ ربوه كى شائع كرده ثريك مي بعى بهد فرقان فورس في كشميركى اس جنك ك دوران کیا خدمات انجام دیں۔ یہاں اس کی تغییلات کی مخبائش نہیں کیکن جب اس جہاد ك بعد ال منظم ك كارنام جلوتول من زير بحث آن ك اور اخبارات من كشميرى رہنماؤں اللہ رکھا ساغر اور آ فناب احمد سیرٹری جموں و تشمیر مسلم کانفرنس کے بیانات آئے اس سے اس وقت کے فوتی سربراہوں اور حکومت میں تعلیلی می گئے۔ سردار آ فاب احمد کا امل بیان بد تعا۔

"اس فرقان بٹالین نے جو کھے کیا اور ہندوستان کی جو خدمات سرانجام دیں۔ مسلم مجاہدین کی جواندل کا جس طرح سودا چکایا اگر اس پرخون کے آنسو بھی بہائے جائیں تو کم ہیں جو سکیم بنتی ہندوستان پہنچ جاتی جہاں مجامرین مورچہ بناتے وشمن کو پیتہ چل جاتا، جہاں مجاہدین ٹھکانہ کرتے ہندوستان کے ہوائی جہاز پہنچ جاتے۔''

( رُیکٹ نظارت دوت تبلیخ انجمن اندیدر ہوہ بحالہ رُیکٹ تھیرادر مرزائیت)

الفضل ۲ جنوری ۱۹۵۰ء صفی ۳ کالم ۴ کے مطابق مرزا بشیر الدین محمود نے ان

بیانات اور تقریروں پر واویلا بچایا کہ اگر ہم غدار تھے تو حکومت نے ہمیں وہاں کیوں بٹھائے

رکھا اور اس طرح اس وقت کی حکومت اور جزل گر لی کی غداری کو بھی طشت از بام کرانے

کاشکنل مرزا بشیر الدین نے دے دیا۔ چٹانچہ اس وقت جزل گر لی نے آیک تو فرقان فورس

کو بڑا سرار اور فوری طور پر تو رُدیا اور دوسری طرف خود جزل گر لی نے آفاب احمد خان

کے الزام کی تردید کی ضرورت محسوس کی مگر مرزا بشیر الدین کے کہنے کے مطابق حکومت کے

دباؤے الزام کی تردید کی ضرورت محسوس کی مگر مرزا بشیر الدین کے کہنے کے مطابق حکومت کے

دباؤے الزام کی تردید کی ضرورت محسوس کی مگر مرزا بشیر الدین می کہنے کے مطابق حکومت کے

دباؤے سے الزام لگانے والوں نے گول مول الفاظ میں تردید کر دی مگر ایک ماہ ہوا کہ پھر وہی

احتراض شائع کر دیا۔ " (ملاحظہ ہو الفائل مین جوری ۱۹۵۰ء میں مرزا بشیر الدین کی تقریر)

سوال یہ ہے کہ ایسے الزابات اگر غلط ہے تو اتی جلدی میں فرقان فوری کو تو رُ دینے کی ضرورت کیا تھی؟ اور یہ الزابات اگر غلط ہے تو الزام لگانے والے مدتوں برسر عام اس کو دہراتے چلے گئے گراس وقت کی حکومت اور کمانڈر انچیف نے اس کی عدالتی اکوائری کی ضرورت کیوں محسوں نہیں کی پاکستانی افواج کے ہوتے ہوئے متوازی فوج کیسے اور کیوں؟ یہ سوالات اب تک جواب طلب ہیں گراس وقت آ فآب احمد صاحب سیکرٹری جموں وکھیم سلم کا نفرنس کے کم گئے یہ الفاظ اب بھی حقیقت کی خمازی کر رہے ہیں کہ مرزائی جما سال سے (اور اب تو ۵۱ سال) آ زاد کھیمرکی راہ میں رکاوٹ سے ہوئے ہیں۔'' فرقان فورس، ایک احمدی بڑالین اور متوازی فوجی تنظیم

چنانچ فرقان فورس اس وقت توڑ دی گئی گرر ہوہ کے متوازی حکمران بھی تھے تھے کہ عوام کا حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ حقائق بین نگاہیں بہت کم ہوتی ہیں آگے چل کر بہت جلد اسے اور شکلوں میں قائم رکھا گیا اور اب بیرفورسیں اطفال الاجمدیہ، خدام الاجمدیہ، انصار الله وغیرہ نیم فوجی تنظیموں کی صورت میں قائم ہیں۔ جسٹس منیر نے فسادات ۵۳ء کے تحقیقاتی رپورٹ میں ۱۲۱ پر فرقان فورس کی موجودگی کے علاوہ مرزائی سٹیٹ کے خودساختہ سیکرٹریٹ کی خبران الفاظ میں دی ہے۔

احرى ايك متحد ومنظم جماعت بيں ان كا صدر مقام ايك خالص احرى تصب ميں

واقع ہے جہاں ایک مرکزی تنظیم قائم ہے جس کے فتلف شعبے ہیں مثلاً شعبہ امور خارج، شعبہ امور داخلہ، شعبہ امور عامہ، شعبہ نشر و اشاعت یعنی وہ شعبے جو ایک یا قاعدہ، سیکرٹریٹ کی تنظیم میں ہوتے ہیں۔ وہ سب یہاں موجود ہیں ان کے پاس رضا کاروں کا ایک بیش بھی ہے جس کو خدام دین کہتے ہیں فرقان بٹالین اس جیش سے مرکب ہے اور خالص احمدی بٹالین ہے۔
کو خدام دین کہتے ہیں فرقان بٹالین اس جیش سے مرکب ہے اور خالص احمدی بٹالین ہے۔ (تحقیقاتی ریورٹ می اام)

۲۷ء میں اس رسوائے زمانہ فرقان فورس کو مرزائیوں نے ۷۵ء کی جنگ کی غیور پاکستانی افواج اور مجاہدین اور شہداء کے بالقائل اس طرح پیش کیا کہ جب پاکستانی افواج کے بہادر مجاہدین کو تمغے دیے جانے گئے تو ''الفعنل' میں اس طرح کے اعلانات شائع ہونے لگے۔

''فرقان فورس میں شامل ہو کر جن قادیانیوں نے ۳۵ دن لینی ۳۱ و کمبر ۴۸ م (فائر بندی کی تاریخ) کشمیر کی لڑائی میں حصتہ لیا تھا وہ اب مندرجہ ذیل نمونہ کی رسید بنا کر اس پر دستخط شبت کر کے مقامی قادیانی جماعت کے امیر کے دستخط کروا کر ملک محمہ رفیق دارالصدر غربی بی ربوہ کو مجموا دیں جس افسر کو ایڈریس کرنا ہے وہ جگہ خالی چھوڑ دی جائے سے رسیدیں ربوہ سے راولپنڈی جائیں گی راولپنڈی سے ان لوگوں کے کشمیر میڈل ربوہ آئیں کے اور اس کی اطلاع ''الفصل'' میں شائع ہوگی اور پھر یہ میڈل ربوہ میں ان قادیانیوں کو تقسیم کیے جائیں گے۔

۱۹۷۵ء میں یتیم ہونے والے بچوں اجڑنے والے سہاگوں کے مقابلہ میں تشمیر میڈل کا قصہ چھیڑنا کیا ۲۵ء کے شہیدوں اور ان کی قربانیوں سے نداق نہیں تھا؟

مجاہدین ۲۵ ء کے مقابلہ میں ۱۸ برس بعد فرقان فورس کے قادیا نیوں کو کشمیر میڈل طفے کا قصہ؟ اس خطرناک سکینڈل سے پردہ اٹھا تا۔ انٹیلی جنس بیوروکا کام ہے۔ ہم محکہ دفاع کی نزاکت اور تقدس محوظ رکھتے ہوئے اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتے۔ کشمیر کے سلسلہ میں فرقان فورس کا بیتو ضمنی ذکر تھا اصل مسئلہ کشمیر کے سلسلہ میں بظاہر بیہ معمولی با تیں بھی قابل غور ہیں کہ پاک بھارت جنگ کے ہرموقع پر کشمیرو قادیان سے ملحق سرحدات کی کمان عموماً قادیاتی جرنیاوں ہی کے ہاتھ میں کیوں رہتی ہے۔ ۲۵ ء کی جنگ سے پہلے اور اس کے عموماً قادیاتی اور دوسرے مرزائی محاکدین کی طرف سے بعد بھی صدر ایوب کے دور میں سر ظفر اللہ قادیا نی اور دوسرے مرزائی محاکدین کی طرف سے کشمیر کی چڑھائی اور اس کے لیے موزوں دفت کی نشاندہی کے پیغامات اور فتح کشمیر کی سے بیا اور اس کے لیے موزوں دفت کی نشاندہی کے پیغامات اور فتح کشمیر کی بیا میں دی حاتی رہیں؟

ہ ..... مرزائیوں نے تقلیم کے وقت وزارتی کمیشن سے علیحدہ حقوق طلب کر کے پاکستان سے غداری کی۔

صرن الها على سبح لدووات وى ببت و بهاد يم بين رئے۔ ه ..... مشرق پاكتان كے سقوط ميں افواج اور ايوان افتدار پر فائز مقتدر مرزائيوں كا بنيادى حقد ہے جس كے بہت سے حقائق اپنے وقت پر پیش كيے جا سكتے ہيں۔ اس سلسلہ ميں سرظفر الله كى جنگ كے ايام ميں يكيٰ اور مجيب كے درميان تك و دو ب معنی ندتھی۔ ه ..... مرزائيوں نے راوليندى سازش كيس ميں ند صرف حصة ليا بلكہ وہ اس كے بانى مبانى تھ ـ جس كا جوت عدالت سے ہو چكا ہے۔

مرزائی ریشہ دوانیوں کے بتیجہ میں ۵۳ء میں ملک کو پہلی بار مارشل لاء کی لعنت کا سامنا کرنا بڑا۔

خلاصہ کلام ان واضح شواہد پر بنی تفسیلات کو پڑھ کر مرزائیت کے سیاسی اور شرعی وجود کے متعلق کوئی فلط فہتی ہاتی نہیں رہتی۔ ہر حوالہ اپنی جگہ کھمل اور اس کے عزائم و مقاصد کی صحح تصور پیش کرتا ہے۔ یہی وجوہ ہیں جن کی بنا پر مسلمانوں کے تمام فرقوں نے متفقہ طور پر مرزائیت کو اسلام کا باغی اور ان کے بیروؤں کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا ہے۔ اس تحریک کے احوال ونتائج اور آٹار ومظاہر تمام مسلمانوں کے علم میں ہیں۔

مرزائیوں کو غیرمسلم اقلیت قرار دینے کا مطالبہ نیائیس بلکہ علامہ اقبال نے پاکستان بننے سے کہیں پہلے انگریزی حکومت کو خطاب کرتے ہوئے لکھا تھا کہ:

" بہیں قادیانیوں کی حکمت عملی اور دنیائے اسلام سے متعلق ان کے رویہ کو فراموش نہیں کرنا چاہیے جب قادیانی نہ ہی اور معاشرتی معاملات میں علیحدگی کی پالیسی افتیار کرتے ہیں تو چرسیاس طور پر مسلمانوں میں شامل ہونے کے لیے کیوں مضطرب ہیں؟ ملت اسلامیہ کو اس مطالبے کا پورا پوراحق حاصل ہے کہ قادیانیوں کو علیحدہ کر دیا جائے اگر حکومت اس نے خرب کی حکومت اس نے خرب کی

علیحد کی میں دیر کر رہی ہے۔" المنيسمين كے نام خط ١٠ جون ١٩٣٥ء)

علامدا قبال نے حکومت کے طرز عمل کو جمجھوڑتے ہوئے مزید فرمایا تھا:

"أر حكومت كے ليے يد كروه مفيد بي تو وه اس خدمت كا صله دينے كى بورى طرح مجاز ہےلیکن اس ملت کے لیے اسے نظرا نداز کرنا مشکل ہے جس کا اجماعی وجود اس کے باعث خطرہ میں ہے۔"

ان شوامد و نظائر کے پیش نظر آپ حضرات سے بیگزارش کرنا ہم اپنا قومی و ملی فرض سجھتے ہیں کہ یور پی سامراج کے اس فقتھ کالم کی سرگرمیوں پر نہ صرف کڑی تگاہ رکھی جائے بلکہ اس جماعت کو یا کتان میں اقلیت قرار دے کر بلحاظ آبادی ان کے حدود وحقوق متعین کیے جائیں۔ ورنہ مرزائی استعاری طاقتوں کی بدولت ملک وملت کے لیے مشتقاً خطرہ ہے رہیں گے اور خدانخواستہ کہیں ایبا نہ ہو کہ ملک و ملت کو ایک ایسے سانحہ ہے دوجار ہوتا یڑے، جو سانحہ کہ آج ملت اسلامیہ عربیہ کی حیات اجتماعی کے لیے اسرائیلی سرطان کی شکل اختیار کرچکا ہے۔

## آخری در دمندانه گزارش

معزز اراکین اسملی! ہر چند اختصار کو مدنظر رکھنے کے باوجود مرزائیت کے بارے میں ماری گزارشات کچهطویل موکنی لیکن امت اسلامید برمرزائیت کی ستم راندن کی داستان اس قدرطویل ہے کہ دوسومفات سیاہ کرنے کے باوجود ہمیں بار بار بیا حساس ہوتا ہے کہ اس موضوع سے متعلق جتنی اہم یا تیں معزز اراکین کے سامنے پیش کرنی ضروری تھیں۔ ان کا بہت بڑا حصتہ ابھی باتی ہے۔ ملت اسلامیہ تقریباً نوے سال سے مرزائیت کے ستم سہہ ربی ہے۔ اس مدہب کی طرف سے اسلام کے نام پر اسلام کی جریں کافنے کی جوطویل مہم جاری ہے، اس کی ایک معمولی می جھلک و پھلے صفحات میں آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ اسلام کے بنیادی عقائد کی دھیاں بھیری مئی ہیں، قرآنی آیات کے ساتھ تعلم کھلا نداق کیا کیا ہے۔ احادیث نبوی علیہ کو کھلونا بنایا گیا ہے، انبیاء کرام التفیین، محابہ کرام کے مقدی گروہ، اہل بیت عظام اور اسلام کی جلیل القدر شخصیتوں پر اعلانیہ کیچر اُنچھالا گیا ہے۔ اسلامی شعار کی برطانو بین کی گئ ہے، انتہا ہد ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی جیسے بدکردار کو اس رحمة للعالمین علی کے "پہلو بہ پہلو" کھڑا کرنے بلکہ اس سے بھی آ کے بردھانے کی کوشش کی گئی ہے جس کے مقام عظمت و رفعت کے آ گے فرشتوں کا سر نیاز بھی خم ہے۔جس کے نام نامی سے انسانیت کا مجرم قائم ہے اور جس کے دامن رحمت کی فیاضیوں کے آ محے مشرق ومغرب کی حدود مے معنی ہیں ہے۔

مرزائیت ای رحمۃ للعالمین علی کے شیدائیوں کے خلاف نوے سال سے سازشوں میں معروف ہے، اس نے ہمیشہ اسلام کا روپ دھار کرامت مسلمہ کی پشت میں خبر گھو پینے اور دشمان اسلام کے عزائم کو اندرونی اُؤے فراہم کرنے کی کوشش کی ہے، اس نے علم اسلام کے مختلف حصوں میں فرزندان توحید کے قل عام اور مسلم خوا تمن کی سے حرحتی پر محمی کے چراخ جلائے ہیں اور اس نے اپنے آپ کو امت مسلمہ کا ایک حمتہ ظاہر کر کے اسلام دشمنوں کی وہ خدمات انجام دی ہیں جواس کے معلم کھلا دشمن انجام نہیں دے سکتے تھے۔ ملام دشمنوں کی وہ خدمات انجام دی ہیں جواس کے معلم کھلا وشمن انجام نہیں دے سکتے تھے۔ برتمام مسلمانوں اور مصور پاکستان علامہ اقبال مرحوم نے اپنے زمانے کی اگریز حکومت سے برمطالبہ کیا تھا کہ مرزائی نداہب کے بعین کو غیرمسلم اقلیت قرار دے کر انھیں مسلمانوں کے جد می سے علیحہ کر دیا جائے، لیکن وہ ایک ایک حکومت کے دور میں پیدا ہوئے تھے۔ جس جد می ایسی اعتبار کی ہوئی تھی۔ اپنی مقادات کی خاطر مرزائیت کی در زئیت کی فاطر مرزائیت کی در دیں ڈوبی ہوئی فریادیں ہمیشہ حکومت کے ایوانوں سے کھرا کر رہ گئیں۔ مسلمان بے کی در دیس ڈوبی ہوئی فریادیں ہمیشہ حکومت کے ایوانوں سے کھرا کر رہ گئیں۔ مسلمان بے دست و یا تھے، اس لیے وہ مرزائیت کے مظالم سنے کے سوا پچھ نہ کر سکے۔

آج ای مصور پاکتان کے خوابوں کی تعبیر پاکتان کی صورت میں ہارے سامنے ہے۔ یہاں ہم کی بیرونی حکومت کے ماتحت نہیں سے لیکن افسوں ہے کہ ستائیں سال گزرنے کے بعد بھی ہم ملت اسلامیہ کی اس ناگز بر ضرورت، اس کے دیرینہ مطالبے اور حق و انساف کے اس نقاضے کو پورانہیں کر سکے اور اس عرصہ میں مرزائیت کے ہاتھوں سینکڑوں مزید زخم کھا بھے ہیں۔

معزز اراکین اسملی! اب ایک طویل انظار کے بعد یہ اہم مسکد آپ حفرات کے سرد ہوا ہے اور صرف پاکستان ہی نہیں، بلکہ پورے عالم اسلام کی نگائیں آپ کی طرف کی ہوئی ہیں، پوری مسلم دنیا آپ کی طرف دیکھ رہی ہے اور ان خلد آشیال مسلمانوں کی رومیں آپ کے فیصلے کی منتظر ہیں، جنھوں نے غلامی کی تاریک رات میں مرزائیت کے رحمی آپ کے انٹوں پر جان دے دی تھی جوحق وانصاف کے لیے پکارتے رہے مگر ان کی شنوائی نہ ہوسکی اور جوستائیس سال سے اس مسلم ریاست کی طرف دیکھ رہے ہیں جو آزادی

کے خوابول کی تعبیر ہے جو اسلام کے نام پر قائم ہوئی ہے اور جو دوسوسالہ غلای کے بعد مسلمانوں کی پناہ گاہ کے طور پر حاصل کی گئی ہے۔

معزز اداكين! مسلمان كى برظلم كرنانبيل جائة\_مسلمانون كا مطالبه صرف بير ہے کہ اس مرزائی ملت کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے جس نے اسلام سے تھلم کھلا خود عليحد كى اختيار كى ب جس نے اسلام كے مسلمہ عقائد كو جھلايا ہے، جس نے ستر كروڑ مسلمانوں کو برملا کافر کہا ہے اور جس نے خود عملاً اپنے آپ کو ملت اسلامیہ سے کاٹ لیا ہے۔ ان کی عبادت گاچیں مسلمانوں سے الگ جیں۔ ان کے اور مسلمانوں کے درمیان شادی ہیاہ کے رشتے دونوں طرف سے ناجائز سمجھے جاتے ہیں اور عدالتیں ایسے رشتوں کوغیر قانونی قرار دے چک ہیں۔مسلمان مرزائیوں کے اور مرزائی مسلمانوں کے جنازوں میں شرکت جائز نہیں بچھتے اور ان کے آپس میں ہم مذہبول کے سے تمام رشتے کٹ چکے ہیں۔ للذا اسملى كى طرف سے مرزائوں كوغيرمسلم اقليت قرار دينے كا اقدام كوكى اچنجايا مصنوى اقدام نہیں ہوگا، بلکہ یہ ایک ظاہر و باہر حقیقت کا سرکاری سطح پر اعتراف ہوگا جو پہلے ہی عالم اسلام میں اپنے آپ کومنوا چکی ہے۔ پچھلےصفحات میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ مرزائیوں کو غیرمسلم اقلیت قرار دینے کی تجویز کوئی الی تجویز نہیں ہے جو کسی تحفی عدادت یا سیای لڑائی نے وقتی طور پر کھڑی کر دی ہو، بلکہ یہ قرآن کریم کی بیسیوں آیات کا، خاتم الانبیاءالطیعی كي سيككرون ارشادات كا، امت كي تمام صحابه وتابعين اور فقهاء ومحدثين كا، تاريخ اسلام كي تمام عدالتوں اور حکومتوں کا، غداہب عالم کی پوری تاریخ کا، دنیا کے موجودہ سر کروڑ مسلمانوں کاء پاکستان کے ابتدائی مصوروں کا خود مرزائی پیشواؤں کے اقراری بیانات کا اور ان کے نوے سالہ طرزِ عمل کا فیصلہ ہے اور اس کا انکار عین دوپہر کے وقت سورج کے وجود کا انکار ہے۔

چونکہ مرزائی جماعتیں اپنے آپ کومسلمان ظاہر کر کے امت مسلمہ کے مفادات کے خلاف کارروائیوں میں معروف رہتی ہیں اس لیے ان کے اور مسلمانوں کے درمیان اس وقت منافرت وعداوت کی ایک فضا قائم ہے جو دوسرے اہل فداہب کے ساتھ نہیں ہے۔ اس صورت حال کا اس کے سواکوئی حل نہیں ہے، کہ مرزائیوں کوسرکاری سطح پر غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا جائے۔ اس کے بعد دوسری اقلیتوں کی طرح مرزائیوں کے جان و مال کی حقاعت بھی مسلمانوں کی ذمہ داری ہوگ۔ مسلمانوں نے اپنے ملک کے غیر مسلم باشندوں کے ساتھ ہمیشہ انتہائی فیاضی اور رواداری کا سلوک کیا ہے، لہذا مرزائیوں کوسرکاری سطح پر غیر

مسلم اقلیت قرار دینے کے بعد ملک میں ان کے جان مال کا تحفظ زیادہ ہوگا اور منافرت کی وہ آگ جو وقفے وقفے وقفے سے بعراک اٹھتی ہے ملک کی سالمیت کے لیے بھی خطرہ نہیں بن سکے گی۔

لبذا ہم آپ سے اللہ کے نام پر، شافع محشر ﷺ کی ناموں کے نام پر، قرآن و
سنت اور امت اسلامیہ کے اجماع کے نام پر، حق وانصاف اور دیانت وصدافت کے نام پر،
دنیا کے ستر کروڑ مسلمانوں لے کے نام پر، یہ ایمل کرتے ہیں کہ ملت اسلامیہ کے اس مطالبے کو
پورا کرنے ہیں سی فتم کے دباؤ سے متاثر نہ ہوں اور اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی خوشنودی
حاصل کرنے کی فکر کریں جن کی شفاعت میدان حشر ہیں ہمارا آخری سہارا ہے۔

اگر ہم نے اپنی اس ذمہ داری کو پورا نہ کیا تو ملت اسلامیہ ہمیں ہمی معاف نہیں کرے گی۔ افتدار و افتیار ڈھل جاتا ہے لیکن غلط فیصلوں کا داغ موت کے بعد تک نہیں منا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح فیصلہ کی توفیق دے۔ منا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح فیصلہ کی توفیق دے۔

(محرکین قرارداد)

# کستمبر ۱۹۷۶ کومسئله ختم نبوت پر پاکستان قومی آسبلی کا متفقه فیصله

ان صفحات میں خصوصی سمیٹی کی قرار داد کامتن، آئین میں ترمیم کا بل اور وزیراعظم پاکستان جناب ذوالفقار علی بھٹو کی تقریر کامتن دیا جا رہا ہے جوانھوں نے سمتر ۱۹۷۴ء کواس وقت کی، جبکہ پارلیمنٹ نے ختم نبوت کے مسئلہ کوحل کرنے کے لیے قانون پاس کیا۔

قرارداد

قومی اسمبلی کے کل ایوان پرمشمل خصوصی کمیٹی متفقہ طور پر مطے کرتی ہے کہ حسب ذیل سفارشات قومی اسمبلی کوغور اور منظوری کے لیے بھیجی جائیں۔

کل ایوان پر شمل خصوصی کمیٹی اپنی رہنما کمیٹی اور ذیلی کمیٹی کی طرف سے اس کے سامنے پیش یا قوی اسبلی کی طرف سے اس کے سامنے پیش یا قوی اسبلی کی طرف سے اس کو بھیجی گئی قرار دادوں پر غور کرنے اور دستاویزات کا مطالعہ کرنے اور گواہوں بشمول سربراہان انجمن احمدید، ربوہ اور انجمن احمدید اشاعت الاسلام، لاہور کی شہادتوں اور جرح پر غور کرنے کے بعد متفقہ طور پر قوی اسمبلی کو حسب ذیل سفارشات پیش کرتی ہے۔

(الف) ..... كه ما كتان كي تين من حسب ذيل ترميم كي جائي.

(اوّل)..... دفعہ ۱۰۱ (۳) میں قادیانی جماعت اور لا موری جماعت کے اشخاص (جو اپنے آپ کواحمدی کہتے ہیں) کا ذکر کیا جائے۔

(دوم) ..... دفعہ ۲۲ میں ایک نی شق کے ذریعے غیر مسلم کی تعریف درج کی جائے۔ فدکورہ بالا سفار شات کے نفاذ کے لیے خصوصی کمیٹی کی طرف سے متفقہ طور پر منظور شدہ مسودہ قانون مسلک ہے۔

(ب) .....کہ مجموعہ تعزیرات پاکتان کی دفعہ ۲۹۵ الف میں حسب ذیل تشریح درج کی جائے۔ تشریح کے کوئی مسلمان جو آئین کی دفعہ ۲۷۰ کی شق (۳) کی تصریحات کے مطابق محمہ سکالتا کے خاتم انبین ہونے کے تصور کے خلاف عقیدہ رکھے یا عمل یا تملیخ کرے وہ دفعہ ہذا کے تحت مستوجب سزا ہوگا۔

(ج) ..... كەمتعلقە قوانىن مثلا قوى رجىرىش ايك، ١٩٧٣ء اوراسخانى فېرستول كے قواعد،

١٩٤٨ء من متخدة أنوني اور ضابطه كى ترميمات كى جائيس

(د) .....کہ پاکستان کے تمام شہر بول خواہ وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، کے جان و مال، آزادی، عزت اور بنیادی حقوق کا پوری طرح تحفظ اور دفاع کیا جائے گا۔

> قومی اسمبلی میں پیش کیے جانے کیلئے اسلامی جمہوریہ ماکستان میں مزید ترمیم کرنے کے لیے ایک بل

پاکستان میں مزید ترمیم کرنے کے لیے ایک بل ہرگاہ یہ قرین مصلحت ہے کہ بعد ازیں درج اغراض کے لیے اسلامی جمہوریہ

باکستان کے آئین میں مزید ترمیم کی جائے۔ پاکستان کے آئین میں مزید ترمیم کی جائے۔

البدابذريد بذاحسب ذيل قانون وضع كياجاتا بـ

ا..... مخضرعنوان اور آغاز نفاذ ..... (۱) بيدا يكث آئين (ترميم دوم) ايك ،۴ ١٩٤ م كهلائے گا\_ (۲) بيدني الفور نافذ العمل موگا\_

٢ ..... آئين كى دفعه ١٠١ مي ترميم - اسلامى جمهوريه پاكستان كرآئين مين، جمه بعد ازين آئين كها جائے گا، دفعه ١٠١ كى شق (٣) ميں لفظ فرقوں كر بعد الفاظ اور قوسين "اور قاديانى جماعت يا لا مورى جماعت كے اشخاص (جو اپنے آپ كو احمدى كہتے ہيں)" درج كيے جائيں مرے -

سسسآ ئین کی دفعہ ۲۲۰ میں ترمیم \_آئین کی دفعہ ۲۲۰ میں شق (۲) کے بعد حسب ذیل نی شق درج کی جائے گی، یعنی

"(س) جو محض محمد الله ، جو آخری نی ہیں، کے خاتم النہین ہونے رِ تطعی اور غیر مشروط طور پر ایمان نہیں رکھتا یا جو محمد الله کے بعد کسی بھی منظم کا نی مشروط طور پر ایمان نہیں رکھتا یا جو محمد الله کے بعد کسی بھی منظم کا نی ہونے کا دعوی کرتا ہے، وہ آئین یا قانون کی ایسے مدی کو نی یا دینی مصلح تسلیم کرتا ہے، وہ آئین یا قانون کی اغراض کے لیے مسلمان نہیں ہے۔"

## بیان اغراض و وجوه

جیسا کہ تمام ایوان کی خصوص کمیٹی کی سفارش کے مطابق قومی اسمبلی میں طے پایا ہے، اس ملی کا مقصد اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین میں اس طرح ترمیم کرتا ہے تاکہ جروہ فخص جو محد سلطة کے خاتم انہیں ہونے پر قطعی اور غیر مشروط طور پر ایمان نہیں رکھتا یا جو محد سلطة کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے یا جو کسی ایسے مدی کو نبی یا دینی مصلح تسلیم کرتا ہے، اے غیر مسلم قرار دیا جائے۔ عبد الحفیظ برزادہ، وزیرانچارج

# وزبراعظم بإكستان جناب ذوالفقارعلى بعثوكي تقربر

جناب ذوالفقار على بعثو وزيراعظم پاكستان كى اس تقرير كامتن جو انھوں نے توى اسمبلى ميں سمتبر ١٩٤٥ء كوكى تقى۔

جناب المپیکر! میں جب یہ کہتا ہوں کہ یہ فیعلہ پورے ایوان کا فیعلہ ہوتو اس سے میرا مقصد یہ نہیں کہ میں کوئی سای مفاد حاصل کرنے کے لیے اس بات پر زور دے رہا ہوں۔ ہم نے اس مسئلے پر ایوان کے تمام ممبروں سے تفصیلی طور پر تبادلہ خیال کیا ہے، جن میں تمام پارٹیوں کے اور ہر طبقہ خیال کے نمائندے موجود تھے۔ آج کے روز جو فیعلہ ہوا ہے، یہ ایک تو می فیعلہ ہے، یہ پاکتان کے مسلمانوں کے تو می فیعلہ ہے، یہ پاکتان کے مسلمانوں کے ادادے، خواہشات اوران کے جذبات کی عکائی کرتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ فظ حکومت می اس فیعلے کی تحسین کی مشخل قرار پائے۔ اور نہ ہی میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی ایک فرداس فیعلے کی تعریف کا حقدار بے۔ میرا کہنا یہ ہے کہ یہ مشکل فیعلہ، بلکہ میری ناچیز رائے میں کی پہلوؤں سے بہت ہی مشکل فیعلہ، جمہوری اداروں اور جمہوری حکومت کے بغیر نہیں کیا جا سکتا تھا۔

یہ ایک پرانا مسئلہ ہے۔ نوے سال پرانا مسئلہ ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ مزید ویجیدہ ہوتا چلا گیا۔ اس سے ہمارے معاشرے میں تکخیاں اور تفرقے پیدا ہوئے لیکن آج کے دن تک اس مسئلے کا کوئی عل حلاش نہیں کیا جا سکا۔ ہمیں بتایا جا تا ہے کہ یہ مسئلہ ماضی میں بھی پیدا ہوا تھا، ایک بار نہیں، بلکہ کی بار بمیں بتایا گیا کہ ماضی میں اس مسئلے پرجس طرح قابو پایا گیا تھا، ای طرح اب کی بار بھی ویسے ہی اقدامات سے اس پر قابو پایا جا تھا، ای طرح اب کی بار بھی ویسے ہی اقدامات سے اس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ جمعے معلوم نہیں کہ اس مسئلے کوطل کرنے کے لیے اس سے پہلے کیا کہ کھی اس مسئلے کوطل کے لیے وشیانہ طور پر طاقت کا استعال کیا گیا تھا جو اس مسئلے کے اس کے لیے نہیں، بلکہ اس مسئلے کو دبا دینے سے اس کا طل نہیں لگاں۔ اگر کچھ صاحبان عشل و دبا دینے کے اس کا علی نہیں لگاں۔ اگر کچھ صاحبان عشل و

فہم حکومت کو بیمشورہ دیتے کہ عوام پر تشدد کر کے اس مسئلہ کوحل کیا جائے، اور عوام کے جذبات اور ان کی خواہشات کو کچل دیا جائے، تو شاید اس صورت میں ایک عارضی حل نکل آتا، لیکن بیمسئلے کا صحح اور درست حل نہ ہوتا۔ مسئلہ دب تو جاتا، اور پس منظر میں چلا جاتا، لیکن بیمسئلہ فتم نہ ہوتا۔

ہماری موجودہ مسائی کا مقصد بررہا ہے کہ اس مسئلے کا مستقل عل تاہ کیا جاتے اور میں آپ کو یقین دلاسکا ہوں کہ ہم نے میچ اور درست عل تلاش کرنے کے لیے کوئی کمر نہیں چھوڑی یہ درست ہے کہ لوگوں کے جذبات مشتعل ہوئے، غیر معمولی احساسات امجرے۔ قانون اور اس کا مسئلہ بھی پیدا ہوا۔ جائیداد اور جانوں کا اتلاف ہوا۔ پریشائی کے لحات ..... بھی آئے۔ تمام قوم گذشتہ تین ماہ سے تشویش کے عالم میں رہی اور اس پر محکش اور بیم و رجا کے عالم میں رہی۔ طرح طرح کی افواہیں کثرت سے پھیلائی سمئیں اور اس پر محکش کی گئیں، مجدوں اور گلیوں میں بھی تقریروں کا سلسلہ جاری رہا۔ میں یہاں اور اس وقت یہ دہرانا نہیں چاہتا کہ ۲۲ اور ۲۹مئی کو کیا ہوا تھا۔ میں موجودہ مسئلے کی وجوہات کے بارے میں مجمل کی تاہم کی محرح تمام ملک کو اپنی لیپ میں لے لیا۔ میرے لیے اس وقت یہ مناسب نہیں کہ میں طرح تمام ملک کو اپنی لیپ میں نے قوم سے خاطب ہوتے ہوئے تا کہ اس معزز ایوان کی توجہ اس موجودہ معاملات کی تہ تک جاؤں، لیکن میں اجازت چاہتا کہ اس معزز ایوان کی توجہ اس موجودہ معاملات کی تہ تک جاؤں، لیکن میں اجازت چاہتا کہ اس معزز ایوان کی توجہ اس موجودہ معاملات کی تہ تک جاؤں، لیکن میں اجازت چاہتا کہ اس معزز ایوان کی توجہ اس موجودہ معاملات کی تہ تک جاؤں، لیکن میں اجازت چاہتا کہ اس معزز ایوان کی توجہ اس تقریر کی طرف دلاؤں جو میں نے قوم سے مخاطب ہوتے ہوئے تا جون کو کی تھی۔

اس تقریر میں، میں نے پاکستان کے عوام سے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ یہ مسئلہ بنیادی اور اصولی طور پر غربی مسئلہ ہے۔ پاکستان کی بنیاد اسلام پر ہے۔ پاکستان مسلمانوں کی نیاد اسلام پر ہے۔ پاکستان مسلمانوں کی کے لیے وجود میں آیا تھا۔ اگر کوئی ایسا فیصلہ کر لیا جاتا، جسے اس ملک کے مسلمانوں کی اکثریت، اسلام کی تعلیمات اور اعتقادات کے ظلاف مجمتی تو اس سے پاکستان کی علت عائی اور اس کے تصور کو بھی تھیں گئے کا اندیشہ تھا۔ چونکہ یہ مسئلہ خالص غربی مسئلہ تھا۔ اس لیے اور اس کے تصور کو بھی تھیں گئے کا اندیشہ تھا۔ چونکہ یہ مسئلہ خالص غربی مسئلہ تھا۔ اس لیے میں میرے لیے مناسب نہ تھا کہ اس پر ۱۳ جون کوئی فیصلہ دیا جاتا۔

لا ہوریں مجھے کی ایک ایسے لوگ طے جو اس مسلے کے باعث مشتعل تھے۔ وہ مجھے کہ رہ تھے کہ آپ آئ ہی، ابھی اور سیلی وہ اعلان کیوں نہیں کر دیتے جو کہ پاکستان کے مسلمانوں کی اکثریت جا ہتی ہے۔ ان لوگوں نے ریجی کہا کہ اگر آپ ریا اعلان کر دیں تو اس سے آپ کی حکومت کو ہری داد و تحسین طے گی اور آپ کو ایک فرد کے طور پر

نہایت شاندار شبرت اور ناموری حاصل ہوگی۔ انھوں نے کہا کہ اگر آپ نے عوام کی خواہشات کو پورا کرنے کا بیموقع گنوا دیا تو آپ اپنی زندگی کے ایک سنبری موقع سے ہاتھ دھوبیضیں گے۔ میں نے اپنے ان احباب سے کہا کہ بدایک انتہائی پیجیدہ اور بسیط مسلد ہے جس نے برصغیر کے مسلمانوں کونوے سال سے پریشان کر رکھا ہے اور پاکستان بنے کے ساتھ ہی یہ پاکتان کے مسلمانوں کے لیے بھی پریشانی کا باعث بنا ہے۔ میرے لیے سیمناسب نہ تھا کہ میں اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا، اور کوئی فیصلہ کر دیتا۔ میں نے ان اصحاب سے کہا کہ ہم نے پاکتان میں جمہوریت کو بحال اور قائم کیا ہے۔ پاکتان کی ایک قومی اسمبلی موجود ہے جو ملکی مسائل پر بحث کرنے کا سب سے برا ادارہ . بے میری ناچیز دائے میں اس سئلے کوحل کرنے کے لیے قومی اسبلی ہی مناسب جگہ ہے اور اکثری یارٹی کے رہنما ہونے کی حیثیت میں میں قومی اسمبلی کے ممبروں پر کسی طرح کا دباؤ نہیں ڈالوں گا۔ میں اس مسئلے کے حل کوقو می اسمبلی کے ممبروں کے ضمیر پر چھوڑتا ہوں، اور ان میں میری یارٹی کے ممبر بھی شامل ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ممبر میری اس بات ک تعدیق کریں مے کہ جہال میں نے کئی ایک مواقع پر انھیں بلا کرائی پارٹی کے موقف ہے آ گاہ کیا، وہاں اس مسئلے پر میں نے اپنی پارٹی کے ایک ممبر پر بھی اثر انداز ہونے کی کوشش نہیں کی۔سوائے ایک موقع کے جبکہ اس مسئلے پر تعلی بحث ہوئی تھی۔

 معیشت کی بنیاد سوشلزم پر ہو۔ ہم سوشلت اصولوں کوشلیم کرتے ہیں۔ یہ فیصلہ جو کیا گیا ہے، اس فیصلے میں ہم نے اپنے کی بھی اصول سے انح اف نہیں کیا۔ ہم اپنی پارٹی کے تین اصولوں پر مکمل طور سے پابندرہ ہیں۔ میں نے کئی بارکہا ہے کہ اسلام کے بنیادی اور اعلیٰ ترین اصول، ساجی انساف کے خلاف نہیں اور سوشلزم کے ذریعے معاثی استحصال کوختم کرنے کے بی خلاف نہیں تیں۔

یہ فیصلہ فدہی بھی ہے اور غیر فدہی بھی۔ فدہی اس لحاظ سے کہ یہ فیصلہ ان مسلمانوں کو متاثر کرتا ہے جو پاکستان میں اکثریت میں ہیں اور غیر فدہی اس لحاظ سے کہ ہم دور جدید میں رہتے بہتے ہیں۔ ہمارا آ کین کسی فدہب و ملت کے خلاف نہیں بلکہ ہم نے پاکستان کے تمام شہریوں کو کیسال حقوق دیے ہیں۔ ہر پاکستانی کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ فخر و اعتاد سے بغیر کسی خوف کے اپنے فدہیں عقائد کا اظہار کر سکے۔ پاکستان کے آ کمین میں پاکستانی شہریوں کو اس امرکی صافت دی گئی ہے۔ میری حقومت کے لیے اب یہ بات بہت اہم ہوگئی ہے کہ وہ پاکستان کے تمام شہریوں کے حقوق کی حفاظت کرے۔ یہ نایت میں کوئی ابہام کی مخبائش نہیں رکھنا چاہتا۔ پاکستان کے شہریوں کے حقوق کی حفاظت کرے۔ یہ شہریوں کے حقوق کی حفاظت ہمارا اخلاقی اور مقدس اسلامی فرض ہے۔

جناب اسپیکر! بی آپ کو یقین دلانا جاہتا ہوں اور اس ایوان کے باہر کے ہر مخض کو بتا دینا جاہتا ہوں کہ بیفرض پوری طرح اور کمل طور پر ادا کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں کسی مخض کے ذہن میں شبہنیں رہنا جاہے۔ ہم کسی قتم کی غار گری اور تہذیب سوزی یا کسی پاکستانی طبقے یا شہری کی تو بین اور بے عزتی برداشت نہیں کریں گے۔

جناب اس بیرا استیرا کرفت تین مہینوں کے دوران اور اس بڑے بران کے عرصے میں پھھ کرفاریاں عمل میں آئی گو کے سے کرفاریاں عمل میں آئی گوگوں کو جیل میں بھیجا گیا اور چند اور اقد امات کیے گئے۔ یہ بھی ہمارا فرض تھا۔ ہم اس ملک پر بدھی کا اور نرائی عناصر کا غلبہ دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ جو ہمارے فرائض تھے، ان کے تحت ہمیں یہ سب پچھ کرنا پڑا۔ لیکن میں اس موقع پر جبکہ تمام ایوان نے متفقہ طور سے ایک اہم فیصلہ کر لیا ہے، آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم ہر معالم پر فوری اور جلد از جلد فور کریں گے، اور جب کہ اس مسئلے کا باب بند ہو چکا ہے، ممارے لیے یہ میں امید کرتا ہوں کہ مناسب وقت ہمارے لیے یہ میں امید کرتا ہوں کہ مناسب وقت کے اندر اندر پچھا ہے افراد سے نری برتی جائے گی اور انھیں رہا کر دیا جائے گا جنموں نے کہ اندر اندر پچھا ہے۔ گا اور انھیں رہا کر دیا جائے گا جنموں نے

اس عرصہ میں اشتعال آگیزی سے کام لیا یا کوئی اور مسئلہ پیدا کیا۔

جناب اس میکرا عیدا کہ میں نے کہا ہمیں امید کرنی چاہے کہ ہم نے اس مسکے کا باب بند کر دیا ہے۔ یہ میری کامیا بی نہیں، یہ حکومت کی بھی کامیا بی نہیں، یہ کامیا بی پاکتان کے وام کی کامیا بی نہیں، یہ کامیا بی نہیں ہیں ہیں۔ میں سارے ایوان کو خراج تحسین پیش کرتا ہول، جھے احساس ہے کہ یہ فیصلہ متفقہ طور پر نہ کیا جا سکتا اگر تمام ایوان کی جانب سے اور اس میں تمام پارٹیوں کی جانب سے قواون اور مفاہمت کا جذبہ نہ ہوتا۔ آئین سازی کے موقع کے وقت بھی ہم میں تعاون اور مخصوتے کا یہ جذبہ موجود تھا۔ آئین ہمارے ملک کا بنیادی قانون ہوئے اور وہ وقت بھی تاریخی اور یادگار وقت تھا جب اس آئین کوتمام پارٹیوں نے قبول کیا پاکستان کی قومی اس بلی فر اور یادگار وقت تھا جب اس آئین کوتمام پارٹیوں نے قبول کیا اور پاکستان کی قومی اس بلی نے اس متفقہ طور پر منظور کر لیا۔ اس جذبہ کے تحت، ہم نے یہ مشکل فیصلہ بھی کر لیا ہے۔

<u> جناب اسپیکر!</u> کیامعلوم که منتقبل میں ہمیں زیادہ مشکل مسائل کا سامنا کرنا پڑے،لیکن میری تاچیز رائے میں جب سے پاکتان وجود میں آیا، بیمسلمسب سے زیادہ مشکل مسلم تھا۔ کل کواس سے زیادہ پیچیدہ اور مشکل مسائل ہارے سامنے آسکتے ہیں۔جن کے بارے میں کچھنمیں کہا جا سکنا۔لیکن ماضی کو دیکھتے ہوئے اس مسئلے کے تاریخی پہلوؤں پر اچھی طرح غور کرتے ہوئے میں چرکہوں گا کرسب سے زیادہ مشکل مسئلہ تھا گھر میں اس کا اثر تھا، مردیبات میں اس کا اثر تھا۔ اور برفرد پر اس کا اثر تھا۔ بیمسلمتھین سے تھین تر ہوتا چلا عمیا۔ اور وقت کے ساتھ ساتھ ایک خوفاک شکل اختیار کر عمیا ہمیں اس مسئلے کوحل کرنا ہی تھا۔ ہمیں تلخ حقائق کا سامنا کرنا ہی تھا۔ ہم اس مسئلے کو ہائی کورٹ یا اسلامی نظریاتی کونسل ك سردكر سكتے تھے يا اسلامى ، سكرٹر يث كے سامنے پیش كيا جا سكتا تھا۔ فاہر ہے كہ حكومت اور حتی که افراد بھی مسائل کو ٹالنا جانتے ہیں اور انھیں جوں کا توں رکھ کے ہیں اور حاضرہ صورت حال سے نبٹنے کے لیے معمولی اقدامات کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم نے اس مسئلے کو اس انداز سے نبانے کی کوشش نہیں گے۔ ہم اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے مل کرنے کا جذبہ رکھتے تھے۔ اس جذبے کے تحت قومی اسمبلی ایک سمیٹی کی صورت میں خفیہ اجلاس کرتی رہی۔خفیہ اجلاس كرنے كے ليے قوى اسبلى كى كى ايك وجوہات تھيں۔ اگر قوى اسبلى خفيد اجلاس ند كرتى، تو جناب! كيا آپ بچھتے ہيں كہ بيتمام كتى باتيں اور حقائق ھارے ساھنے آ سكتے! اور

لوگ اس طرح آزادی اور بغیر کس جمجک کے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے؟ اگر ان کو معلوم ہوتا کہ یہاں اخبارات کے نمائندے بیٹے ہوئے ہیں، اورلوگوں تک ان کی باتیں پہنے ربی ہیں۔ اور ان کی تقاریر اور بیانات کو اخبارات کے ذریعے شائع کر کے ان کا ریکارڈ رکھا جارہا ہے تو اسمبلی کے ممبراس اعماد اور کھلے دل سے اینے خیالات کا اظہار ندکر سکتے ، جیسا كدانمول في خفيد اجلاسول من كيا- يميل ان خفيد اجلاسول كى كارروائى كا كافى عرصه تك احرام کرنا جاہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ کوئی بات بھی خفیہ نہیں رہتی۔ لیکن ان باتوں کے اظہار کا ایک موزوں وقت ہے چونکہ اسمبلی کی کارروائی خفید رہی ہے، اور ہم نے اسمبلی کے ہرمبرکو، اور ان کے ساتھ ان لوگوں کو بھی جو ہمارے سامنے پیش ہوئے ہے یقین ولایا تھا کہ جو بچھ وہ کہدرہے ہیں اس کوسیاس، یاکسی اور مقصد کے لیے استعال نہیں کیا جائے گا اور نہ بی ان کے بیانات کو تو ز مروز کر پیش کیا جائے گا۔ میرے خیال میں ب ایوان کے لیے ضروری اور مناسب ہے کہ وہ ان خفیہ اجلاسوں کی کارروائی کو ایک خاص وقت تک ظاہر ند کریں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ہارے لیے ممکن ہوگا کہ ہم ان خفیہ اجلاسوں کی کارروائی کو آشکار کر دیں، کیونکہ اس کے ریکارڈ کا ظاہر ہونا بھی ضروری ہے۔ میں بینیس کہتا کدان خفید اجلاسوں کے ریکارڈ کو ڈن بی کر دیا جائے، ہرگز نہیں۔ اگر میں بید کہوں تو بدایک غیر حقیقت پسندانہ بات ہوگی۔ میں فقا یہ کہتا ہوں کہ اگر اس مسئلے کے باب كوختم كرنے كے ليے اور ايك نيا باب كھولنے كے ليے نئى بلنديوں تك وہنچنے كے ليے، آ مے برجنے کے لیے اور تومی مفاد کومحفوظ رکھنے کے لیے اور یا کتان کے حالات کومعمول پر رکھنے کے لیے اس مسلے کی بابت بی نہیں بلکہ دوسرے مسائل کی بابت بھی، ہمیں ان امور کوخفیہ ر کھنا ہوگا۔ میں ایوان پر سے بات عیاں کر دینا جا بتا ہول کہ اس مسلے کے حل کو، دوسرے کئی مسائل پر تبادلہ خیال اور بات چیت اور مفاجمت کے لیے نیک فکون سمحمنا جا ہے۔ ہمیں امید رکھنی جاہے کہ بیال مارے لیے خوش کا باعث ہے، اور اب ہم آ مے برهیں سے اور تمام نے قومی مسائل کومغاہمت اور سمجھوتے کے جذبے کے تحت طے کریں۔

جناب اسپیکر! میں اس سے زیادہ کچونہیں کہنا جا بتا۔ اس معاملے کے بارے میں میرے جواحساسات تنے میں انھیں بیان کر چکا ہوں۔ میں ایک بار پھر دہراتا ہوں کہ بدایک فہ ہمی معاملہ ہے، بدایک فیصلہ ہے جو ہمارے عقائد سے متعلق ہے اور یہ فیصلہ پورے ایوان کا فیصلہ ہے اور پوری قوم کا فیصلہ ہے۔ یہ فیصلہ عوامی خواہشات کے مطابق ہے۔ میرے خیال میں بدانسانی طاقت سے باہر تھا کہ بدایوان اس سے بہتر کچھ فیصلہ کرسکا، اور میرے خیال میں بدہمی ممکن نہیں تھا کہ اس مسئلے کودوا می طور پر حل کرنے کے لیے موجودہ فیصلے سے کم کوئی اور فیصلہ ہوسکتا تھا۔

کھ لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں، جواس فیلے سے خوش نہ ہوں۔ ہم بیاتو تع بھی نہیں کر سکتے کہ اس مسلے کے نیصلے سے تمام لوگ خوش ہوسکیں گے جو گذشتہ نوے سال سے حل نہیں ہو سکا۔ اگر بیدمسئلہ آ سان ہوتا اور ہر ایک کوخوش رکھنا ممکن ہوتا، تو بیدمسئلہ بہت پہلے حل ہو گیا ہوتا۔ لیکن یہ نہیں ہو سکا۔۱۹۵۳ء میں بھی بیمکن نہیں ہو سکا۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ بیرمسئلہ ۱۹۵۳ء میں حل ہو چکا تھا۔ وہ لوگ اصل صورت حال کا صحیح تجزیز نہیں کر سکے۔ میں اس بات کوشلیم کرتا ہوں اور مجھے انچھی طرح معلوم ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس فیملے پر نہایت ناخوش ہوں ہے۔ اب میرے لیے بیمکن نہیں کہ میں ان لوگوں کے جذبات کی ترجمانی کروں۔لیکن میں بیکہوں گا کہ بدان لوگوں کے طویل المیعاد مفاد کے حق میں ہے کہ بیمسلم کر کیا گیا ہے۔ آج بیاوگ ناخوش موں کے ان کو یہ فیصلہ پہند نہ ہوگا، ان کو یہ فیصلہ نا گوار ہوگا، لیکن حقیقت پہندی سے کام لیتے ہوئے اور مفروضے کے طور پر اسینے آپ کو ان لوگوں میں شار کرتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ ان کو بھی اس بات پر خوش ہونا جا ہے کہ اس فیلے سے بیدمسلد عل ہوا اور ان کوآ کنی حقوق کی ضانت حاصل ہوگئ، مجھے یاد ہے جبکہ حزب مخالف سے مولانا شاہ احمد نورانی نے میتحریک پیش کی تو انھوں نے ان لوگوں کو ممل محفظ وینے کا ذکر کیا تھا جو اس نیصلے سے متاثر ہوں گے۔ ایوان اس یقین دہانی یر قائم ہے۔ بیہ ہر یارٹی کا فرض ہے، بیہ حکومت کا فرض ہے، حزب مخالف کا فرض ہے، اور ہرشہری کا فرض ہے کہ وہ پاکتان کے تمام شہریوں کی کیساں طور پر حفاظت کریں۔اسلام کی تعلیم رواداری ہے،مسلمان رواداری برعمل کرتے رہے ہیں۔اسلام نے فقلا رواداری کی حملی بی نہیں کی، بلکہ تمام تاریخ میں اسلامی معاشرے نے رواداری سے کام لیا ہے۔اسلامی معاشرے نے اس تیرہ و تاریک زمانے میں یہودیوں کے ساتھ بہترین سلوک کیا، جبکہ عیسائیت ان پر بورپ میں کلم کر رہی تھی اور بہود ہوں نے سلطنت عثانیہ میں آ کر پناہ کی تھی۔ اگر یبودی دوسرے حکمران معاشرے سے بنکے کر عربوں اور ترکوں کے اسلامی معاشرے میں بناہ لے سکتے تھے، تو مجر یہ یاد رکھنا جاہے کہ جاری مملکت اسلامی مملکت ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم یا کتانی ہیں اور بیہ ہارا مقدس فرض ہے کہ ہم تمام فرقوں، تمام اوگوں اور پاکستان کے تمام شہریوں کو یکسال طور پر تحفظ دیں۔ جناب الليكر صاحب! ان الفاظ كساته من الني تقرير ختم كرتا مول-آب كاشكريه! قادياني بدستور غير مسلم بين حكومت باكتان كي توثيق (١٩٨٢ء)

قادیانی فرقہ سے تعلق رکھنے والے افراد کی آئین حیثیت کے متعلق مختلف صلتوں میں کچے عرصے سے شبہات کا اظہار کیا جارہا ہے۔ان شبہات کو دور کرنے کی غرض سے صدر مملکت نے گزشتہ ماہ کی بارہویں تاریخ کو ترمیم دستور (استقرار) کا فرمان مجربیہ سال ۱۹۸۲ء (صدارتی فرمان نمبر ۸ مجربیرسال ۱۹۸۲ء) جاری کیا تھا، جس کی رو سے اعلان کیا میا ہے اور مزید توثیق کی گئی ہے کہ وفاقی قوانین (نظر فانی و استقرار) آرڈی نینس مجربیہ سال ۱۹۸۱ء (نمبر ۳۷ مجرید سال ۱۹۸۱ء) کے جدول اقل میں دستور (ترمیم ثانی) ایک بابت سال ١٩٧٨ء (نمبر ٢٩ باب سال ١٩٧٨ء) كى شموليت سے ان تراميم كا جواس كے تحت اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور،۳۱۹۷ء، میں قادیانعوں کی حیثیت کے بارے میں عمل میں لائی منی ہیں، تسلسل متاثر ہوا ہے اور نہ ہوگا اور وہ اسلامی جمہورید پاکستان کے دستور، ١٩٧٣ء كے جزوكى حيثيت سے برقرار رہيں گى۔ نيز قادياني كروپ يا لا مورى كروپ ك اشخاص كى (جوخودكو" احمى" كہتے ہيں) "فيرمسلم" كے طور بر حيثيت تبديل موتى ہے اور نہ ہوگی، اور وہ برستور "وغیرمسلم" ہیں۔ وضاحتی فرمان کے بعد عام حالات میں اسمسکے كى نسبت چەملگوئيوں كاسلسله بند بوجانا جائى تھا، كر بااي جمه چند مفاد يرست عناصر حقائق کا رُخ مور کر اس همن میں بے چینی اور بے اطمینانی کی فضا پیدا کرنے میں بدستور کوشاں نظر آتے ہیں۔ ان عناصر کی ریشہ دوانوں کا موثر طریقے سے سدباب کرنے کی خاطراس مسکے کی مزید صراحت اور دضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے۔

م را م کس شوری کے گذشتہ اجلاس میں راجہ محمد ظفر الحق، قائم مقام وزیر قانون و پارلیمانی امور، نے قاری سعیدالرحن اور مولانا سیج الحق، ممبران وفاقی کونس، کی جانب سے قادیانیوں کی قانونی حیثیت کے بارے میں پیش کردہ تحاریک التواء کے متعلق مورخد ۱۲ ایر یل ۱۹۸۲ء کوایک مفصل بیان دیا تھا۔

وزیر موصوف نے اس مسئلے کے لیں منظر پرروشی ڈالتے ہوئے بتایا کہ دستور (ترمیم ٹانی) ایکٹ بابت سال۱۹۷۳ء (نمبر ۳۹ بابت سال۱۹۷۳ء) کے ذریعے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور،۱۹۷۳ء، کے آرٹیل ۲۲۰ میں شق (۳) کا اضافہ کیا حمیا اور

قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا۔ اس همن میں آرٹیل ۱۰۶ کی شق (۳) میں صوبائی اسمبلیوں میں غیرمسلم نشستوں کی تقسیم کی وضاحت کرتے ہوئے قادیانی فرقہ کے افراد کو غیر مسلم اقلیت کے زمرے میں شامل کیا گیا۔ متذکرہ بالا آئین حیثیت کونشلیم کرتے ہوئے موجودہ حکومت نے برسرافتڈار آنے کے بعدعوام کی نمائندگی کے ایکٹ مجربیرسال ۱۹۷۲ء میں دفعہ سے الف کا اضافہ کیا جس کا تعلق غیر مسلم اقلیتی نشستوں سے ہے۔ اس جدید دفعہ 27 الف میں بھی قادیانی گروپ سے متعلّق افراد کو' نغیر مسلموں'' کے زمرے میں شال کر دیا محیا۔ ظاہر ہے کہ بہتبدیلی بھی قادیا نیوں کی آئین حیثیت بطور ''غیرمسلم'' اقلیت متعین ہو جانے کی بنا پرمعرضِ وجود میں آئی۔ای طرح الوان ہائے پارلیمان وصوبائی اسمبلیوں کے (امتخابات) کے فرمان مجربہ سال ۱۹۷۷ء (فرمان صدر بعد از اعلان نمبر ۵ مجربہ سال ١٩٤٤ء) مين بعى بذريد صدارتي فرمان نمبر ١٤ مجريد سال ١٩٤٨ء ترميم كر ك قوى اسميل ادر صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کے سلسلے میں المیت اور ناالمیت کے متعلق ''مسلم'' اور'' غیر مسلم' كالك الك زمر عط كردي محة بس كي نتيج مين كوئي فخص اس وقت تك كمي اسمبلی کے انتخابات کے لیے اہل قرار نہیں یا سکتا جب تک کداس کا نام "مسلمانون" یا "غیر مسلموں" كى نشستول سے متعلق جدا كاندائتاني فهرستوں ميں سے كى ايك ميں درج ند ہو۔ بعد ازاں فرمان عارضی دستور بحربیسال ۱۹۸۱ء جاری کرتے وقت بھی قادیانیوں کی متذکرہ بالا حیثیت بطور غیرمسلم برقرار رکھی گئے۔ چنانچی فرمان عارضی دستور کے آ رٹیکل ۲ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور، ۱۹۷۳ء جو فی الحال معطل ہے، کے پھے آ رشکل کو فرمان عارضی دستور کا حصته بناتے وقت آرٹیل ۲۲۰ کوہمی شامل کیا گیا۔ اس واضح قانونی پوزیشن کے باوجود کچم حلقوں میں قادیانیوں کی آئینی و قانونی حیثیت کے متعلّق شک کا

بعد ازاں فرمان عارضی دستور جربیہ سال ۱۹۸۱ء جاری کرتے وقت بھی قادیا نیول کی متذکرہ بالاحیثیت بطور غیر مسلم برقرار رکی گئے۔ چنا نچہ فرمان عارضی دستور کے آرٹیل کو بھی اسلامی جمہور یہ پاکستان کے دستور ۱۹۷۱ء جو ٹی الحال معطل ہے، کے بچھ آرٹیل کو فرمان عارضی دستور کا حصتہ بناتے وقت آرٹیل ۱۲۰ کو بھی شامل کیا گیا۔ اس واضح قانونی بوزیشن کے باوجود پچھ متفوں میں قادیا نیول کی آئین و قانونی حیثیت کے متعلق شک کا اظہار کیا گیا، جے دور کرنے کے لیے فرمان عارضی دستور جربیہ سال ۱۹۸۱ء میں آرٹیل نمبر اداف کا اضافہ کیا گیا جس کی رو سے بیقرار پایا کہ ۱۹۹۳ء کے دستور اور فہ کورہ فرمان نیز اداف کا اضافہ کیا گیا جس کی رو سے بیقرار پایا کہ ۱۹۹۳ء کے دستور اور فہ کورہ فرمان نیز کی جائے کی جس کا ذکر فرمان عارضی دستور جربیہ سال ۱۹۸۱ء کے حوالے سے ترمیم دستور (استقرار) کی جس کا ذکر فرمان عارضی دستور جربیہ سال ۱۹۸۱ء میل کے آرٹیل ا۔ کے فرمان مجربیہ سال ۱۹۸۱ء میل کے ترکیل اسکے فرمان میں مسلم اور غیر مسلم کی تعربیہ کرتے ہوئے قادیانی گردپ یا لاہوری گروپ کے اشخاص کو (جوخود کو 'احمدی'' کہتے ہیں) غیر مسلموں کے زمرے میں شامل کیا گیا۔

وزیر موصوف نے وفاق قوانین (نظرفانی و استقرار) آرڈی نینس مجربی سال

(۱۹۸۱ء) کے جدول میں دستور (ترمیم ٹانی) ایکٹ بابت سال ۱۹۷۴ء (نمبر ۳۹ بابت سال ۱۹۷۴ء) کی شمولیت کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ عام طے شدہ مروجہ طریقہ کار کے مطابق وزارت قانون وقنا فو قنا ایک تنسی اور ترمیمی قانون کا نفاذ کرواتی ہے۔ جس کے ذریعے ان قوانین کو، جن سے مروجہ قوانین میں ترمیم کی گئی ہواور جو اپنا مقصد حاصل کر سے بے ہوں، منسوخ کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ ای مروجہ طریقہ کار کے پیش نظر متذکرہ بالا وفاقی توانین (نظر ثانی و استقرار) آرڈی نینس مجربیرسال ۱۹۸۱ء جاری کیا گلیا۔ اس همن میں وزير موصوف في قانون عبارات عامه بابت سال ١٨٩٤ء كى دفعه ٧- الف كاحواله دية ہوئے بتایا کہ ہروہ ترمیم جوکی ترمیمی قانون کے ذریعے کی دیگر قانون بی عمل بی لائی گئ ہو، ترمیمی قانون کی تنتیخ کے باوجود مؤثر رہتی ہے، بشرطیکہ ترمیمی قانون کی تنتیخ کے وقت وہ با قاعدہ طور پر نافذ العمل ہو۔ اس سے بد بات واضح اور عیال ہے کہ ترمیم کرنے والے قانون کی تنتیخ کے باوجود اس کے ذریعے معرض وجود میں آنے والی ترمیم زندہ اور مؤثر رہتی ہے اور ترمیمی قانون کا عدم اور وجود الی ترمیم کی بقاء کے لیے مکسال ہے۔اس لیے یہ کہنا قطعا بجانہ ہوگا کہ ترمیم ای صورت میں یاتی رہے گی جبکہ متعلقہ ترمیمی قانون کا وجود باقی رہےگا۔ ترمیمی قانون منسوخ کردیا جائے یا موجود رہے، ترمیم بہرحال نافذ العمل رہتی ہے۔ چنانچدوستور (ترمیم ٹانی) ایکٹ بابت سال ۱۹۷۴ء کی وفاقی قوانین (نظر ثانی و استقرار) آرڈی نینس مجربہ سال ۱۹۸۱ء کی جدول اول میں شمولیت سے فرکورہ ترمیمی تانون کے ذریعہ سے کی جانے والی ترامیم پر کوئی اثر نہیں پڑتا اور وہ بدستور قائم اور رائج ہیں۔ان سب امور کے باوصف اس مسلد کو چگرسیای رنگ دینے اور ابہام پیدا کرنے کی ناجائز كوشش جارى ربى \_للمذا جيسا كه حديث مباركه من بي ان مقامات سي بحى بينا جاب جبال تہمت لکنے کا اندیشہ پایا جائے۔'' خرکورہ بالا شک وابہام کو دور کرنے کے لیے حکومت نے ایک مزیدقدم اٹھایا اورصدرملکت نے ایک انتہائی واضح اور کمل فرمان جاری کیا جو کرمدارتی فرمان نمبر ٨ مجريد سال١٩٨٢ء كنام سے موسوم بـاس كامتن حسب ذيل بـ

چونکہ دستور (ترمیم ٹانی) ایکٹ بابت سال ۱۹۷۳ء (نمبر ۴۹ بابت سال ۱۹۷۴ء (نمبر ۴۹ بابت سال ۱۹۷۴ء) کے ذریعے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور،۱۹۷۳ء، میں ترامیم کی گئی تھیں تاکہ صوبائی اسمبلیوں میں نمائندگی کی غرض سے قادیانی گروپ یا لا ہوری گروپ کے اشخاص جو خودکو''احمدی'' کہتے ہیں) غیر مسلموں میں شامل کیا جائے اور تاکہ بیقرار دیا جائے کہ کوئی محض جو خاتم انہین حضرت محمد بھیائے کی ختم نہت پر کمل اور غیر مشروط طور پر ایمان نہ

www.besturdubooks.wordpress.com

ر کھتا ہویا حضرت محمد ﷺ کے بعد اس لفظ کے کسی بھی مفہوم یا کسی بھی تشریح کے لحاظ سے پیغیر ہونے کا واقع سے پیغیر ہونے کا واقع سے اللہ مسلم النامیں ہے۔ اللہ مسلم النامیں ہے۔ اغراض کے لیے مسلمان نہیں ہے۔

اور چونکه فرمان صدر نمبر ۱۷ مجرید سال ۱۹۷۸ء کے ذریعے مجمله اور چیز ول کے قوی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیول میں غیر مسلم بشمول قادیانی گروپ اور لا موری گروپ کے اشخاص کی (جوخودکو''احمدی'' کہتے ہیں) مناسب نمائندگی کے لیے تھم وضع کیا گیا تھا۔

اور چونکہ فرمان عارضی دستور، ۱۹۸۱ء (فرمان ی۔ ایم۔ ایل۔اے نمبر المجربیہ سال ۱۹۸۱ء) نے ندکورہ بالا دستور کے ایسے احکام کو جومتعلقہ تقے اپنا جز قرار دیا تھا۔

اور چونکہ فہ کورہ بالافرمان میں واضح طور پر لفظ دمسلم " کی تعریف کی مجی ہے جس سے ایسا شخص مراد ہے جو وحدت وتو حید قادر مطلق اللہ تبارک وتعالے، خاتم النمیین حضرت محمد اللہ فی ختم نیز ت پر کمل اور غیر مشر وط طور پر ایمان رکھتا ہواور پیفیبر یا فہ بی مصلح کے طور پر کسی ایسے شخص پر نہ ایمان رکھتا ہو نہ اسے مانتا ہو جس نے حضرت محمد اللہ کے بعد اس لفظ کے کسی بھی منہوم یا کسی بھی تشریح کے لحاظ سے پیغیبر ہونے کا دعوی کی کیا ہو یا جو دعوی کرے اور لفظ دغیر مسلم " ہے کوئی ایسا فی مندو، سکھ میں عیسائی، مندو، سکھ میک ھو، یا اور لفظ دغیر مسلم نے والا شخص، قادیانی گروپ یا لا ہوری گروپ کا کوئی شخص (جوخود یا کوئی بہائی اور جدولی ذاتوں میں سے کسی ایک سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص شامل ہے۔

اور چونکه فدکوره بالادستور (ترمیم ثانی) ایک بابت سال ۱۹۷۹ء نے دستور میں فدکوره بالا ترامیم شامل کرنے کا اپنا مقصد حاصل کرلیا تھا۔

اور چونکہ وفاقی توانین (نظر فانی واستقرار) آرڈی نیس مجریہ سال ۱۹۸۱ء (نمبر ۱۹۸ مریہ سال ۱۹۸۱ء (نمبر ۱۹۸ مسلمہ طریقہ کار کے مطابق اور مجبوعہ قوانین سے ایسے قرانین کوبشول نکورہ بالا ایکٹ نکال دینے کے مقصد سے جاری کیا گیا تھا، جو اپنا مقصد حاصل کر چکے تھے۔ اور چونکہ، جیسا کہ خدکورہ بالا آرڈی نیس میں واضح طور پر قرار دیا گیا ہے، خدکورہ بالا دستور یا دیگر قوانین کے متن میں جو ترامیم خدکورہ بالا ایکٹ یا دیگر ترمیمی قوانین کے ذریعے گئی ہیں خدکورہ بالا ایکٹ یا دیگر ترمیمی قوانین کے ذریعے گئی ہیں خدکورہ بالا آرڈی نیس کے اجراء سے متاثر نہیں ہوئی ہیں۔

لبندا، اب ۵ جولائی ۱۹۷۷ء کے اعلان کے بموجب اور اس سلسلے میں اسے مجاز کرنے والے تمام اختیارات کو استعال کرتے ہوئے صدر اور چیف مارشل لاء ایڈ منسٹریٹر نے قانونی صورت حال کے استفرار اور اس کی مزید توثیق کے لئے حب ذیل فرمان جاری کیا ہے۔

ا مختصر عنوان اور آغاز نفاذ (۱) .... بيفرمان ترميم دستور (استقرار) كافرمان جمريهال ١٩٨١ء كان نفاذ العمل موكا- (۲) .... بينى الفور نافذ العمل موكا-

۲\_ استرار بذریعه بذا اعلان کیا جاتا ہے اور مزید توثق کی جاتی ہے کہ وفاقی قوانین (نظر طافی واستقرار) آرڈی نینس مجربیر سال ۱۹۸۱ء (نمبر ۱۲ مجربیر سال ۱۹۸۱ء کی جدول اوّل میں دستو (ترمیم طافی) ایک بابت سال ۱۹۷۳ء (نمبر ۱۹ بابت سال ۱۹۷۳ء) کی شمولیت ہے ،جس کی رو سے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور ۱۹۷۳ میں خدکورہ بالا ترامیم شال کی تحقیق ۔

(الف) ..... نکورہ بالا ترامیم کانتلسل متاثر نہیں ہوا ہے اور نہ ہوگا جو نکورہ بالا دستور کے جروک دیثیت سے برقرار ہیں یا

(ب) ..... قادیانی گروپ یا لا موری گروپ کے اشخاص کی (جوخود کو"احمی" کہتے ہیں) غیرمسلم کے طور پر حیثیت تبدیل نہیں موئی ہے اور نہ ہوگی اور وہ بدستور غیرمسلم ہیں۔

متذکرہ بالامتن سے ظاہر ہے کہ قادیا نیوں کی آئینی وقانونی حیثیت بطور غیر مسلم قطعی طور پر مسلمہ قائم ہے۔ پچے حلقوں نے اس اندیشہ کا اظہار کیا ہے کہ متذکرہ بالا صدارتی فرمان اور فرمان عارضی دستور مجربیہ سال ۱۹۸۱ء چونکہ عارضی قانونی اقدامات ہیں، لہذا ان کے منسوخ ہوجانے پر مسلم اور غیر مسلم کی تعریف جو فرمان عارضی دستور کے آرٹیکل نمبرا۔ الف میں بیان کی گئی ہے، بھی ختم ہوجائے گی اور چونکہ دستور (ترامیم ٹانی) ایک بابت سال ۱۹۷۳ء (نمبر ۲۹ بابت سال ۱۹۷۳ء) جس کی روسے ۱۹۷۳ء کے دستور میں ترامیم سال ۱۹۷۳ء کو فیر مسلم قرار دیا گیا تھا، وفاقی قوانین (نظر ٹانی واستقرار) آرڈی نینس مجربیہ سال ۱۹۸۱ء کے ذریعے منسوخ ہو چکا ہے، اس کے دستور کے بحال ہونے پر مجربیہ سال ۱۹۸۱ء کے ذریعے منسوخ ہو چکا ہے، اس کے دستور کے بحال ہونے پر تاریخ بابت سال ۱۹۷۱ء کے نفاذ سے پیشتر تھی۔ ای طرح ہوگی جیسی کہ دستور (ترامیم ٹانی) ایک بابت سال ۱۹۷۱ء کے نفاذ سے پیشتر تھی۔

جیما کمفصل بیان کیا جاتا ہے، دستور (ترامیم ٹانی) ایکٹ سال ۱۹۷۴ء کی رو سے جوترامیم ۱۹۷۳ء کے دستور کے آرٹیل ۲۲۰ و آرٹیل ۲۰۱ میں لائی گئی تھیں وہ برستور قائم اور نافذ ہیں۔

مانع كرده، وزارت اطلاعات ونشريات، محكمة فلم ومطبوعات، اسلام آباد، ١٩٨٢ ما ١٩٨٢ء

#### نے آرڈی نینس کا اجراء (۱۹۸۴ء) - نور کا میں میں ایک ا

قادیاندوں کی اسلام وشمن سرگرمیاں

پیش لفظ صدر مملکت نے قادیانی کروپ، لاہوری گروپ اور احمدیوں کی خلاف اسلام مرکزمیوں کو خلاف اسلام مرکزمیوں کو روک نیس بنام قادیانی مرکزمیوں کو روک نیس بنام قادیانی گروپ، لاہوری گروپ، لاہوری گروپ، لاہوری گروپ، اور احمدیوں کی خلاف اسلام مرکزمیاں (امتاع و تعزیر) ۱۹۸۳ء فافذ کیا گیا ہے۔ یہ آرڈی نیس ۱۲۷ پریل، ۱۹۸۴ء کو نافذ کیا گیا ہے۔

تعزیرات پاکتان میں دفعہ ۲۹۸ بی کا اضافہ کیا گیا ہے جس کی رو سے قادیانی گروپ، لاہوری گروپ کے کسی بھی ایسے فض کو جو زبانی یا تحریری طور پر یا کسی فعل کے ذریعے مرزا غلام احمد کے جانشینوں یا ساتھیوں کو''امیرالمؤسین'' یا ''محاب'' یا اس کی بیوی کو ''ام المؤسین'' یااس کے خاندان کے افراد کو''اہل بیت'' کے الفاظ سے پکارے یا اپنی عبادت گاہ کو''مجد'' کچہ تین سال کی سزا اور جرمانہ کیا جا سکتا ہے۔

اس دفعدی روسے قادیانی گروپ، لا ہوری گروپ یا احمد یوں کے ہراس مخص کی میں سرا ہوگی جو اپنے ہم نہ ہب افراد کو عبادت کے لیے جمع کرنے یا بلانے کے لیے

اس طرح کی اذان کیے یا اس طرح کی اذان وے جس طرح کد مسلمان دیتے ہیں۔ ایک نی وفعہ ۲۹۸ می کا تعزیرات پاکستان میں اضافہ کیا گیا ہے۔ جس کی روسے

متذكره كروبول مل سے ہرايا فض جو بالواسط يا بالواسط طور پراپ آپ كومسلمان ظاہر كرے اور اپنے عقيدے كواسلام كے يا اپنے عقيدے كى تبلغ كرے يا دوسروں كوانا ذہب قبول كرنے كى دوس دے ياكى بھى انداز ميں مسلمانوں كے جذبات مشتعل كرے اس سرا كامستى ہوگا۔

اس آرڈی نینس نے قانون فوجداری ۱۸۹۸ء کی دفعہ ۹۹ اے میں بھی ترمیم کر دی ہے جس کی روسے صوبائی حکومتوں کو بیا اختیار ال گیا ہے کہ وہ ایسے اخبار، کتاب اور دیگر دستاویز کو جو کہ تعزیرات پاکستان میں اضافہ شدہ دفعہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شائع کی گئی، کو ضبط کر سکتی ہے۔

اس آرڈی نینس کے تحت سب پاکستان پرلیں اینڈ پہلیکیفن آرڈی نینس ۱۹۹۳ء کی دفعہ ۲۳ میں گرڈی نینس ۱۹۹۳ء کی دفعہ ۲۳ میں جم کر دی گئی ہے جس کی روسے صوبائی حکومتوں کو بیا اختیار لل گیا ہے کہ وہ ایسے پرلیں کو بند کر دے جو تحزیرات پاکستان کی اس نئی اضافہ شدہ دفعہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کوئی کرا ہے اور ہراس کتاب یا اخبار پر قبصنہ کر لے جس کی چھپائی یا متذکرہ دفعہ کی خلاف ورزی کرتا ہے اور ہراس کتاب یا اخبار پر قبصنہ کر لے جس کی چھپائی یا اشاعت پراس دفعہ کی روسے یابندی ہے۔

آرڈینس فوری طور پر نافذ ہو گیا ہے۔ آرڈینس کامتن مندرجہ ذیل ہے۔

# ۳ رڈی نینس نمبر ۲۰ مجربی<sup>۱</sup>۹۸۹ء

قادیانی گروپ، لا ہوری گروپ اور احمد یول کوخلاف اسلام سرگرمیوں سے رو کئے کے لیے قانون میں ترمیم کرنے کا آرڈی نینس۔

چنکہ بیقرین مسلحت ہے کہ قادیانی گروپ، لاہوری گروپ اور احمد یول کوخلاف اسلام سرگرمیوں سے روکنے کے لیے قانون میں ترمیم کی جائے۔

اور چونکہ صدر کو اطمینان ہے کہ ایسے حالات موجود ہیں جن کی بنا پر فوری کارروائی کرنا ضروری ہوگیا ہے۔

لبذا آب ۵ جولائی ۱۹۷ء کے اعلان کے بموجب اورسلیلے میں اسے مجاز کرنے والے تمام اختیارات استعال کرتے ہوئے صدر نے حسب ذیل آرڈینس وضع اور جاری کیا ہے۔

حصتهاول

ابتدائيه

ا مخضر عنوان اور آغاز نفاذ

ا ..... یه آر دینس قادیانی گروپ، لا بوری گروپ اور احدیوں کی خلاف اسلام سرگرمیاں (انتاع وتعزیر) آر دینس ۱۹۸۴ء کے نام موسوم بوگا۔

٢ ..... بير في الفور نافذ أعمل موكا-

۲\_آرڈینس، عدالتوں کے احکام اور فیصلوں پر غالب ہوگا اس آرڈینس کے احکام کسی عدالت کے کسی تھم یا فیصلے کے باوجود مؤثر ہوں گے۔

## حصته دوم مجموعه تعزیرات پاکستان (ایکٹ نمبر۳۵ بابت ۱۸۷۰ء) کی ترمیم

#### ۳\_ا یکٹ نمبر ۴۵ بابت ۱۸۲۰ء میں نئی دفعات

۲۹۸ ب اور ۲۹۸ ج کا اضافه

مجموعہ تعزیرات پاکتان (ایکٹ نمبر ۳۵، ۱۸۲۰ء میں باب ۱۵ میں، وقعہ ۲۹۸ الف کے بعد حسب ذیل نئی وفعات کا اصافہ کیا جائے گا۔ یعنی .....

## ۲۹۸۔ بعض مقدس شخصیات یا مقامات کے لیے

مخصوص القاب، اوصاف يا خطابات وغيره كا تاجائز استعال

ا ..... قادیانی گروپ یا لا بوری گروپ (جوخود کو' احمدی' یا کسی دوسرے نام سے موسوم کرتے ہیں) کا کوئی فخض جو الفاظ کے ذریعے، خواہ زبانی ہوں یا تحریری یا مرئی نقوش کرنے ہیں۔

(الف) ..... حضرت محمر سلطن کے خلیفہ یا محابی کے علاوہ کسی محض کو امیر المؤمنین، خلیفتہ الممؤمنین، خلی

(ب) ..... حضرت محمد علی کی کمی زوجه مطهره کے علاوہ کمی ذات کو ام المومنین کے طور پر منسوب کرے ما مخاطب کرے۔

(ج) ..... حعزت محمد ﷺ کے خاندان (الل بیت) کے کسی فرد کے علاوہ کسی فخص کو اہل بیت کے طور پرمنسوب کرے یا مخاطب کرے۔

(د) ..... اپنی عبادت گاہ کو''مسجد'' کے طور پرمنسوب کرے یا موسوم کرے یا پکارے۔ تو اے کس ایک قتم کی سزائے قید آتی مدت کے لیے دی جائے گی جو تین سال تک ہو عتی ہے اور وہ جرمانے کا بھی مستوجب ہوگا۔

۲ ..... قادیانی گروپ یا لا ہوری گروپ (جوخود کو احدی یا کسی دوسرے نام سے موسوم کرتے بیں ) کا گوئی شخص جو الفاظ کے ذریعے خواہ زبانی ہوں یا تحریری یا مرئی نقوش کے ذریعے اپ نہب میں عبادت کے لیے بلانے کے طریقے یا صورت کو اذان کے طور پرمنسوب کرے یا اس طرح اذان دے جس طرح مسلمان دیتے ہیں تو اسے کسی ایک تم کی سزائے قید اتی مدت کے لیے دی جائے گی جو تین سال ہوسکتی ہے اور وہ جرمانے کا مستوجب بھی ہوگا۔ 19۸ ج قادیانی گروپ وغیرہ کا مختص جوخود کومسلمان کیے

یا اپنے فدہب کی تبلغ یا تشہیر کرے۔

تادیانی گروپ یا لاہوری گروپ (جوخود کو احمدی یا کسی دوسرے نام سے موسوم کرتے ہیں) کا کوئی فخض جو بلاواسطہ یا بالواسطہ خود کو مسلمان ظاہر کرے یا اپنے فدہب کو اسلام کے طور پرموسوم کرے یا منسوب کرے یا الفاظ کے ذریعے خواہ زبانی ہوں یا تحریری یا مرئی نقوش کے ذریعے اپنے فدہب کی تبلغ یا تشہیر کرے یا دوسروں کو اپنا فدہب قبول کرنے مرئی نقوش کے ذریعے اپنی محمل طریعے سے مسلمانوں کے فدہبی احساسات کو مجروح کرے۔ کسی احساسات کو مجروح کرے۔ کسی ایک قیم کی سزائے قیدائن مدت کے لیے دی جائے گی جو تین سال تک ہوسکتی ہے، اور وہ جرمانے کا بھی مستوجب ہوگا۔

حقته سوم مجموعه ضابطه فوجداری ۱۸۹۸ء (ایکٹ نمبر۵ بابت ۱۸۹۸ء) کی ترمیم

٣ \_ ا يك نمبر ٥ بابت ١٨٩٨ء كي دفعه ٩٩ \_ الف كي ترميم

مجموعہ ضابطہ فوجداری ۱۸۹۸ء (ایکٹ نمبر ۵ بابت ۱۸۹۸ء میں جس کا حوالہ بعد ازیں نہ کورہ مجموعہ ضابطہ فوجداری ۱۸۹۸ء (ایکٹ نمبر ۵ بابت ۱۸۹۸ء میں جس کا حوالہ بعد ازیں نہ کورہ مجموعہ کے جد الفاظ، ہند ہے، قوسیں، حرف اور سکتے ''الس نوعیت کا کوئی مواد جس کا حوالہ مغربی پاکستان پریس اور پہلیکیشنز آرڈی بننس ۱۹۲۳ء کی دفعہ ۲۲ کی فرو کی میں دیا گیا ہے۔'' شامل کر دیے جا کیں گے، اور رفعہ ۲۹۸۔ الف کے بعد الفاظ، ہندسے اور حرف'' یا دفعہ ۲۹۸۔ الف کے بعد الفاظ، ہندسے اور حرف'' یا دفعہ ۲۹۸۔ یا دفعہ ۲۹۸۔

## ا یکٹ نمبر ۵ بابت ۱۸۹۸ء کی جدول دوم کی ترمیم ندکورہ مجوعہ میں جدول دوم میں دفعہ ۲۹۸۔ الف سے متعلق اندراجات کے بعد

حسب ذیل اندراجات شامل کردیے جائیں مے لینی

| ٨     | 4                   | ۲      | ۵      | ~     | ٣     | ٢                                          | 1     |
|-------|---------------------|--------|--------|-------|-------|--------------------------------------------|-------|
| ابينآ | تین سال کے لیے کسی  | اينا   | ناقائل | الينا | الينا | بعض مقدس شخفيات                            | ۲۹۸_ب |
|       | ایک شم کی سزائے تید |        | ضانت   |       |       | کے لیے تخصوص القاب،                        |       |
|       | اور جرمانه          |        |        |       |       | اومهاف اور خطابات                          |       |
|       |                     |        |        |       |       | وغيره كاناجائز استعال                      | _     |
| الينا | الينا               | الينسأ | اليضاً | الينأ | اليضا | قادیانی کروپ وغیرہ کا<br>فخص مین میں       | 7-44  |
|       |                     |        |        |       |       | مخض جوخود کومسلمان                         |       |
|       |                     |        |        |       |       | ظاہر کرے یا اپنے<br>ندہب کی تبلیغ یا تشہیر |       |
|       |                     |        |        |       |       | مہبان جاتا ہے۔<br>کرے                      |       |

حصته چہارم

مغربی پاکستان بریس اور پبلی کیشنز آرڈی بینس۱۹۲۳ء (مغربی پاکستان آرڈی بینس نمبر ۳۰ مجربه۱۹۷۳ء) کی ترمیم ۲۔مغربی پاکستان آرڈی نینس۱۹۷۳ء کی دفعہ۲۲ کی ترمیم

مغربی پاکستان پرلیس اور پبلی کیشنز آرڈی بینس ۱۹۲۳ء (مغربی پاکستان آرڈی بینس نمبر ۳۰ مجربه۱۹۲۳ء) میں دفعہ ۲۳ میں ذیلی دفعہ(۱) میں شق (ی) کے بعد حسب ذیل نی شق شامل کردی جائے گی۔ لیعن:۔

''(ی ی) ایک نوعیت کی ہوں جن کا حوالہ مجموعہ تعزیراتِ پاکستان (ایکٹ نمبر ۴۵ بابت ۱۸۲۰ء) کی دفعات ۲۹۸۔ الف، ۲۹۸۔ ب یا ۲۹۸۔ ج میں دیا عمیا ہے،''یا''

### شائع کردہ

محكمة فلم ومطبوعات، وزارت اطلاعات ونشريات، اسلام آباد، پاكتان١٩٨٧ء

تال شُدُمَان وَمَنْ اَظْلَمُ مُعَرِّكُ فَرَى كَلَانلُهُ الْإِلَّا اَنَّالُهُ كَالُكُ فَكُلُّكُ الْفَاقَ الْفَاقَ وَمَالِهِ مَ مَنَ اللَّهُ مَنَا لِللَّهُ مَنَا لِللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ مَنَا لَلْهُ مَنَا لَهُ اللَّهِ عَلَيْ وَلِنَهُ بَهِ مَنْ كَلَا مُونَا لِهُ وَنَا لِهِ مَنَا لِللَّهُ مَنَا عُلَا لَهُ مَنْ عُونَ لَهُ بَهُ مَنْ اللَّ الرَّبِي بَعَدْلُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَنَا لِهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّ

الصنبى لعاياتى المنتبئ المنتبئ المنتبئ المنتبئ المنتبط المنتبط

المفتی محکوم کرمجلس تحفظ حتم نبوّت باکستهان و

شِنْوَ لِلْاَنْثِ بَمِكَنَ سَرَةَ الْمِمُ لِلْعُلُولُ مُكْتَا وعضوالبريمان الباكستاف سابقيا قامَرَينشُخ مَطِبعِم

مَوْلِاناهِمَ عِلى الحالناهُ مِنْ رئيس مجليل تحفظ ختم النبوّة . مُلتان (لَاكْسَاالغربَيّة)

### بيءالكرالرماليجين

الحل لله ردب العالمين والعدلاة والسلام على خواتم النبيين ، سيب نا على اله وعديه ومن تبعهم اجمعين -

امابعل فهن ه كلمات عليرة تُبنئ عن احوال المتنبئ القاديا في حرز ا غلام إحد الهندى جعتها ليكون تاديمًا على بصيرة من هذه الفتنة العظيمة -

## الكلمة الاولى في بلُ هذه الفتنة!

هذه الفتنة القاديانية قن ظهرت فى اخرالقي ن الناسع عنم الميلادى فى الهن بعد استقرار الحكى من الانجليزية ، ان المتنبى بناً فى اول الاحردية اظهاس الرهامات والمتحدديات حتى كتب فى حاشية البراهين الاحردية وذلك فى شهرماس من المعرد عرفا - لقد الحمت انفايا احد بارك الله وذلك فى شهرماس من المام مانهم حرفا - لقد الحمت انفايا احد بارك الله في المن ميت ولكن الله مى المنجم على المنجم على الفران لتنذير فى ما ما الذيرا با وهرولت تبيين سبيل المجرمين قل الى امرت وانا اول المق منسين قل جاء الحق وزهق الما طل ان الباطل كان زهى قاكل بركة من عين صلى الله عنه والما الله المنافق المن

ادمجنون تلهافل برهانكوان كنتمصادتين هثأمن سحةم بالتأيتم نعمتد عليك ليكون أية للهى منين انت على بينة من مربك فبتنروما انت بنعمة مربك بمجنون قل ان كنتم تحبون الله فاتبعي في يحببكم إلله (في عبارة طي يلة) وقن كان هذا الدجال يُعلِنُ بمثل هذه الالهامات والمتحديات في بذَّ امع ويمتنع من ادعاء النبوة في صراحة ووضوح حنى اذا مرأى ان امر يظهرايك للنبوَّة والعن مرسالة في عام ١٩٠٢م سماحا تحفيَّ النُّرُقُّ وَجَهَا الْي اعضاء سَ وَيَ العلماء فى لكهنى (الهند) وادى فيهاالنبية كمتب فيها بالعربية ما نعها حرقًا: ایهاالناس عندی شهادة من الله فهل انتم مؤمنی ن ایها الناس عنک شهاد ۳ فهلاائتم مسلمون وانتعث واشهادات الدركا يحصوها فانقوا الدرايه المستعجلون أفكلماجا كومرسول بمالاتهوى انفسكوفض يقاكن بتم وضريقا تقتلون آنا نُصِرنا مِن م بناولا تُنصرون من ابده ایها الخائنون اقتدمَ فی بفتارکِ القتل ا وِدِ عاوى رفِعتمى ها الى للحكام ثم لا تين مون كتب الله لا عَلَبَنَ انا ورسلى ولن تعجز واالله إجا المحام بي ن ـ

ويقول في هذه الرسالة في لغة صريحة واسلوب سافر "فكباذكرت مراط ان هذا الكلام الذي الله هو كلام الله بطريق القطع واليقين كالقرأ في المتي القطع واليقين كالقرأ في المتي القري وانا نبي ظلى وبروزى من الله وتجب على كل مسلم اطاعة في الاملى الدينية ويجب على كل مسلم الدينية من الله يقلم من بلغته دعوقى فاحريك من ولحريق من باقى المسيح الموعي ولع يؤمن بأن الوجى ينزل على من الله هومسئول ولع يق السهاء وان كان مسلمالان، قدى فرالا مرالانى وبعب عليه قبوله في وقت انفى الدينية وله الني صاحرة والمنافية وله المنافية والمنافية ولما المنافية والمنافية والمنافية والمنافية والمنافية والمنافية ولما المنافية والمنافية والمنافية والمنافية والمنافية والمنافية ولما المنافية والمنافية والم

لتصدريقى أيات سماوية تربى على عشرة ألاف وقل شهدلى القرأن وشهد لحل المسول وقد عين الدنياء أرمان بعثق وذلك هوعصر ناهز والقرأن يعين عصرى وقد شهدت لى الدياء والاحرض ومامن نبى الاوقد شهدل له تحفة الذرية مشهد

تُعرقال في المنفوظات الاحلى يتبلغز والرابع من ١٥٢ ما ترجمته بالعربية : الكمالات المختلفة التي توجل في سائر الانبياء انما بمعن كلها في ذات هل صلى الله عليه وسلو والأن اعطيتُ انا ثلت الكمالات بطريق الظل ولهذا سميتُ باسم أدمر وابراهيم وموشى و نرح و داود ويوسف وسلمان ويحيى و عيشى - كان قبل ذلك كل واحل من الانبياء ظلّا لننبي الكريم هي صلى الله عيسى حليد وسلم فالعض طلاص من صفات والأن افاظل له على الله عليد وسلم في جمع صفاته أد

وبالجلة هن المتنبئ صرح بنبق تدا لظلية بأوضو صراحة واعلى باستهاعه لحميع كالات النبوة صارفا وحتى قال في حقه ابنه بشيرا حلى ايم ـ اسم في كلمة الفصل مثل المندرجة في مريووان ريلجز من شهرمارس وابريل الدائد الميلادى ما توجنه بأنعربين -

ومن الظاهران الأبياء الذين كافل فى الازمنة السابقة كالينزمران يى جن فيهمو يهمو الكمكلات التى كانت فى عن صلى للدعليد وسلوبل أعطى كل واحل منهومن الكمكلات وأيناسب استعلادة ويها زى فعده بالزيادة والتقصا واحل منهومن الكمكلات وأيناسب استعلادة ويها زى فعده بالزيادة والتقصا واما المسيح المنوق ويربين اباوه فانما أعطى النبوة بعدماً استجمع جميع كالات النبوة المحمد بية واستحق الن يقال لدنبى فتى وهذه النبوة لوتو خرق مه عن مقامد بل الماقد ممه في حد افاصد بعنب عمد النبى الكريم المنتملية تشريعية أبعن ذلت هذا المتنبئ ترقى في ضلالت وادعى نبوة مستقل تشريعية

و وكفّه من لويق من بنبى تد وادعى تفق قدعلى سائر الا ببياء حتى على سيدالمرسلين مايد ل على اندكان مقتنعا باند نبى مستقل صاحب شريعة واهم نهى فقد ذكر فى كتاب "الاربعين" ان النبى التشريعي هو الذى يشتمل وحيد على اص ونهى وان كان هذا الامر والنهى قد تقدما فى كتاب نبى سابق و كايشترط لنبى صاحب شريعة إن يأتى با حكام حرب يرة (حقيقة الوحى من ه)

ثمريطبق دالشعلى نفسد ويغول ان وجيي يشتمل على الا مروالنهى مشلاً المست من الله و النهى مشلاً المست من الله قل إلى منين يفضوا من ابصار همر و يحفظوا فروجهم ذلات الكلهم فان قال قائل ان المراد بالشريعة الشريعة التي تشتمل على احكام جديداً انتقض هذا القول لان الله تعالى يقول ان حذا الى الصحف الاولى محف إمراهيم وموسى دالادمين رقع عص ٢)

ونَسَخُه الجهاد الذي شرعه الله وجعله ذي تسنام الاسلام والغاؤه المالك بحل صراحة دليل على انه كان يعتقد اندنبي صلحب شريعة واحرو نبى يستطيع ان ينسخ شريعة سيدن المعمل صلى الله عليه وسلو ويستلزم ذلك انه يدى كم لنفسه الشريعة المستقلة بل اعلن هذا المتنبئ " الناوضة الانسانية كانت لا تزال ناقصة وقد تمت باولا قها والمام هالقل مه المراهين الاحرية ج ه م ١١٠٠

وكانت نتيجة دعى النبرة المستقلة تكفيرجيع من لاين من بها وقب قال في المزعظامس من براهين احرية ستئ سس جاعة وينفغ الله العمل بفله لتاثير ها وينجذ ب الى هذا العموت كل سعيل ولا يبقى الا الاشقياء الذين حقت عليه عراضلالة وخُلقل ليملئ واجمع - " براهين احل يد مت "

وقى جاء فى الهام له نشره فى اليوم الخامس والعشرين من ما يوسطنه الذك كا يتبعك ولا بن خل فى بيعتك ويبقى مخالفا لك عاص بدم ولرسو له وهجنى يومعيا والاخبار مث

وبن دات تن تبنت الديانة القاديانية حتى قال ابند من ابشيرالدين خليفة المبير الثانى في كذابد أيند صلافت من ان كل مسلم لوين خلى في بيعة المبير المثانى في كابد الويمع كافئ خارج عن دائرة الاسلام على هذا الاساس يعاملون المسلمين في باكستان فلا يصاهم في الإيصلون على اموا ته وحتى إن القاديا في الكبير ظفل معه خان الذي كان وزير لخارجية في باكستان لويصل في على وزار تدعى المسترجى على جناح من سس باكستان حين فلانه لويكن متن بنا بالديانة القاديانية -

ولويقتصرهاالمتنبئ على التنبق بل جاء فى كتبه وكلامه ما يشعى بتفقة على اكثر الانبياء فقل قال فى الجزء الخامس من براهين احل ية لقل اعطيت نصيبا من جيع الحوادث والصفات التى كانت لجميع الانبياء سواء كانوامن بنى اسرائيل اومن بنى اسماعيل ومامن نبى الااونيت قسطامن احل الله وحادثه - يقول لقل الراد الله ال يتمثل جيع الانبياء والمرسلين في شخص جل واحل والنى ذلا الرجل -

بل قى جاء فى كلامد ما يصرح بتغى قد على النبى صلى الله وسلم كان م يعتقل ان سروحانية النبى صلى الله عليد وسلم إنما تجلّت فى عصرٌ بعه فات اجالية تُم جَلّت هذا الرُّحانية فى القرن العشرين باكمل وجه -

وهنانص عباس تدبعربيت التي يسميها الخطبة الهامية: - فكن السطلعت س وحانية نبيّنا همد صلى الله عليد وسلوفى الالف الخامس باجال صفاتها و ماكان ذلك الزمان منتمى ترقياتها ثم كلت وتجلت تلك الروحانية في اخراله لف السادس اعنى في هذا الحين كاخلق أدم في اليوم السادس باذن الله أحسن الخالفين -

وجاء في ملتى حقيقة الرحى منك وأتانى مالريئ ت احلامن العالمين وازداد المتنبئ الكن اب تطرّفا في الدعادى فادعى اندعين على صلى الدعلية وسلم ونزول المسيح مسطى الهامش، وقال من فرّق بينى وبين المصطفى فما عرفنى وما ملَّى للخطبة الالهامية ملك -

## الكلمة الثانية في لغائد الجهاد وتأييل كحكومة الكلمة الذنج ليزية

لقرجمت اورباعى الى ولى الاسلامية فى القرن التاسع عشروبسطت سلطنهاعى الشرق الاوسط والهند وكان فى مقد متها بريطانيا التى تى لت كبر هن الزحف والهجوم السياسى والما دى واستى لت على الهند ومصروبال تتسرب فى الجزيرة العربية وتبن برفيها بن وبر الفساد هذا وقد اصبحت مسيطة على الهند الاسلامية حتى صابر مت الله ولة المسلمة الاخبرة برهينة اواسيرة فى يدها تتصرف فى المملكة الهندية المنسلمة تصرف السلطان الخروسا فى يدها تتصرف فى المملكة الهندية الناصبة وتنفين حكى مته الظالمة بل كان الا فرنجيو تنمسل الفساد والا كاد و الكاد و الا باحة وكان هذا الاستعام كان الا فرنجيو القيم الرجيمة والخلاعة والا باحة وكان هذا الاستعام كان الا فرنجيو القيم الرجيمة والخلقية التى جاء عالما للمن الطافين كه عن المهم نقل قال سيناً وخفاتهم إنه ويكونون د الماح رباط الظالمين الطافين كه عن المهم نقل قال سيناً من من عليم الصلوة والسلام رب عا انعمت على فلن اكون ظهير اللمجرمين مى من عليم الصلوة والسلام رب عا انعمت على فلن اكون ظهير اللمجرمين

ودعاعى فبعون مصراح بناانك أتيت فرعون وملأك لرينت وامواكا في للجوة المن نياس بناليضلواعن سبيلك ربنا اطمس على احوالهم واشن عل قلوهم فلايئ منواحتى برواالعن اب الاليعرو الله عزوجل خاطب المؤمنين بقوله ولا تركنوا الى المن ين ظلموا فتمسكوالناس وما لكومن دون الله من اولياء ثم لا تنصرون - وقال المنبي على الله عليه وسلم إفضل الجهاد كلمة جي عند سلطان جائز ولكن بالعكس من تعاليم القرآن الكريم ومراح الدين الإسلامي وبالعكسمن اسوقا الانبياء والمرسلين واصحآبه ع وخلفائهم يميرح هذا المتنبئ غلام احد المرذأ اكبرفراعنة عصرة الانجليز وبجرص على تأييب للكوهذا الانجليز الغاشمة الظالمة ويتملقها في اسلىب سافرحتى نسيخ الجهاد والغاة لاسبها بهنا الافجليزواتى بشريعة جريرة معظم تعاليمها الغاء الجهاد ونسخة التحريض على اطاعة الانجليزحتى قال فى كتاب ترياق القلوب ص ١٥ " لقل قضيت عظم عمىى فى تأبيل للحكى منذ الانجليزييّة ونصرتها وقد الفت فى منع الجهاد دوجه. طاعذ اولى الاممالا بجليزمن الكتب والاعلانات والنشرات مالوجع بعضها الى بعض لملأخسسين خزانة وقن نشرت جسيع هذف الكتب في البلاد العربية ومصروالشام وتركياوكان هرفى دائماان يصبح المسلمون مخلصين لهذة المكوة وتمعى من قلوبه وقصص المهل ى السفاك والمسيح السفاح والاحكام التي تبعث فيهمرعاطفة الجهادونفس تلىب الحمقى

وقال فى أخركتاب شهادة القران ان عقيد قى التى اكم هان للاسلامر بحزأين الجزء الاول اطاعة الله والجزء الثانى اطاعة المكومة التى بسطة الامن وأوسنا فى ظلهامن الظلمين وهى الحكومة العربطانية (ملحق شهادة القرأن) ويقول فى رسالة قدمها الى ناسب حاكو المقاطعة عام مصلمة القر خللة

من خُون منى وقد ناهزت اليوم السنين اجاهد بلسانى وقلى لاصرف كلى ب المسنين الى الاخلاص نلحكومة الانجليزية والنصح نها والعطف يها وألتى فكرة الجهاد التى يدين بها بعض جهالهم والتى تنعهم من الاخلاص لهن وأكنى مترواس مان كتاباتى قل الترت فى قلى بالمسلمين واحد ثت تحرفى فى مائت الكن مترواس مان كتاباتى قل الترت فى قلى بالمسلمين واحد ثت تحرفى فى مائت المح فهمر - (تبليغ وسالت الجلل السابع من الليف قاسم على القاديانى)

وقال في موضع أخرلق الفت عشرات من الكتب العربية والفاسية والاحم ويدانبت فيها الدي يحل المحاد اصلا صل الحكومة الانجليزية التحل البنابل بالعكس من ذلت يجب على كل مسلم ان يطيع هذاك الحكومة بكل خلاصر وقل الفقت على طبع هذاك الكتب امول كاكبيرة وارسلتها الى البلاد الاسلامية واناعاس ف العدا الكتب قل اترت تأثيرا عظيما في اهل هذا البلاد (الهند) (من رسلة مقل مة الى فة الانجليزية بقلم المن الحدى الهندى والانجليزية بقلم المن الحدى المناعلين في الديارية بقلم المن الحدى الهندى المناطقة المن الحدى المناطقة المن المناطقة المن الحدى المناطقة المن المناطقة المن المناطقة المن المناطقة المناطقة

ويقول في عمل أخرلق نشرت عمين الف كتاب صسالة واعلان في هذه البلاد وفي البلاد الإسلامية تفيدان الحكومة الانجليزية صاحبة الفضل المنة عن المسلمين فيجب على كل مسلم ان يطيع هذه الحكومة اطاعة صادقة وقل الفت هذه الكتب في اللغات الاجهوية والفارسية واذعتها في اقطار العالم الاسلامي حتى وصلت وذاعت في البلدين المقل سين مكة والمدينة وفي الاستاند و بلاد المثام ومصر وافعانستان وكان نتيجة ذلك ان أقلع الوف من الناس عن فكرة الجهاد التي كانت من وحي العلماء الجاملين وهذه مأثر اتباهي بها يعجز المسلمون في الهذل ان ينافسو في فيها وستاج قيصر تصنيف المرز غلام الحل المسلمون في الهذل ان ينافسو في فيها وستاج قيصر تصنيف المرز غلام الحل وقال هذا المتنبئ في كتاب، في الحق بعبارة عربية هذا نقها ولا يخفى

على هذاة الدولة البهاس كة انا من حذا فها ونصحائها ودواعي خبرها من قديم

وجشناها فى كل وقت بقلب معيم وكان لابى عنى ها أراغى وضطاب التحسيلي و لنالدى هذك الدولة ايرى لخل منذ -

ويقول هذا المتنبئ في رسالة قدم بها الى نائب حاكوالمقاطعة الانجليزى في البيوم الوابع والعشرين من فبرائر شفيله "والمأمول من خكومة ان تعامل هذا الاسترة التي همن غرس الانجليز انفسهم ومن ضنا تعهم بكل حزم واحتياط وتحقيق وسرعاية وتوصى رجال حكى متها ان تعاملني وجاعتي بعطف خاص ورعاية فاتقة " (تبليغ الرسالة المجلد السابع ص ١٥- ٢٥)

رببيع الرسانة المجلل السابع من ١٩- ١٥)
وقال فى كتاب توياق القلى ب سه است القر علا بعض القسوس المبشري فى كتاباتهم وجا وزوا حد الاعتلال ووقعل فى عرض رسول الله صلعم وخفت على المسلمين الذين يعرفون بعاستهم الدينية ان يكون لها من فعل عنيف وان تنوّتهم على الحكومة الانجليزية ومرأيت من المصلحة ان اقابل هذا الاعتلاء بالاعتلاء حتى تهن أنى قالمسلمين وكان كذلات

وقال في كتاب "الام بعين" لقل العي الجهاد في عصر المسيح الموعق الغامُ

وقال فى انخطبة الإلهامية لقن إن ان تفتح ابواب السماء وقرعطل لجماء فى الروض وتى تفت انحروب كاجاء فى الحد بيث ان الجهاد للدين يحرم فى عصر السبيح فيحرم الجهاد من هذا اليم وكل من برفع السنيف للدين ويقتل الكفاد باسم الغزو والجهاد يكون عاصيابته والرسوله .

ويقول فى كتابد ترياق الغلوب مستت ان الفرنت الاسلامية التى ملك فى الله المامتها و لا تشغره بل ملك فى الله المامتها وسيادتها قما ربانها لا ترى الجهاد بالسيف و لا تشغره بل المالفرقة المباركة لا تستحلّ سرًّا كان العلانية وتخرّم وتحريم بنك -

وقال هذا المتنبئ وقدامت حده الحركة وحدك الفئة للكعة التخلير يغبر جول سيس لمصالحها واصدرقاء ارقياء ومتطىء بين متحمسين كانوا مؤمع أغة الحكومة الانجليزية ومنخباس رجالهاخد من لحكومة الانجليزية في العنل وخامرج انهن وبن لما نفي سهم ودماته حفى سبيلها بسخاء كعبل اللطيف القادياني الذي كان في افغ نستان يدعل لى الفاديانية وينكرعلى الجهاد وخافت حكمة افغانستان التقضى دسوت على عاظفة الجهادي مرص الحريث التي يمتازيها الشعب الافعاني فقتلتد - كذلك الملاعيل للطلير والهلائل على القاديانية ن عشرت الحكومة الافغانية عندهاعلى رسائل و وغائق تدل على انها وكيلان للحك مدالا مجليزية وانهايويل ومواعرة عند العكومة الأفغائية وكان جزاؤهما القتل كاصرح بذلك وزير الداخلية للافغانستان معمله ونغل ذلك مجلد الفضل صحيفة القاديانية في ١٦ مأرس شيكالية -

وبالجمدة كانت الجماعة القاديانية من اول يهم عميلة للا نجليز حريقة على خل من مصالحهم السياسية حتى إن المفكون اجمعواعلى ان هذا المؤاللة فائت من وى الا نجليز وكان هذا المدّبئ وليد السياسة الانجليزية وغربها ولهذا قال الدكتول عي اقبال في حق هذا المدّنبئ الدكان مين عفلها للسادة الا نجليز وانه يعتقد ان بهاء الاسلام وعبلا في حياة العبقية وان سعادة المسلمين في ان كان يزالو عكومين اذكاء بين يدى الا نجليز وان سعادة المسلمين في ان كان يزالو عكومين مرحمة الهية لقل رقص المقالر المناركان يعت حكومة الرجان المستعمرين مرحمة الهية لقل رقص المقالرجل معرائ الكنيسة ومضى لسبيله -

## الكلمة الثالثة في بناءته وسلاطة نسانة

نقل بالسند، الصحیح ان رسول مده صلی الله عنیت هم مکان قاحشاد لامتفت ا و کا عبط بافی الاسواق و عن ابن مسعل رضی الله عند قال قال رسول مده صلالله علبه وسلولیس المؤمن بالطعان و کا باللعان و کا الفاحش و کا البذی برج اهدا الترمن ی -

ولكن هذا المتنبى القاديانى لكان هجاء بنّ اعسليطاطويل اللسان على المعاصوين وعبادالله الصالحين يقول فى مسائلة التى وجبها الي على على المعاصوين وعبادالله العربية بعبارة ركيكة قال لعب عليناكل ذى عواية ونعق عليذاكل ابن دايد محروم عن دملية وعوى كل خليع خلع المرسر ونبعر كل كل كل ابن دايد محروم عن دملية وعوى كل خليع خلع المرسر ونبعر كل كل كل ابن دايد محروم عن دملية وعوى كل خليع خلع المرسر ونبعر

وقال فى المكتوب العربى الهادى بابخام أكمّ ملك فى حق العلماء الأمني والمستائخ الكاملين اللاين كانواشموس الهاؤيذ و البغين يقى ل هاطبا للشيخ عمر حسين البنتالوى فمنهم وشيخاث الضال الكاذب نزير المبشرين الذى اضاق الماهلى عبل للق رئيس المتصلفين ثم سلطان المتكرين الذى اضاق دين وبالكروالتي هين ثم الحسن الامروهي الذى اقبل على اقبال من البس المصفاقة وخلع الصل قة واعتلقت اظفاري بدر فى كالزياب وغليد بنوبى المصفاقة وخلع الصل قة واعتلقت اظفاري بدر فى كالزياب وغليد بنوبى كالكلاب ونطن بكلم في ينطق بمد على المسلمان العمن وهو شقى به لاحترهم من وهو شقى به لاحترهم من المنعى نس أ

انظرواالي هذا المتنبئ والرجرافات فيحق العلمام انربانيين الذين

كانواجبال العلم وهكل اكانت عادته ليست وبشتم كل من يابؤ من بدحتي قال فى كتابة أثينه كما لات اسلام ص ١٥٥٠، اشار الى كتب وكتب " تلك كتب ينظراليها كل مسلم بعين المعجبة والسقة وينتفع من معارقها ويقبلنى ويصرى وعوتى أكاذرية اليغايا المذين ختم الله على قلق بهعرفهم لايقبلون.

ومن امتلة اشعاع الهجائية فيحق من لايئ من به . ٥ ان العدى صاح اختاز يرالفلا نساؤهد من دوغن الاكلك ويقى ل فى شعرة عن الشيخ الشهير والعالم الكبير مهرعلى الكولروى الحشتى ـ

لعنت يسلعون فأنت تناش فقلت الميء الى يلات يالرض جولره

ويقى لعن الشيخ سعن إلله اللن هيانى ي على لينا نطفة السفهة .

ومن اللئام ارى زُجيلا فاسقاً نحسيبى السعل فى الجهلاء شكس خبيت مفسل ومزور

ان لوتنت بالخزى يابن بغاء أذيتنى خبتا فلست بصادق

الكلمتن الرابعة في سبته وشنه النبي الصادق المعصوم سَيِّنَاعِيْسِي عَلَيْمِ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامْرَقَ أُمَّلُ لَصَّنَّيْقِهُ ال سيدناعيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام كال من اولى لعزم من الرسل والمدصل يفة - قال الله تعالى في حقها وهريم النت عمران التي حصنت فهجها فنفخنا فيدمن مروحنا وصل قت بحلنت مربها وكتبه كانت من القنتين دسلي ةالتحربير

ت الجازادي ك الإم ألم مو ..... کے نجو است جس ماہد وقال الله تعالى واذ قالت الملكِكة أيمريعران الله اصطفلت وطهرايث و اصطفلت على نساء العلمين والعرب

وقال الله تعالى وجعنها وابنها أية للغلمين (الانبياء) وقال الله تعالى انما المسيح عيسى بن هريم رسول الله وكلمته الشها الى مريم وثرج منه (النساء)

وقال الله تعالى واذ قالت الملتكة ينويم ان الله يبشرك بكلمة مناسهه المسيح عيسى بن مريم وجيهاني الل نياو الأخرة ومن المقرّبين وأل عزن

وقال الله تعالى ولنجعله أية للناس ومحمة منا رميم

وقال الله تعالى ان هو الاعبى الفينا عليه وجعلله مثلا لبنى العراءيل (زخرف)

وقال الله تعالى ويعنب الكتب والحكمة والتلامة والانجيل (العرن) وقال الله عزوجل وأتيناً عسى بن مريم البينت واين نُدبوم القلّ (البقرة)

لكن على عكس هن دالنصوص القطعية قال هذا المتنبئ ان سيدننا مرسوحه لت من الزنا والعياذ بالله ثم اجبرها اهلها على النكاح لتسترهن لا القبيحة -

قال فى كتابد كشى فرح. ص ١٦ انااعظم المسيح بن مريم لا فى المروحانية خاتم الخلفاء فى الرسلام كاكان المسيح بن مريم خاتم المخلفاء فى الوسرائيليين وكان ابن حزيم هو المسيح الموعق فى سلسلة موسى واسنا المسيح الموعق فى سلسلة معمل بهذا المناسبة انااعظم من كنتُ سَمِيّة ومن يقول الى اعظم المسيح بن مربع هو المفسى المفترى بل وانا

اعظم اخوته الامربعة لان هؤلاء الخسسة من بطن ام واحدة وفي ق ذلك افاعظم واقتس اختيه لان هؤلاء الاكابركلهمون بطن مريم البتول وشان موبيرانها منعت نفسهام باقتمان الشكاح وبعل ذلك نكحت بسبب حهلها باجباس اكابرق مهاوكان للناس الاعتراض عليها بأنها نكحت فحين حال حملهاعى خلاف تعليم التورية ونقضت عمل تبتدها من النكاح ووضعت اساس تعل الازواج يعنى معان ين سف النجاس كان ازوجة واحدة قبل ذلك تمرضيت مريم بالنكاح معد وكانت هى زوجته الثانية ولكن اقل لكان هذا كله بسبب الاعنا والني اتغفث في ذلك الى قت ق كانواحبينن احق بالرجمة والعطى فة لاان يُلزمن بالاعتراضات وقال هن ا الكن اب فى حق سير نا عيسى عليه السلام استهزاء ان اسرته كانت طاهرة مطهرة غاية التطهر كانت الشلث من جال تدالا بى يد والا موية من الزواني التي يكتسبن بالزناوهن اعيسى قد تى لدمن دمائهن - رضيه انجام أتم حاشيه مــــــ

ويقى ل فى كتابد نول القرآن ملك الاعتراض المتعلق بجلات عيسى الابن ية والامن يته هل تأملتم فى الجواب عند اما نحن فقل تملسنا منالنا مل وما جاء فى خيا لنا الجواب الصحيح من ذلت - نعم الالدالذي كانت بعدات متصفة بهذا الكمال انتهى

وقال فى المكتوبات الاحراية والمناه كان من عاداته (أى المسيح) انه كان اكالا ماكان زاها و لا عابل ولا متبعا للحق كان متكبرا معجبا بنفسه من عيا للا لوهية انتهى

وقال فيضميه الجام أهم سركان ميله الحالزدانى وصعبت معهن بسبب

اندكان بينه وبينهن مناسبن جلاية والافالرجل المتفى لا يستطيع ان يكن الزانية ان نضع بين ها النجسة على رأسد وتطيّب لا سدمن الطيب الن ى كان من كسب زناها و تسحر برجليه بشعم ها فليفهم المتفهم من هذا طى ركا وعادته انتهى .

وقال هذا المتنبئ فى حق سين اعيشى على نبينا وعليه الصلاة والسكام ولكن المسيح فى عصرى المركن فا تقافى صل فله على سائرا لصادة بن بركان يجبى النبى افضل منه لانه لا يشرب الخعروما شمع مندان العرادة الفاحشة تطيب رأسه من كسبها وتمسيح بن نه بشعى ها وما شمع مندان العرادة الشاب غير المحرمة تقل معدولها فاستى الله، تعالى فى كتابه بجبى باسم الحميل ولوليهم غير المحرمة تقل معدولها في مناه تعالى فى كتابه بجبى باسم الحميل ولوليهم المسيح بهن الاسم لان متل هذ والوقائع كانت ما نعة من تسميته باسم الحميل ودوافع البلاء تائل بيج أخرى )

وكنت متحيرا في ان الرجل المتعلق الن ليل بين بيرى الانجليزكيف يسبت سين ناعيسى عليد السلام لانى كنت أظنّ ان هذاه ما نسبب القوى لسخط الافر بنجيين العيسائيين فكيف بباشره هذا الذى هومهين ثم ان ظفوت على مكتوب من ٢٠٠٥ و ٢٠٠٥ كذب هذا المستنبى الى للكومة البريطانية فى ذاك الوقت وعَنبَ نَدَ بافتراس العاجز المحفق للكوت العالمين فاذاك الوقت وعنبَ نَدَ بافتراس العاجز المحفق للكوت العالمين فى ذاك الوقت وعنبَ نَدَ بافتراس العاجز المحفق للكوت العالمين على المنابعة والمعرف الماسبة بريب بون سير ناعيسى عليد السائر م ننحت حكمة علية وداعية سياسبة بريب الرونا وغض على العبش بين منهور الرونا وغض عامة المسلمين عنى الافريقيين كاسبتا عنى العبش بين منهور

قال هن المتنبئ في مكتوب ه**زا ما ترجبته الااعترف اله لما تشكّد عن** بعض القسيسين والمبشرين كلاممه وتجا و زعن حدّ الاعتمال مقالمه و استعمل هن لاء المبشرون في حق النبى الكريم صلى الله عليه وسلم كلمات فضيحة مثلاان قاطع الطريق واندسارق ..... (لا استطيع ان اذكر بعض الكلمات الآتية فتركت البياض ، فخفت بعل ماطالعت مثل هذا الكتب والمجتلات ان المسلمين الن بن هم ارباب المثن ق على الانجليز شتعل نار قلى بهم على ضل الحكومة الانجليزية العيسائية فعلمت ان المناسب لاطفاء هن لا الشعلة و دفع هذا المثن ق ان يختاس في جماب هن لالملكة وافتا في في الكلام على خل المسلم السلام كي لا يختل الامن في المملكة وافتا في ضيرى ان السلوك على هذا المسلام الصعب يكفى في اطفاء نارغضب المسلمين المثن حشين فقلتُ ما قلتُ في عيسى عليه السلام وفرت عاد ثمت (الل أخرما

## الكلمة للنامسة فالانفنج من تفاسيره

والأن امريدان اذكرتح يعا تدالتفسيرية التح تفق ه بحاص االلعين -

ك تفسيراهدنا الصراط المستقيم يقول: يأتى امثال انبياء بنى اسرائيل من كان مثيل نبى من الانبياء سمّى باسم فيسمى مثيل موسى بوسى و مثيل عيسى ولما كنت مثيل عيسى هبئت باسم عيسى و ذكر في القران المجيل اهد ن الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم اى يا الله اجعلنا مثيلين للرسل والانبياء والانبياء والانبياء والانبياء والانبياء والانبياء والمراط المراط المراط

ملا تفسير قولدتعالى وانفن وامن مقام الرج ووصلى . يقول: هذه الأمية تُشيرالى ان الامد المحسلية كلما صاربت في قاكشيرة بي لل في اخوالزمن ابراهيم في الناجية لكان يرس انى ابراهيم المراهيم هى الناجية لكان يرس انى ابراهيم الفرقة

القاديانية التي تتبعني في الناجية) (والعياذبانية) (الاربعين منك)

ت تفسیر فی له تعالی ولق نصر کوالله بس روانتم ا دلت یقی ل بنصرالله المی منین بظهی المسیح فی قری بن القرص الآتیة یکون عرده مساویا للبل المنا مرر دیدی فی القرن الرابع عشر الم جری ، برین نفسه (اعجاز المسیح مسیما)

المرادبالجنة اختى. «ترياق القلوب الما المت و وجلت الجنة و يقول المالموادبادم والمرادباك المرادباك المرادب

عظ تفسيرفول تعالى و له الحمد في الاولى والاعخرة - يقول:أمرين في حل الآتية احدان المراد بالاولى رسولنا احدالمصطفى المهجتبى والمداد بالآخرة احدالاى يكون في آخرالزمان العدالمسيح والمهلى وبريد نفسه الآخرة احدالاى يكون في آخرالزمان العدالمسيح والمهلى وبريد نفسه الآخرة احدالاى يكون في آخرالزمان العدالمسيح والمهلى وبريد نفسه التحديد المسيح والمهلى والمديد والمسيح والمهلى والمديد والمهلى والمهلى

ملت تغسیرقی لدتعالی سبخن الذی اسری بعبد که لیلامن المسجل الحرام الی المسجل الدی الله من المسجل الاقتصلی المسجل الاقتصلی المسجد الذی فی قادیان مسجد المسیح الموعوج (برید نفسه)

(الخطبة الهامية منكاع طبعج يد، دبق)

مك تفسيرق لدتعالى حوالنى ارسل س سوله بالهك و دين المق - يقول: حن الآية في المقيقة متعلقة بزمان هذا المسيح ايريل به نفسه )

(ازالة الاوهام مصد الطبعة لخامسة)

عث تفسيرق له تعالى مبشرابرسول ياتى من بعك اسهه احمل ليسل لمراد به محمل مرسول الله عليه وسلم بالمراد باحر في هذه الآوية هو المراغلام احمل ( از الة الاوهام مشكل الطبعة لملنامسة )

عه واناعلى ذهاب به لفن ركن - المادبه من شايم وهل هوزمان

www.besturdubooks.wordpress.com

المزاغلام احمل ( الألذ الاوهام صفي الطبعة لخامسة )

من (و) جاء فی للی بیث ان سیدناعیشی علید السلام پنزل من المهاء فی لباس اصفی اللون - کا بواد باللباس النی ب بل المها د مند المرض (ازالت الادهام ماس الطبعة الخامسة)

رب) الرداء ان الاصفل اللذان ذكران المسيع ينزل فيها عالزاء اللذان يشهل في الرداء الواص يغتص بالنصف الاعلى منى وهو مرض مثل وجع الرأس ودول ندوقلة النوم ومرض القلب وغير في لك والرداء الآخر يغتص بنصفى الاسفل وهرداء السكر البولى الذى اخذ بن يلى منذ من من من ين ربما احتلى الى البول في الدوم او الليلة ما تُهُ مرة درار بعين من ال

وقال هذا المتنبئ افتراء على الله ان الآيات المسطورة فى الذيل نزلت فى مثانى والعياذ يامله -

وماس میت اذس میت ولکن الدس می (ضمیمة حقیقة الوی مدیم) دنی فتر لی فکان قاب قل سین اوادنی وایضا مدیم)

قل ال كمنتم تحبون الله فاتبعونى يحبيكم الله (ايضا مك) الافتحنالات فتحاميينا ليغفر التالمه ما تقرم من ذنبك وما تأخر (الفينا) الماعطينك الكوثر و (ايضا مث)

امهادالله ال يبعثك مقاماً عمق ار الاستفتاء مشم العلك باخع نفسك ال لا يكونوا مؤمنين و رحقيقة الوحى مث العلك باخع نفسك الاوحى يُوخى و (الاربعين مسّم ما ينطق عن البوى ال هو الاوحى يُوخى و (وافع المبلاء مث) وما كان الله ليعن بهووانت فيهو (وافع المبلاء مث) واصنعالفاك بأعين اووجينا وايضا ماتنها

#### ومااس سلنات الارحمة للغلمين - (حقيقة الوحي مكم)

### الكلكة السّادسة في الانتخاص مناسّلة التادية

ملكت المرز اغلام اس الفائدياني كتاباف صداقة الاسلام واعلن ات هذاالكتاب يكون في خسين جزءً اواستلوغن خسين جزأ من المشترين تبل طبها فلماطبع ادبعة اجزاء وارسلهاالى المشترين تغفلعن سائرها وسكت فلماطالب المشترون على لجل فبعل ثلثة وعشرين سنة طبع بلزء الخامس منه وكتهيف اوله الدفتراوفي وعرة المسابق وتم وعراغسين بأجزء الخامس لات الغرق بيريظنس والنسين يكون بالصفى (والصفى لا إعتبارله) فاوفيت ماوعل تُ) البراهين الأهليد مد)

مل كانت امرأة فاحشة تكتسب من زناها فجمعت اموالاكثابرة مم دابت نقبة فاستغتى اهلهامن العلماءعن ص االمال الذى اكتسبت بزناها فاجآ العلماء بانتاجين استعمال حذاالمال وحوحرا مرفطلب منهع المرزاغلامر احده هذا المال وتسلمه منهع فلما اعترض المسلمون وقالوا ان مدعى النبوة ليأكل المال المرام فاجاب بان المالات للمال في الحقيقة هوالله تعالى والعبد ناشب عند فاذا عصى العيس ما فك يعن المال على ما نك فيهذا السبب لا يكون العبس وقت عصياندما ككالهن اللال واغاللالك هوالله تعالى فليس بجرام انتهى ـ وكاتحل وكا قية الاباس العلى العظيم ـ

(أُنْهُذُ كَالا ت اسلاد مِسْكَ طيع كاهي)

اللهد قرهن الفتنة واهلها واحفظنا وجميع المسلمين منها يارت الغلمين -

اللهم تقبل مناانك الت السميع العليم. لخامس من ذى القعرة مسملية

# جَاعَت خفظحتم النبو

لماظهوت الغتنت الغاديانية في العنس وانتشرت فيهابتأيي الحكىمة الانجليزية حتى تىجهت الى البلاد العربية الاسلامية وب أت تتسرب فى العراق وسوريا وتنتشر فى انل ونبشيا ومن اعظم اما ينها واكبر اهدافها التنتشرف جزيرة العرب مهدالاسلام ومكزدع فأسيدناهل صلى الله عليم وسلور توجد علاء المسلمين وم جال الرعق الاسلامية الى دفع هن والفتنة من اول تأسيسها وعلى مأس هذه الطائفة العلامة السيب محمل انوب الكثميرى رئيس المدرسين بل العلوا المايوبني وموكة ناالسيس عطاء الله شاه البخارى وموكة ناحبيب الزهن اللق يانوى رتمهموا سه تعالى والأن خلفهم وجاعة تسمى بمجلس تحفظ ختم النبق ة مرئيس هذة الجماعة الخطيب الشهيرو المجاهد الكبيرمورج ناهجرعلى الجالن هرى الذى امرنى بتسويل هذه الاوطراق - هذه الجماعة تلافع عن هذر الفننة الضالد اللى عدفاع وتلتهب غيرةً على السلام وكرامة الهاسول صنى الله عليد وسلعة

هزد الجماعة لها عضاء من العلماء الجاسماي بلغ عددهم الى تلايين في دون فرائض تبليغ الاسلام في اقطاس مديكة باكستان بل وخاس في المملكة ايضاحتى ان الامين العام لهذه الجماعة مراو المحلوسين اختر المملكة ايضاحتى ان الامين العام المرا لمسلسين هذاك ليكونوا على حذر من المرافي في المراب ينتظم امر المسلسين هذاك ليكونوا على حذر من

الطيائف القاديانية التى تنجه دعستهانى مسلى ادرباوافريقياء

ان جاء تنجم النبى ق اشاعت الكتب الكثيرة فى رقم القاديانية و اخاعت كتاب القاديا فى والقاديانية باللغة العربية ليعلوعلاء العرب حقيقة هذه الفتنة حتى يصح لهو الحكوميها ويكنهون في هاوتزييفها

حركة هذه المسماعة صارت سببا لاجاع العلماء على تفيل القاديانية وتكفيره حرق اصدرت مراكز الفتاوى احكاما من يجة بكفهم وارتل دهو واصدرت المبحكمة الحكومية في بها ولغل المستلكة بعد مناقشة طي يلة الحكوم وحرمة كاح المسلمة بالقاديا في وكتب القاضى (ج) على المبوخان ان نكاح عائشة بذت الهي بغش مع عبد الزاق القاديا في باطل الرتلادة وبالجملة هذة النباعة لها من كثيرة على المسلمين كثرها الله و ادام الترويج الدين الفق يعرب



### بسم اللدالرحن الرحيم

### تعارف

الحمدلله وحده والصلواة والسلام على من لا نبي يعده . اما يعد ۴، ١٩٧ء کی مقدس تحریک ختم نبوت میں بطل حریت حضرت مولانا غلام غوث ہزار دی تو می اسبلی یا کتان کے معزز رکن تھے۔قاد مانعوں نے قومی اسبلی بیں اپنامحضر تامہ پیش كياراس كے مقابلے ميں آل مار فيز مجلس عمل تحفظ ختم نبوت ماكستان في "موقف ملت اسلامیہ پیش کیا۔ (جواس جلد میں شامل اشاعت ہے) مجلس عمل کی طرف سے امت مسلمہ کے موقف کو پیش کرنے اور اسمبلی میں پڑھنے کی سعادت حق تعالی نے مفکر اسلام حضرت مولا تا مفتی محود کونصیب فرمائی جبکه قادیانی جهاعت کے محضر نامد کے جواب تیار کرنے ، کتاب مرتب كرنے اور اسبلي ميں يرصنے كى سعادت حق تعالى نے بطل حريت حضرت مولانا غلام خوث بزاردیؓ کےمقدریں ککسی تھی حضرت مولا ناغلام غوث ہزاردیؓ،علامته الدهرعلامه سیدمحمه انور شاہ کا شمیریؓ کے شاگر درشید تھے۔ وارالعلوم دیو بند میں پڑھانے کا اعزاز بھی آپ نے حاصل کیا۔ تقسیم سے قبل مجلس احرار اسلام ہند کے متاز رہنماؤں میں آپ کا شار ہوتا تھا۔ پاکستان بننے کے بعد "کل یا کتان هميد علاء اسلام" کی بنياد رکنے اور خون جگر سے اس کی آبياری كرنے والے سرفروش كروہ ميں آپ پیش پیش ہیں۔ایک زمانے میں پاکستان میں آپ علاء حق كے قافلہ كے سرخيل تھے۔ قاديانيت كے خلاف آپ كے كرانقدركارنا مے تاریخ فتم نبوت کا روش باب ہیں۔ جواب مضر نامہ برآپ کے علاوہ آپ کے دوگرامی قدر رفقاء مولانا عبدالحکیم ہزارویؓ، ایم این اے اور مولا نا عبدالحقؓ بلوچشانی ایم این اے کے بھی و تنظ تھے۔ جواب محضر نامد حضرت ہزارویؓ کی ہا قیات الصالحات میں سے ہے۔ جھے شائع کرنے کی مجلس تحفظ ختم نبوت کوسعادت نصیب ہور ہی ہے للحمد للداولاً وآخراً۔

### بم الله الرحن الرحيم الحمدلله وحده والصلوة والسلام على من لا نبي يعده مرزائي قطعي كافراور غيرسلم اقليت بي قوى المبلى كوفيعله كرنے كاحق حاصل ب

قاد ماندل کے ظیفہ مرزانا صراحم آف ربوہ نے بتاریخ ۲۲ جولائی ۱۹۷ و این پارٹی سمیت ، پاکستان کی قومی اسبلی کی تمیٹی کے سامنے (جوتمام ممبران قومی اسبلی پر مشتل ہے)زر جواب بیان دیا۔ یہ بیان انھوں نے دوون مس کمل کیا۔

اس کے بیان کے چندعوان سے این:

"ابوان کی حالیہ قرار دادوں پرایک نظریے" اس کے ذیل میں خلیفہ قادیا فی نے ایک فلطی سیک ہے کہ صرف دوقر اردادوں کا ذکر کیا ہے ممکن ہوان کواطلاع بی الی دی می ہو ممر رببر مینی من معرت مولانا عبدالکیم صاحب ایم این اے اور مولانا عبدالحق صاحب ایم این اے بلوچتانی اور میں نے بھی ایک قرارداد پیش کی ہے (قرارداد ہذا کتاب کے آخر میں ملاحظہ فرمائيں) \_ خليفدر بوه نے ايک اصولي سوال اٹھايا ہے كه آياكس المبلى كويت حاصل سے كدوه كسى فخص سے بہنیادی حق چین سکے کہوہ جس ندہب کی طرف جاہے منسوب ہو۔ یا ندہی اموریس د فل اندازی کرتے ہوئے اس بات کا فیعلہ کرے کہ کسی جماعت یا فرد کا کیا نمہب ہے؟ ربوہ جماعت کی طرف ہے کہا گمیا کہ ہم ان دونوں ہاتوں کوئیس مانے۔اس سلسلے میں انعوں نے اقوام متحدہ کے دستور، المجمنوں اور اس طرح پاکتانی دستور دفعہ نمبر ۲۰ کی آڑلی ہے۔

مرزائيوں كوجواب

یمی پہلا اور بنیا دی فرق ہے کہ جومرزائیوں اورمسلمانوں میں ہے۔مسلمان اسے فیلے صرف قرآن وشریعت کی روشی میں کرنا جاہتے ہیں اورای کو قانون زندگی کی بنیاد سجھتے ہیں ۔ مرمرزائی اقوام متحدہ کو دیکھتے ہیں مجمی عالمی انجمنوں کواور بھی انسان کے بنائے ہوئے دستوراور قانون کوہم تو تمام امور میں صرف دین اوراس کے فیطے کود کیمتے ہیں۔ نه شبنم نه شب پرستم كه مديث خواب كويم چوں غلام آفایم ہمہ ز آفاب مویم

میں ندرات ہوں ندرات کا پھاری کہ خواب کی باتیں کروں۔ میں جب آفاب (آفآب رسالت) کاغلام ہوں تومیری باتوں کا ماخذو بی آفاب ہوگا۔

تبب ہے کہ مرزا قادیانی کا دحویٰ نبوت جمونا ہے۔ گرجموٹے دعوے کی لاح بھی دہ اور اس کے جاتھیں نہیں رکھتے۔ بغیرتو دنیا محرکتوا نین کو بدلتے آئے ہیں اور ساری دنیا کو ایٹ چھیے چلانا چاہتے ہیں۔ و ما ارسلنا من رصول الا لیطاع ہاؤن الله۔ (نسام ۲۳) ''اور ہم نے جو بھی پنغیر بھیجاس لیے کہ لوگ خدائے تھم سے اس کی بیروی کریں۔''

تو ہم کوتو قرآن وحدیث کی روہے دیکھناہے کہ مرزائی فیرمسلم ہیں یانہیں؟ اوراس مسئلے میں سمی مسلمان کوشک نہیں ہے۔ صرف قانونی شکل دینے کی بات ہے۔

(۲) آپ کی نظر بہیشہ صحابہ کرام سے دورزی ہے درزآ پ دنیا کی اسمبلیوں کو دیکھنے کی بھنے کی بیا ہے۔ بہلی اسمبلی انسار ومہاجرین کے بیا ہے۔ سہلی انسار ومہاجرین کو دیکھنے کی سب سے بہلی اسمبلی انسار ومہاجرین کے مشورے، اسلامی روشنی میں نہ ہوتے تئے؟ مگر آپ سے بیاتی قتی بین کہ آپ صحابہ کرام کے راستے پر چلیں رورز انسار ومہاجرین کی اسمبلی نے مشکرین ذکو ہ ومشرین ختم نبوت سے مسلمان کہلانے کاحق چین کران سے جہاد کیا تھا۔

(۳) مرزائی خلیفہ نے یہ کہ کر کے مسلمان مجران اسبلی کو فدہی فیصلے کرنے کی اہلیت ہے یا جہیں؟ مجران اسبلی کی خت تو ہین کی ہے۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کروڑوں سلمانوں کے کہ 'نہارادین اسلام ہے۔''کیا یہ مجر مسلمان ان بھی وہ جن کا کھلا دھوئی ہے کہ 'نہارادین اسلام ہے۔''کیا یہ مجر صاحبان اتنا بھی نہیں جانے کے مسلمان کون ہے اور فیر سلم کون؟ مرزائیوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ کا فرونی ہوتا ہے جو ضروریات وین اور قطعیات وین کا انکار کرے۔ (مسلمان کی تعریف کی بحث آئے آئی ہے)۔کیا کوئی مجراسیلی پنہیں جانا کہ پانچ ارکان اسلام فرض ہیں؟ کیا کوئی مسلمان نہیں جانا کہ تو حید ورسالت پر ایمان لانے کے سوا تمام تغیروں، آسانی کی بوٹ کی مسلمان اس میں بھی شک کرسات ہے کہ حضور سرور عالم انتہاں کے بعدوتی نبوت کا دروازہ بند ہوگیا ہے۔ اب نہ براہ راست کی کوئی بنایا جاسکتا ہے نہ کی کی متابعت ہے؟ کی وجہ ہے کہ تاریخ اسلام کے تقریباً اسلام کے تو ہوئی کیا تو اس کوائی اسلام کے بد کہ کا دروائی سے جاس لیے وہ عین تھر بن کر نی ہوئے (انا للہ وانا الیدراجھون) بہر حال اسلام کے بد یہی مائل کو اسبلی کے تمام مبران بچھتے ہیں اور تج بدر کھتے ہیں بلکہ وہ مرزانا صراحم حد بھی زیادہ سائل کو اسبلی کے تمام مبران بچھتے ہیں اور تج بدر کھتے ہیں بلکہ وہ مرزانا صراحم حد بھی زیادہ سائل کو اسبلی کے تمام مبران بچھتے ہیں اور تج بدر کھتے ہیں بلکہ وہ مرزانا صراحم سے بھی زیادہ سائل کو اسبلی کے تمام مبران بچھتے ہیں اور تج بدر کھتے ہیں بلکہ وہ مرزانا صراحم سے بھی زیادہ سائل کو اسبلی کے تمام مبران بچھتے ہیں اور تج بدر کھتے ہیں بلکہ وہ مرزانا صراحم سے بھی زیادہ سائل کو اسبلی کے تمام مبران بچھتے ہیں اور تج بدر کھتے ہیں بلکہ وہ مرزانا صراحم سے بھی زیادہ سائل کو اسبلی کے تمام مبران بچھتے ہیں اور تج بدر کھتے ہیں بلکہ وہ مرزانا صراحم سے بھی زیادہ کھتے ہیں اور تج بدر کھتے ہیں بلکہ وہ مرزانا صراحم سے بھی زیادہ سے بھی ذیادہ سائل کو اس کی سے سے بھی کیا دو است کی خوربی کیا جان کے بدر کھتے ہیں وہ تے تاریخ کی دو تو بین جو بی تاریخ کے تو ہوئی ہو تے اس کیا کیا دو تاریخ کیا تھا کیا کہ کیا کہ کو تاریخ کیا کہ کے تاریخ کیا کہ کیا کیا کہ کو تاریخ کیا کو تاریخ کیا کیا کہ کو تاریخ کیا کیا کہ کیا کہ کو تاریخ کیا کہ کیا کیا کی کیا کیا کیا کھتے کیا کے تاریخ کیا کیا کی کو تاریخ کیا کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ ک

للجحة بير-

ے۔ پاکستان اسبل نے پاکستان کاملکتی فرہب اسلام قرار دیا ہے۔ کیا مرز انا صراحہ ہم كوامر يكداورلندن كامقندأ بنانا جائج إي؟

(۵) پاکتان اسبل نے فیملد کردیا ہے کہ پاکتان کا صدراوروز براعظم مسلمان ہوگا اور اس كوختم نبوت اور قرآن وحديث كے معتصات كو مانے كا صف افعانا برے كا- (شايد مرزائيوں كواس ہے جمي تكليف موكى مو۔)

(١) معلاجس المبلي كودستوروآ كمن متانے كاحق ہاس كواس بيس ترميم كاحق كيول نه

مو؟ كيابيه بات دستور من ميس ب

(۷) تعب ہے کہ اقل قلیل اقلیت کو اجازت ہو کہ وہ کروڑوں کی اکثریت کو کا فر کیے اور ا کشریت کوقطعاً حق ند ہو کہ وہ ان منحی مجرتازہ پیداواراور مخصوص اغراض کے لیے کھڑے ہونے والوں کو غیرمسلم کے؟ ہم کوحق ہے کہ اسمبلی کے اندرائے حق کا مطالبہ کریں یا اسمبلی سے باہر-یا کتانی حکومت اسمبلی کا نام ہے اور اسمبلی موام کی نمائندہ ہے۔ان کا فرض ہے کہ ملک کے لفع ونقصان يرسوچس ـ

(۸) ہم نے کب کہا ہے کہ آپ کوکسی ند بب کی طرف منسوب ہونے کاحق نہیں؟ آپ بِ ذَكِ اپنے کونصرانی،عیسائی،قادیانی،احمدی،مرزائی وغیرہ نداہب کی طرف منسوب کرسکتے ہیں پھر جب آپ کو بیش ہے تو ۹۹ فی صدا کثریت کو کیوں بیش نہیں کہ دواں یاک مذہب کی طرف منسوب ہوجس میں سرور عالم اللہ کے بعد کسی کو نبی بنانا کفر ہواور ایسا سیجھنے والے کواپنے سے خارج سمجیں۔جس کا مطلب سے کہ اقل قلیل جو جاہے کیے اور کرے اور غالب اکثریت صُمُّ اُنحُمّ بن رے اس کوبات کرنے کی اجازت نہو۔

(٩) آپجِس ندہب کی طرف جا ہیں منسوب ہوں محربینیں ہوسکتا کہ آپ ستر کروڑ مسلمانوں کو کا فرجمی کہیں۔ پھرانمی مسلمانوں کے نام سے عہدوں مضبوں اور فتلف طازمتوں پر تبعنہ مجی کریں۔ آپ جب کروڑوں مسلمانوں کو مرزا قادیانی کو نہ مانے کی دجہ سے مسلمان نہیں سجھتے ۔اورای طرح آپ کے غیراسلامی عقیدوں کی وجہ ہے مسلمان بھی آپ کومسلمان نہ معمين تواب رونے كى كيا ضرورت ہے؟ اب تو آپ كى بات پورى مورى ہے "نتم ہم مل

سے اور ندہم تم میں سے۔" (۱۰) آپ نے آمیل کے افتیارات پر بری تقید کی ہے، محرآپ کومعلوم ہوتا چاہے۔کہ آمیلی قوم کی نمائندہ جماعت ہے۔اس کوقوم کی نمائندگی کرنی ہے۔ جب قوم کا ایک متفقہ مطالبہ ہے تو وہ خود اسمبلی کا مطالبہ ہوجاتا ہے اور اس کے فرائض میں داخل ہوجاتا ہے۔ (۱۱) آپ کو بید خیال تو چکلیاں لے رہاہے کہ سیاسی جماعتیں سیاسی منشور پر اسمبلی میں آئی میں ، مکر آپ پاکستان کی بنیاد بھول جاتے ہیں کہ پاکستان کا معنیٰ کیا ہے؟

کیا پاکتان مسلم قومیت کے نام سے نیس بنا؟ کیامسلم قومیت کی بنیاد فد بہب پرنہیں ہے؟ اور کیا حضرت مولا ناسید حسین احمد می اور علامدا قبال کا نزاع لفظی ہو کرختم نہیں ہو گیا تھا؟ اور کوئی مسلمان اس سے الکار کرسکتا ہے کہ دین اسلام، اعتقادات، معاملات، عبادات اور سیاسیات سب پر حاوی ہے؟ اور اب تو حکومت ہی عوامی ہے اور عوامی خیالات اور معتقدات کی ترجمان ۔ پھراس کو کیوں عوامی مطالبات پر خاص کر جو فد بھی ہوں غور کرنے کا حق نہیں ہے؟ جبکہ سرکاری فد بہب ہی اسلام ہے۔

(۱۲) مرزائی جماعت کا مسئلہ فسادات کی وجہ سے زیر بحث نہیں بلکہ یہ چالیس سال سے زیادہ سے مسئلہ نول کا مشئلہ فسال سے زیادہ سے مسئلہ نول کا مشئلہ چلا آ رہا ہے۔ ۱۹۵۳ء کی تحریک ختم نبوت سب کو معلوم ہے۔ ہاں حالیہ فسادات اور فسادی مرزائیوں کی خرمتی نے اس کو قوت دے وی بلکہ ہوسکتا ہے کہ مرزائیوں نے یہ فساداور مسئمانوں کے پرامن جلوسوں پر گولیاں ہی وشمنان ملک کے ایماء پر چلائی ہوں۔ تاکہ پاکستان دو طرفہ شکلات میں بھی گھر اہو، اور اندر فسادات ہوں اور دہشن اپنا السیدھاکر سے۔

مرذاناصراحدكااقراد

دوران جرح میں جب مرزا تا صراحد نے بید کہا کہ جو شخص اپنے کو مسلمان کہتا ہے کی دور سے شخص یا اسمبلی کو بیر تنہیں کہ وہ اس کو غیر مسلم قرار دے۔ جب اسی سلسلہ میں محتر م اثار نی جزل نے ان پر سوال کیا کہ ایک شخص میپی اور عیسائی ہے لیکن وہ غلط طور سے مفاد کی خال نی خاطر اپنے کو مسلمان کہتا ہے اور اس کی میر فریب وہی اور نے ایمانی و کیو کر اس کے خلاف عدالت میں دعویٰ دائر کر دیا جاتا ہے تو کیا عدالت کو بیر تنہیں ہے کہ تطعی ثبوت ملنے کے بعد اس کے فریب کا پر دہ جا کہ کر وی کے مسلم، بیسی یا عیسائی قرار دے دیں؟

مرزا ناصراحمہ نے بڑی بڑی ٹال مٹول کے بعدعدائت کے اس حق کوشلیم کیا۔ گویا اس طرح مرزا ناصراحمہ نے اقرار کرلیا کہ کسی بااختیارا دارے کو بیتق حاصل ہے کہ نبوت کے بعدوہ کمی مخص کے دعوے کوغلط قرار دے دے۔

اب اس اقرار کے بعد قومی اسبلی کوجس کا کام قانون سازی ہے بیٹق کیوں حاصل نہیں

كدوه مرزائيوں كے غلط دعوى اسلام كا بھانڈ الچور كرحوام كوان كے فريب سے بچائے؟

فرضى باتني

آپ (مرزانامر) نے صغیر جار پرانسان کے بنیادی حق اور دستور کے عنوان سے فرضی با تیں لکھ کرا پناول خوش کرنے کی کوشش کی ہے۔ محرآ پ یقین کریں کرونیا کی کسی حکومت نے اب تک اس تم کے سوالات ندافھائے ندامکان ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ کو جمارت کا خطرہ ہے۔ محروبان مجی مسلمان ان کے مقابلہ میں ایک ہیں اور ایک بی بات کہتے ہیں۔

کہتے ہیں چوہے کی نظر ایک ہالشت تک ہوتی ہے اس سے آ مے نہیں دیکھ سکتا۔ مرزائیوں کومعلوم نہیں کہ خانہ کعبہ میں اہل اسلام کس طرح اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہیں؟ پھر بعارت میں کس طرح تمام مسلم جماعتیں اکھی ہوکر بھارتی مور منث کے سامنے اپنی بات ر محتی ہیں؟ پھر لا مور میں ماضی قریب میں کس طرح دنیا بھر کے سربرا بان اسلام نے جمع موکر مرزائیوں اور ویکر دشمنان اسلام کے سینے پرمونگ دیے؟

مسلمانول كوذراوا

مرزا ناصراحد نے مرزائیوں کوغیرمسلم اقلیت قرار دینے کے بہت سے نقصا نات صغیہ، ۵ پر گنائے ہیں اور بیصرف رونے کے مترادف ہے درنہ جمیں قر آن وحدیث اسلام وشریعت کود کھنا ہے۔ نہ مید که دوسرے کیا کرتے ہیں اور اگر خودمسلمانوں کی فد ہی صلابت اور مضوطی دوسرے دیکھیں تو ان کوہمی ہمارالو ہا مانا پڑے۔ جیسے کہ خیرالقرون میں تھا۔

مرزا نامر احمد نے عیسائی حکومتوں کی عددی اکثریت کا ذکر کر کے وہال کے مسلمانوں کوشہری حقوق ہے محروم کرنے کا ڈراوا بھی سنایا ہے۔ دراصل تحریک ردمرزائیت اور قوم کی مشتر که آواز کے مقابلے میں اب ان (مرزا نامر) کوسوچنے اور سیجھنے کا ہوش بھی نہیں ر ہا۔ مرزا ناصر بیکس نے کھا کہ ہم مرزائیوں کو ہندوؤں ہنکھوں اورعیسائیوں کی طرح غیرمسلم اقلیت قرارد بے کران کے شمری حقوق بھی خصب کرلیں مے؟ کیا اسلام نے کافررعایا کی جان و مال اورعزت وآبرو بلکه ان کےمعابد کی آزادی کی هنانت نہیں دی؟ نہ ہم بیمعاملہ عیسائیوں ہے کرد ہے ہیں اور ندمرز ائیوں سے کریں مے۔ ہمارے ہاں پرانے مسیحی اور نے مسیحی دونوں کے جان ومال کی حفاظت حکومت کے ذمے ہے۔ بشرطیکہ وہ ذمی ہے رہیں۔اگر بغاوت کریں **سے تو پھران کے** ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جس کے وہ مستحق ہوں ہے۔

ایک خطرناک دهوکه:

ایک خطرناک دعوکه صفحه ایر بیددیا میا ہے که 'اگر بداصول تنکیم کرلیا جائے تو دنیا کے تمام انبیا وعلیم السلام اور ان کی جماعتوں کے متعلق ان کے عہد کی اکثریت کے فیصلے قبول كرنے يزيں مے۔' بيكلا دموكا ب\_مرزاناصراح كومعلوم ہونا جاہيے كه اسلام جامع ندبب ہے اس میں مغلوب یا اقلیت میں ہونے کے وقت کے لیے بھی راہنمائی موجود ہے اور غلبہ ا كثريت ميں ہونے كے وقت كے ليے بھى احكام موجود ميں ليكن پيغبروں كا ذكرا في رواتي محستاخي كي طرح خوامخواه درميان ميل لاكراينا شوق بوراكيا ہے۔اب اوپر كي عبارت دوباره راحيس كن آيان ك زمان ك اكثريت يعنى فيرسلم اكثريت ك نصل انبياء يهم السلام في . مانے ''اگر مرزانا صراحد بدلکھ دیتے تواپے او پرفتوی گفری ایک دفعہ کا اضافہ کرا دیتے رحمر انھوں نے بڑی ہوشیاری سے لکھا کہ اکثریت کے فیصلے قبول کرنے پڑیں مے۔مرزا ناصر! پیہ فیلے آپ تبول کریں اور نہ دنیا کا کوئی مسلمان کا فرا کثریت کے فیلے پیفیروں کے خلاف قبول كرنے كو تيار نيس ب- اور آپ كومطوم مونا جا ہے كه دارالند وه ( كمه معظمه من قريش كى اسمبلی) نے حضور مطاف کے خلاف فیلے کیے۔ حضرت مویٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراهيم عليه السلام كے زمانه كى كا فرحكومتوں نے جواس وقت كے رواج كے مطابق عوام کی نمائندہ تھیں، پینمبروں کے خلاف فیلے کیے۔جن کوانموں نے تسلیم نہیں کیا، اور آج ہم اکثریت میں ہوکراقلیت کے غیر شرعی مسائل کو نہ مکرائیں؟ نہ غیرمسلم حکومتوں کے ن<u>صلے</u> بغیر قوت حاصل کرنے کے روکے جاسکتے ہیں۔ نہ اسلام ہم کواس کے لیے مجبور کرتا ہے اور نہ ہم دوسروں کے کامول کے خدا تعالیٰ کے ہاں ذمہ دار ہیں۔ ہم کواپنے ہاں اور اپنے صدود افتیار وافتذار میں شریعت کی روشی میں نیملے کرنے ہیں۔

لا اكراه في الدين كقرآني ارشاد يدموكه:

مرزانا صراحمہ نے اپنے سارے بیان ش بی ایک بات سی کی ہے کہ کی کا نہ ہب جبرا تبدیل نہیں کیا جاسکتے گی ہے کہ کی کا نہ ہب جبرا تبدیل نہیں کیا جاسکتا ۔ آ ہت کا مفہوم بھی بی ہے ۔ گراپنے روایتی فریب کو یہاں بھی کا م میں لائے کہ'' زیردی کی مسلمان کو غیر مسلم قرار دینا بھی جبکہ وہ اسلام پرشرح صدر رکھتا ہو۔ اس آ ہت کی نافر مانی میں دافل ہے'' یہاں آ ہت کر یہ بھی قطعی ہے اور اس کا مطلب بھی واضح ہے۔ بھلا جس فض نے دل سے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ اس کو مسلمان بنا کر کیا کریں کے اور وہ مسلمان کی جبراً مسلمان کرو۔ آ پ اپی مرزائیت پرره کراپناشوق پورا کرتے رہیں۔ہم آپ کوقطعاً تبدیل مذہب کے لیے مجبور نہ کریں گے ۔لیکن آپ کومسلمان نہ جھٹا بیدہاراا عقاداور ندہب ہے۔کیا آپ اکثریت کواس کے استے اعتقاد پر رہنے اور قانونی طور سے اس کی اشاعت کی اجازت نیس ویت ؟ بیسوچنا تومی اسمبلی کا کام ہے، جس کے سامنے سب سے پہلا اور بڑا کام قانون شریعت ہے۔ کہ آیاوہ آپ جیسی اقلیت کومسلمان کے نام سے اکثریت کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کی اجازت دے یا آپ کواسلام کی روشن میں آپ کے بی اقوال واعتقادات کے پیش نظر غیرمسلم اقلیت قرار دے کر ۹۹ فیمد کے حقوق غصب کرنے سے روک وے ، اور اس دھو کہ سے کہ نکاح ، جنازہ وغیرہ کے احکام بیں تھلم کھلا اسلامی اصول کی خلاف ورزی ہو۔ قوم کو نکال دے۔ اگر آپ اینے کا فرانہ ند ہب پر قائم رہیں ہم آپ پر جبر نہ کریں گے۔ محر ہمیں اپنے اصول کے تحت جُمو نے نبوت کے مدعیوں اور ان کے پیرد کاروں اور اس کومجد دیانے والوں کوغیرمسلم تصور کرنے دیں۔ کیا دنیا مجرے مسلمان مرزائوں کواسلام سے خارج نہیں کہتے؟ اور کیا آپ کے مرزا غلام احمد قادیانی کو تخفیرعوی کابیشون بیس چرایا؟ پھر بات توختم ہے۔اب مرف بات اس قدر ہے آپ جا ہے ہیں کدای طرح دوقو میں ہوتے ہوئے ہم مسلمان کے نام سے ان کے حقوق پر ڈا کے ڈالتے رہیں اور ملک میں نفاق اور فساد جاری رہے۔ پھر کیوں نہ اس کو قانو نی جامہ پہنا کر ہمیشہ کے لیے فتم کرا دیا جائے۔ پھر آپ اپنے لیے آزادی جا جے ہیں اور ہمارے لیے یا بندی، ہم سرور عالم اللے کی معراج جسمانی، حیات عیسیٰ ابن مریم اور فتم نبوت کے محرکو مسلمان کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیا آپ ہم کوا بنا عقیدہ بدلنے کے لیے مجبور کر کے قرآن یاک کی فرکوره آیت کے ظاف نہیں کررہے۔؟

آ يت كريمدسے غلط مطلب براري:

مندرجہ آیت کریمہ سے آل مرتد کے اسلامی مسئلہ کے خلاف بھی کام لیا جاتا ہے۔ گر یہ بھی غلط ہے، جب ایک فض پاکستان کی رعیت نہیں اس پرکوئی پاکستانی قانون لا گونہیں۔ گر جب وہ خود پاکستانی بن جائے اور یہاں کے سارے قوانین کی پابندی کو مان لے۔ پھراس کی خلاف ورزی پر اس کوسزا دی جائے گی۔ اس اصول پر زنا، چوری، ڈاکہ آل، بغاوت اور ارتد اوو غیرہ کی سزاؤں کا دارو مدار ہے۔ یہ اسلام کے اعدر ہے والوں کے لیے ہے، لیکن کی باہروا لے فض کو اسلام لانے کے لیے مجور نہیں کیا جاسکتا۔ یہی آیت کریمہ کا منہوم ہے۔

سلام كرنے والے كومومن ند كينے كاتھم:

قرآن کی اس آیت ہے بھی مرزانا مراحمہ نے ناجائز فائدہ اٹھایا ہے۔ محرہم میہ بحث مسلمان کی تعریف میں کے (ان شاء اللہ تعالیٰ) حضرت اسامٹی مدیث بھی نامر احمہ نے فلمہ پڑھا۔ انھوں نے بھراس کوئل کردیا۔ اس پر محمد پڑھا۔ انھوں نے بھراس کوئل کردیا۔ اس پر محمد مسلمان کی تعریف کے دفت روشن ڈالی جائے کے ران شاء اللہ تعالیٰ)

تهتر فرقول والى حديث

مرزانا صراحد نے کلت استحقاق پیش کیا ہے کہ حدیث پی ہے کہ آپ نے فرمایا۔ ستفرق هذه الامة على ثلاث وصبعين فوقة كلها فى الناد الاواحده ٥ (مفكوة ص ٣٠ باب الاعتمام باالكاب النة)

'' بیامت عنقریب تہتر فرقوں بیل تقتیم ہوجائے گی۔سب فرقے آگ بیل ہول مے سوائے ایک کے۔''

یہاں مرزا ناصر نے اگلے لفظ کھا لیے ہیں تگر آ گے چل کرمودودی صاحب کے ترجمان القر آن جنوری ۱۹۳۵ء سے نقل کیا ہے اس کے آخر میں باقی الفاظ نقل کر دیے ہیں۔

قالوا من هي يارسول الله قال ماانا عليه واصحابي0

''محابہ نے عرض کیا کہ وہ نجات پانے والا فرقہ کون ہے۔ آپ سنے فرمایا جو میرےاور میرے محابہ کے طریقے پر ہو۔''

صفی ا پرمرزا نامر نے مودودی صاحب کی تحریہ فاکدہ اضانے کی کوشش کی ہے۔ وہ مودودی صاحب کے حوالہ سے لکھتے ہیں۔ ''اس حدیث بیں اس جماعت کی دو علامتیں نمایاں طور پر بیان کردی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ تخضرت اللہ اور آپ کے صحابہ کے طریق پر ہوگی۔ دوسری یہ کہ نہایت اقلیت بیں ہوگی۔'' مرزا ناصر کا عکمتہ استحقاق یہ ہے کہ حضور میں افران کے بالکل برکس اپوزیش کے علاء کی طرف سے پیش کردہ دیو لیشن یہ فاہر کرد ہا ہے کہ امت مسلمہ کے بہتر فرقے تو جنتی ہیں اور مرف ایک دوز تی ہے جو قطعی طور پر حضرت خاتم الانبیا جھی کی حدیث مبارک کے خلاف اور آپ کی صریح کستاخی ہے۔

یہاں گویا مرزا ناصر گھرارہے ہیں کہ صرف وہی جہنم کے ایندھن ہوں سے باتی سب جنتی ہیں۔ یہتما متقریریناء فاسد علی الفاسد ہے۔ اس صدیث میں بہتر فرقوں کے ناری اور ایک نواج ایک نواج کے بیش گناہ ایک کی نواج کا دکر ہے۔ یہ جنتی اور دوزخی ہونے کے بارہ میں ہے اور فلا ہرہ کہ بعض گناہ میں مار ایک بارجہنم میں وافل ہوں کے۔ بہر حال اس حدیث میں کا فراور مسلم کے الفاظ نیں بلکہ دوز تی اور جنتی کے ہیں۔ اب ان دونوں نے اس حدیث سے خلط فائدہ افعالیا اور خواہ مخواہ کو وکر دینے کی کوششیں کی ہیں۔

بہتراور تہتر فرقے:

نہ بہتر وال فرقہ تمام بہتر فرقوں کو کا فرکہتا ہے نہ وہ بہتر فرقے اس بہتر ویں فرقے کو کا فرکہتے ہیں۔ بیاور بات ہے کہ ان فرقوں ہیں سے کوئی آ دمی حدے گزر کر صاف کفر سے عقید رے رکھے تو وہ مسلمان نہیں رہ سکا ۔ حکم بیان بہتر فرقوں کے ساتھ خاص نہیں۔ بہتر ویں فرقت کا اللہ سنت والجماعت کا کوئی فرد بھی اگر کسی بدیمی اور طعی عقید ہے کا انگار کر ہے تو وہ بھی مسلمان نہیں رہ سکا ۔ مثلاً ختم نبوت کا انگار کر دے یا زنا اور شراب کو حلال ہے۔ بہر حال اس حدیث کا کفر واسلام کے مسئلہ سے کوئی تعلق نہیں اور مرزا نبوں کا مسئلہ اس کے بالکل بھس ہے کہ وہ فیر مسلم اقلیت ہیں وہ تعلق کا فر ہیں۔ انھوں نے مرزا غلام احمد قادیا نی کو نبی مان رکھا ہے۔ بید حیات کسم علیہ اسلام اور تمام تغیروں کی تو بین کرتے ہیں، معراج جسمانی کے منکر ہیں۔ مرزا غلام احمد ہیں وہ تعلق علیہ السلام اور تمام تغیروں کی تو بین کرنے والے کو بھو داور سے کہتے ہیں۔ ان کوکون ان بہتر فرقوں میں وافل کرتا ہے؟ بلکہ بیان سب سے خاراج اور قطعی کا فر ہیں۔ ہم نے یہ جو لکھا ہے کہ مرزا میں رافل کرتا ہے؟ بلکہ بیان سب سے خاراج اور قطعی کا فر ہیں۔ ہم نے یہ جو لکھا ہے کہ مرزا میں حیف میں داخل مرزانا صراحہ کے بیکھا ہے کہ مرزا میں جہ کے دوہ نہا ہے۔ اقلیت ناصر نے مودودی صاحب کی تحریر سے فائد اٹھانے کی کوشش کی ہے اس لیے کہ مودودی صاحب نے بیتول مرزانا صراحہ کے بیکھا ہے کہ ناتھی فرقہ کی علامت یہ ہے کہ وہ نہا ہے۔ اقلیت میں ہوگا۔ حالانکہ مرورعالم اللہ کا اس اللہ کا ارشاد ہے۔

اتبعو السوا دالاعظم فانه من شذشذفي الناره

(مکلوة م ۳۰ باب الاعتسام باالکتاب النه)

" بنه ی جماعت کے ساتھ رہو۔اس لیے جوعلیحد ہ جوادہ جہنم میں گیا۔''
پھرا ہے اس فریب کوان الفاظ میں چھپایا اور''اس معمور دنیا میں اس کی حیثیت
اجنبی اور بریا نہ لوگوں کی ہوگی۔''

معمور دنیا بیل تو کافر بھی ہیں جوزیادہ ہیں اور صدیت جو ہوے گروہ کے ساتھ رہنے کا تھم دہتی ہے۔ یہ ہیں چود ہو ہی صدی کا تھم دہتی ہے۔ یہ ہیں چود ہو ہی صدی کے جہتر ، مجد داور خود ساختہ ظفاء۔ در حقیقت مسلمانوں کا ذکر ہے اور مسلمانوں بی بیل بین کا جماعت اور سالمانوں بی بیل بین کا عت اور سالمانوں بی ہیں بین کے جہتر ، مجد داور عظم کے اتباع کا تھم ہے۔ تو مطوم ہوا کہ بدی جماعت ہیں ہیں تی رہے گی۔ چنانچہ دنیا نے دیکھ کیا کہ چودہ سوسال گزرنے پہلی دنیا بھر کے مسلمانوں میں محابہ کرام کا اتباع کرنے والوں کی کثرت ہے۔ یہی الی سنت والجماعت ہیں۔ مگر اس صدیث میں باتی بہتر فرقوں کو کافرنیس کہا گیا۔

مرزائیوں سے زاع کفر واسلام کا ہے۔ اس کے مرزا ناصر احمد کا بید کھنہ استحقاق بالکل غلط ہے۔ انھوں نے صرف مودودی صاحب کی عبارت سے اپنی اقلیت کو اشارہ کن پر ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ یا غلط امید رکھی ہے۔ مرزا ناصر احمد کو معلوم ہونا چاہیے کہ مودودی صاحب نے بھی صحابہ کو معیارت نہ مان کراس صدیث کے متن سے بعناوت کی ہاور اقلیت کی بات اپنی طرف سے کھسیور کرا پی مٹھی مجر جماعت کو مرزائیوں کی طرح برت ثابت کرنے کی معی لا حاصل کی ہے۔

مغماانعنول ہے

مرزانا صراحد في محفرنا على صفحدا إلى كرشة تحريول كا خلاصه بيان كيا بـ مرف احتياط كا وعظ باور فير جانبدار ونيا مي تفحيك كا واويلا كرك ذرافي كي كوشش كي سوف احتياط كا وعظ بها ورفير جانبدار ونيا مي تفحيك كا واويلا كرك ذرافي كي كوشش كي

#### مرزاناصراحسي

ہم بھی مرزا ناصر کو وعظ کرتے ہیں کہ لندن کی جمہوریت دنیا بحر کی جمہور تیوں میں مشہور ہے۔ لیکن وہاں کی پارلیمنٹ نے لواطت کو جائز قر اردیا ہے۔ کیا ہم ان لوگوں کے جننے سے ڈریں یا ان پر جنسیں یا امریکہ سے شرما کیں جو کسی کمیونسٹ کو کلیدی آسا می پر مقرر نہیں کر سکا۔ یا روس کا خیال کریں جو کسی امریکی جمہوریت پہند کو ذمہ دارانہ عہدہ نہیں دے سکا۔ کیونکہ وہ اصول کو نہ مانے اس کو وہ نہ دکھیں، پھر ہمارامملکتی کیونکہ وہ اسلام ہے۔ ہمارادین اسلام ہے قوض اس اسلام کے اصول کے خلاف ہواس کو ہم کیوں برداشت کر کے اسے او برمسلط کریں اگر آپ واقع حق پہند ہیں قو مرزائیت ترک کر

دیں۔ آپ کواپنا جربھی ملے گا اور ان دوسرے مرز ائیوں کا بھی جوسلمان ہول گے۔ مرز انا صر!

معربی و نیا میں امجی تک کالے، گورے کی تغربی موجود ہے۔ انعوں نے سیاست کو خرب سے علیحہ و رکھا ہے۔ وہ سرقد اور زنا کی اسلامی سزاؤں کے خلاف ہیں اور ای لیے وہاں ان جرائم کی بحر مار ہے۔ وہ مورتوں کو ورافت دینے کے خلاف ہیں۔ وہ اسلامی طلاق اور تعدو از دواج کو غلا کہتے ہیں۔ شرمی پردہ پر اعتراض کرتے ہیں۔ ان کی اخلاقی حالت تباہ ہو چک ہے۔ وہ مجمی شراب کو قانو نا بند کر دیتے ہیں اور مجمی اجازت وے دیتے ہیں۔ کیا ہم ان کی فاطر اسلام کے سے مصرکور کر سکتے ہیں۔ اور کیا ہم ان ہی کی طرف و یکھتے رہیں ہے۔ فاطر اسلام کے سے مصرکور کر سکتے ہیں۔ اور کیا ہم ان ہی کی طرف و یکھتے رہیں ہے۔ اس کے ایس میں مدونی تو کیا ہم تماشامی روئی تو

مسلمان كى تعريف

''مسلمان'' کی تعریف کے لیے ب<mark>ا</mark>ممتانی مسلمان عرصہ دراز سے مطالبہ کر دے ہیں، کو تکہ بغیرتعریف کے مسلمان کے نام سے پاکستان میں غیرمسلم مرزائی عہدوں پر قبعند کر لیتے ہیں ۔اور بیاسکیم انگریز کی تھی جواس وقت تو کامیاب نہ ہوئی لیکن اس نے مسلمانوں کو ا مجمن میں ڈال رکھا ہے۔ بہر حال جب پہلے دستور میں صدر مملکت کے لیے مسلمان ہونا شرط کیا گیا۔ ہم نے ای وقت سے مسلمان کی تعریف کرنے کا مطالبہ شروع کردیا تھا۔ اور سے بالکل قانونی اورفطری بات تھی۔ جب صدر کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے تو مسلمان کی تعریف خود آئین میں ہونی لا زمی ہوگئی۔ورنہ ہرایراغیرااینے کومسلمان کہہ کرصدارت کا امیدوار بن سکنا تھا۔اوراب ٹی حکومت نے تو صدراور وزیراعظم دونوں کے لیےمسلمان ہوتا شرط قرار دے دیا ہے۔ اور اگر چہ صاف طور پر سلمان کی تعریف سے گریز کیا گیا ہے۔ مگر مدراور وزیراعظم کے ملف کے لیے جوالفا ظاتجو یز کیے گئے ہیں۔ان میں فتم نبوت پرایمان اورسرور عالم الله علی کے بعد سمی کے نبی نہ بنے قرآن وحدیث کے تمام معتقبات برایمان لانے کا بھی ذکرشامل ہے۔موجودہ حکومت کا بیدہ کارنامہ ہے جس سے تفرکی دلدادہ طاقتیں بو کھلائی ہیں۔اس سے مرزائی بھی خاص طور سے تمبرا کتے ہیں۔انھوں نے پہلے پہل عبدوں ادرمبریوں پر بھندکرنے کی غرض سے پیپلزیارٹی کی حایت کی تھی اب یکدم اصغرخان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ (بحوالہ لولاک لامکیور) پھر مرز ائی ظفر چو ہدری (سابق ائیر مارشل)

نے جوکر دارا داکیا جس کی اس کو سزا بھی مل محقی وہ سب کے سامنے ہے۔ بعد از ال ہمارت نے ایٹمی دھا کہ کیا۔ اور چند عی دن بعد ربوہ اشیشن پر مرز ائیوں نے فساد اور ظلم کا ارتکاب کیا۔ مرز اکی لوگ بھی ملک کے وفا دار نہیں ہو سکتے۔ بیمکومت کے پابند نہیں اپنے خلیفہ کے بابند ہیں۔

مسلمان کی تعریف: اب جب کہ ملک میں مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے مطالبہ میں ہیں سال کے بعد پھر طاقت آئی ہے تو مرزائیوں کو بھی مسلمان کی تعریف کا شوق چرایا۔ تا کہ ہم کمی نہ کسی طرح مسلمانوں میں شار ہوجا کیں۔اس عنوان کے تحت سفحہ ۱۵ پرمرزائی محضر تا ہے کے بیان سے واضح ہوتا ہے کہ وہ کسی الی تعریف کو جا کڑنیوں سیجھتے جو کتاب اللہ اور خود سرور کا کنات مطابقہ کی فرمائی ہوئی تعریف کے بعد کسی زمانہ میں کی جائے۔

اس کی تائیر صفحہ اسل نمبرے سے ہوتی ہے، جہاں لکھا ہے کہ 'لی جماعت احمد میکا مؤقف ہے ہے کہ مسلمان کی وہی وستوری اور آئینی تعریف اختیار کی جائے۔ جو هفرت خاتم النبیا جیلئے نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فر مائی۔' اس سلسلہ میں تین حدیثیں پیٹر کیں۔ مویا زبان نبوی کی تعریفیں ہیں۔ محرآ پ جمران ہوں کے کہ مرز انا صراحمہ نے صفحہ ۲۲ سطر نمبر امام کا ایک اور اصطلاحی معنی بیان کردیا۔

دروغ كوراحا فظه نباشد

حالا تکہ پہتریف پرانی تحریفوں کے زمانہ مرزائیت کی ہے۔ ہے ہدروغ گورا حافظہ نہ ہاشد۔ مرزا ناصر نے بیا صطلاحی متی مرزا غلام احد قادیانی بی کے الفاظ میں (آئینہ کالات اسلام سفیہ 20 تامید ۱۴ نوائی جو میں اینا) سے قال کیا ہے ان چار صفحات میں مرزا غلام احد قادیانی نے اپنے تصوف کا سکہ جمانا جا ہا ہے اور ارتی تقریر سے یہ تصور دینے کی کوشش کی کہ کویا وہ بھی کوئی خدار سیدہ اور محتال الی اللہ ہے۔ گر مرزا غلام احمد قادیانی کا مقصد بھی دمور دو بنا تھا اور ہی مقصد مرزا ناصر احمد کا بھی معلوم ہوتا ہے۔ ور نہ حدیث کی تمان تحریفوں کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی کی اس چوشی تحریف اور اس تقریر کے نقل کرنے کی کوئی ضرورت نہتی ، گر باور یہ کرانا تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی استے فائی اللہ ہیں کہ ان کی کوئی حرکت تھی الجی کے سوانہیں ہوسکتی۔ اس سلسلہ میں ہم مجبور ہیں کہ مرزا قادیانی کی معاشرتی دیگی تو م کے سامنے چیش کریں۔ کیا اس قماش کے آدی کواس تقریر سے ایک فی لا کہ بھی نہر ہیں۔ ایک فی لا کہ بھی نہر ہیں۔ ایک فی لا کہ بھی نہر ہیں۔

ملمان کی تعریف میں منقولدا حادیث پہلی حدیث:۔ معرت جرائیل علیہ السلام انسانی نجیس میں آنخضرت اللہ کی

فدمت من آكريون كويا موعدً-

يا محمد الحبوني عن الاسلام قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم المصلولة وتوتي الزكرة وتصوم رمسطسان وتسحيج البيست ان استطعت اليه سبيلاً قال صدقت فع عبدا له يسئله ويصدقه قال فع الحيس نبي عن الايمان قبال ان تؤمن بالله وملتكته وكتبه ورسله واليوم الاحر وتومن بالقدر جيره وشره قال صدقت.

(مىلم شرىف ج اص 2 كاكتاب الايمان)

اے محریجے اسلام بتائے، آپ نے فرمایا کداسلام بیہ ہے کہم کوائل دو کہ خدا تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں اور حعرت محرًالله كرسول بين اورتم نماز قائم رکھو اور زگوۃ دیے رہو۔ اور رمضان كےروز بركھواور جج بيت الله كرو\_اكروبال جانے كى طاقت مواس فخص نے کہا آپ نے کی کہا ہم متعب ہوئے کہ بوچھا بھی ہے، پرتقدیق ہی کرنا ہے۔ پھراس نے کہا کہ مجھے ایمان بتائیں،آپ نے فرمایا کہ وہ سے ہے کہ تم اللہ تعالی پر ایمان لاؤ اوراس كے فرشتوں پراوراس كى كتابول یر اور قیامت کے دن پر اور تقدیر بر، جاہے اجمالی ہو یابرائی۔اس فض نے کھا کہ آپ نے مج فرمایا۔

دوسری حدیث:

نجد کا ایک آ دی سرور عالم ایک کے کے پاس آیا سر کے بال بھرے ہوئے سے راس کی محکما ہے ہے گرے ہوئے اس کا مغیوم نہیں سجھ رہے ہے، یہاں اس کا مغیوم نہیں سجھ رہے ہے، یہاں کی کہ وہ قریب آ گیا۔ ویکھا تو اس نے اسلام کے بارے میں پوچھا آپ

هل على غيرها قال لا الا ان تسطوع قال رسول الله غلطة وصيام رمضان قال هل على غيرها قال الله غلطة الزكوة قال هل على غيرها قال لا الا ان تطوع قال تطوع قال فادبر الرجل وهو يقول والله لاازيد على هذا ولانقص قال رسول الله غلطة الله الله خلطة الله الله خلالة خلالة الله خلالة الله خلالة الله خلالة خلالة الله خلالة خلالة خلالة خلالة خلالة خلالة خلالة خلالة خلالة الله خلالة خلالة

(منح بغاري ج اص المااباب الزكوة من الاسلام)

ئىسرى حديث:

من صلى صلوتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فذالك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفر والله في ذمته.

(بخاری ۱۵، ص۵۹، باب فضل استقبال التبلة)

نے فرمایا۔ رات دن میں مانکی نمازی، اس نے کہا کیا اس کے سوا کوئی اور بھی میرے ذمہ ہے، آب نے فرمایا نہیں۔ ال نقل ہو سکتے ہیں، محرآب نے رمضان کے روزول کا فرمایا۔اس نے کہا کیا اس کے سواکوئی چزتو ضروری نہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، ہاں نفل کرو۔ ( تو خمعارا اعتیار ے) پرآپ نے زکوۃ کا ذکر فرمایا۔ اس نے مجروبی سوال کیا کہ کیااس کے سوا کچھ اور بھی ہے۔ آپ نے فرمایا۔ منبیں ہاں اگر نقل کرو۔راوی کہتے ہیں کہ وہ آ دمی بیر کہتے ہوئے والی چلا حمياً له خدا كي فتم! من اس ير ند زياده كرول كا، ندكم كرول كا-آب في فرمایا اگراس نے کچ کھا ہے تو کا میاب ہو کرفلاح یا حمیا۔

جس نے ہاری نماز پردھی اور ہمارے قبلہ کی طرف منہ کیا اور ہمارے ہاتھ کا ذریح کیا ہوا جانور کھایا، تو یہ وہ مسلمان ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ داری میں ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں اس کے ساتھ دغا بازی نہ کرو۔ (یہ ترجہ مرز انا صرکا کیا ہوا ہے جواس نے مودودی صاحب سے نقل کیا ہے)

(۳) ان تین حدیثی تعریفوں کے ساتھ اب مرزا قادیانی کی چوتمی تعریف بھی شامل کر دیں جومرزانا صراحد نے محضرنا ہے میں صفحہ ۲۷ سے منفق کی ہے۔ اب ہم چاہے ہیں کہ جن امور کو مرزا ناصر اجمہ نے مسلمان کی تعریف سے جدا

کر کے خمی طور پر بیان کر دیا ہے ان کا ذکر بھی کر دیں تا کہ پھراکشی سب پر بحث ہو سکے۔

ولا تقولوا لمن القی المبکم المسلام لست مومنان (نیاء ۱۹۰۰)

د''اور چوض مسیس سلام کے ۔اس کو (آ کے سے) بینہ کھوکر قو مسلمان ہیں۔''اس است سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ سلام کہنے والے کو بھی آپ کا فریا غیر مسلم نہیں کہ سکتے۔

(۲) مرزانا صراحمہ نے ایک اور روایت صفی نمبر کے پنقل کی ہے کہ دھنرت اسامہ بن زید فراح ہیں کہ آ تخضرت کے ہمیں جدید قبیلہ کے قلتان کی طرف بھیجا۔ہم نے صح صح ان کے فراح ہیں کہ آتی تحضرت کے ہمیں جدید قبیلہ کے قلتان کی طرف بھیجا۔ہم نے صح صح ان کے ہمیں ہوتا ہے ہیں کہ آتی تحضرت کے اور ایک انصاری نے ان کے ایک آدی کا تحق قب کیا۔ جب ہم نے اس کو جالیا اور اسے مفلوب کرلیا، تو وہ پول اٹھا۔ لا الہ الا اللہ (خدا کے سواکو کی معبود فیس) اس بات سے میر اانصاری ساتھی اس سے رک گیا۔ لیکن میں نے اس پر نیز سے کا وار اسے موالے کو اس کو کی کرویا ؟ میں اس کے درک گیا۔ لیکن میں نے اس پر نیز سے کا وار اسے کو کرایا۔ اس کو کی کرویا۔ جب ہم مدینہ والی آئے اور آ مخضرت کو اس بات کا علم ہوا۔ تو آ پ نے فرمایا۔ اے اسامہ! کیا لا الہ الا اللہ لا خواجی تھی نے کہ باوجود تم نے اسے کی کردیا ؟ میں نے نے کرمایا۔ اے اسامہ! کیا لا الہ الا اللہ لا خواجہ کے باوجود تم نے اسے کی کردیا ؟ میں نے نے کہ باوجود تم نے اسے کی کرمایا۔ اے اسامہ! کیا لا الہ الا اللہ لا خواجہ کے باوجود تم نے اسے کی کردیا ؟ میں نے نے کہ باوجود تم نے اسے کی کردیا ؟ میں نے اسے کرمایا۔ اسے اسامہ! کیا لا الہ الا اللہ لا اللہ لا نے کہ باوجود تم نے اسے کی کردیا ؟ میں ا

تے، یہاں تک کہ میں نے تمناکی کہ کاش آج سے پہلے میں مسلمان ہی ندہوتا۔
اورایک اورروایت میں ہے کہ آنخفرت ملک نے فرمایا کہ جب اس نے لا الدالا
اللہ کا اقرار کرلیا، پھر بھی تونے اسے آل کردیا۔ میں نے عرض کیا۔ اے اللہ کے رسول اس نے
مجھیار کے ڈرسے ایسا کیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تونے اس کا دل چیر کردیکھا کہ اس نے ول
سے کہا ہے یا نہیں؟ حضور نے بیہ بات اتنی بار و ہرائی کہ شی تمنا کرنے لگا کہ کاش آج میں
مسلمان ہوا ہوتا۔ (بخاری، تراب الدفازی)

من كيايارسول الله وهمرف بجاؤك ليے بيالفاظ كهدم اتفا-آب بارباربيد برائے جاتے

اس سے بھی میں ابت ہوتا ہے کہ کلمہ پڑھ لینا بی اسلام ہے۔ ول چر کر دیکھنا تو شکل ہے۔

اب ہم چنداورروایات ای شم کی فقل کرتے ہیں۔

(2) عن ابی هویوں۔۔۔۔۔ قال قال معزت ابوہریہ فرماتے کہ حضور لی دسول السلبہ عُلَیْہ واعطانی علیہ نے بچے اپنے تعلیں (چہل نعلیہ وقال انعب فمن لقیت من مبارک) عطافراے اورفرایا کہجاو

جو مے اور وہ لا الدالا الله سے ول سے وراء هـ ذا طـ ائـط يشهد ان لا اله پر متا ہواس کو جنت کی بشارت وے الا الله مستيقنا بها قلبه فبشره دو۔ حضرت ابوذر کو حضور ﷺ نے **بـالجنة** (مسـلم، ج ۱ ، ص۳۵، باب فرمايا كهجو بندومجي لاالهالاالله كيم يحر المدليل على أن من مات على التوحيد) اس عقیدہ پر مرجائے تو وہ جنتی ہے۔ عن ابى زرقال قال رمول الله ابوذرنے پوچھا جاہے وہ زنا اور چوری وينظيه مسامن عبد قال لا اله الا الله ہمی کرتا ہو۔حضور نے تین بار فرمایا ثم مسات عبلى ذالك الا دخل اگرچەدە زىاادرچورى بىمى كرتا ہو۔ السجنة قسلت وان زنى وان سرق متغق عليه دونول روايتني اختصار سے قال وان زنیٰ وان سرق الیخ متفق بيان مونى ين-علیه (بخاری، ج۲، ص۲۲۸، باب

(مڪلوة مسها، كتاب الايمان) الشباب البيض)

التنباب البيقل) (٨) ايك روايت ميں ہے كہ محابہ كرام جب كى شهر يرضح كے وقت تمله كرتے تو و يكھتے، اگر وہاں سے اذان كى آواز آتى، تو حملہ نہ كرتے۔اس سے معلوم ہوتا ہے كہ اذان كہنے سے وہ مسلمان ثابت ہور ہے **تھے۔** 

من من المرام من والوة كساته جهادكيا، جس معلوم موتا بك

ز کو ة نه دینایاس کاا نکار کفرہے۔

ز ہو ہ ندویتایا اس ۱۵ تکار هر ہے۔ (۱۰) معزت صدیق اکبرنے منکرین ختم نبوت اور جمو نے مدعیان نبوت سے جہاد کیا۔ جس سے معلوم ہوا کہ ختم نبوت کا مسئلہ بھی جزوا کیان ہے اور اس کا منکر اسلام سے خارج ہو

جشن منيريا مرزانا صراحمه

ں یرفی طرورہ اباگرجسٹس منیریا مرزا ناصراحی علاء کرام کا نداق اڑا کیں، یااسلام کی تعریف پر متنق ہونے کو قابل اعتراض قرار دیں، تو ان کا بیاعتراض علائے کرام پڑئیں، خودسرور عالم مالك يرالعياذ بالله بوجا تا ہے۔

جسنس منر توسيريم كورث كا چيف جسنس موكر د نيوى مراد كو كافي مميا- قيامت كالعلق الله تعالى اورتوبه سے من باتی مرزا ناصراحد سے توب کی زیادہ امیز نیس ہے۔اللہ تعالی اس کو مسلمان ہونے کی تو فیق دیں تا کہان ہزاروں مرزائیوں کےمسلمان ہونے کا ثواب بھی اس کو

ل جائے، ورنہ پھراللہ تعالیٰ نے جنت اور دوز خ دونوں تیار کرر کھے ہیں۔جو جہاں کامسخق ہو گاوہاں پہنچ جائے گا۔

اظلها و تقیقت: کیاجوباتی مندرجه بالادی نمبروں میں بیان کی می بین سیاسلام کی یا اطلها کی ایک مسلمان کی تقدیق ایک مسلمان کی تقدیف ایک مسلمان کی تعدیق می تعدیق ایک مسلمان کی تعدیق کی ت

ان تعريفون كااختلاف

اب دیکھیں کہ حدیث نمبراجرائیلی روایت ہیں ایمان واسلام جدا جدابیان کے ابنرا نجد والے سادہ فض کے سامنے آپ نے اسلام کی تعریف ہیں گئے کا بیان بی نیس کیا اور حدیث جبرا نجد والے سادہ فض کے سامنے آپ نے اسلام کی تعریف ہیں گئے کا بیان بی نیس کیا اور حدیث جبرائیل کے مطابق ایمان کے ارکان کا ذکر بی نہیں ہے، جن کو مانے بغیر کوئی مسلمان بی نہیں ہوسکا۔ نمبرا روایت ہیں تو جاری کی ووحدیثوں ہیں بیان ہوئیں کوئی ذکر ہاتھ کا ذکر ہے، باتی ان باتوں کا جو پہلی کی ووحدیثوں ہیں بیان ہوئیں کوئی ذکر بی نہیں۔ حدیث نمبر ہیں ہی ان باتوں کا جو پہلی کی دوحدیثوں ہیں بیان ہوئیں کوئی ذکر اسلام اور ایمان کے لیے کائی ہے۔ نمبر الاروایت ہیں آپ نے بار بار حضرت اسامہ ہے فر مایا کہ لا الدالا اللہ کہنے کے بعد تم نے اس کوئی کا دیا۔ سے اس کوئی تھا۔ اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ صرف لا الدالا اللہ کہنے سے مسلمان ہوگیا تھا۔ اس نے اور کوئی عمل نہیں کیا تھا۔ اس کے اور کوئی عمل نہیں کیا تھا۔ اس کے اور کوئی عمل نہیں کیا تھا۔ اس کوئی خرا بیا گھیا ہے۔ روایت نمبرے ہیں صرف لا الدالا اللہ کہنے تی کوسب دخول جنت فرمایا گھیا ہے۔

بمطابق روایت نمبر ۹ اور نمبر ۱۰ شی حضرت صدیق اکبرنے جموئے مدعیان نبوت سے لڑائی کی اور منکرین زکو 8 سے بھی۔جس کامعنی یہ ہے کہ ان دوجر موں کی وجہ سے دہ مسلمان ندر ہے تھے۔

حفرت صدیق اکبرنے حضرت عراسے نہ مناظرہ کیا نہ دلیل بازی، بلکہ فرمایا جوا یک تیمہ بھی زکو ہ کا حضورکوریتا تھا اور جھے نہ دے۔ ہیں اس سے لڑوں گا۔ بعض روا چوں میں ہے کہ جو بھی زکو ہ وصلوٰ ہیں فرق کرے گا ہیں اس سے لڑوں گا۔ (اللہ اکبر) کیا باطن تھا، کیا صفائے قلب تھی۔ حضرت عرفر ماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ابو بکڑا ول تق کے لیے کھول دیا ہے، بھر بالا تفاق جہا دشروع ہوا۔

مسلمانون كاتعريف كاتحقيق

پہلے آپ قرآن پاک کی آ یات شیں: (۱) ومن اظ لم ممن افتری علی اللّٰہ کـذہا اوکسذب بایاته انه لا یفلح الظالمون. (الانعام ۲۱)

> (۲) ولوتـرئ اذوقفوا على النار فـقــالـوا يــا ليتنـا نرد ولانكذب بـــايـــات ربــنــا ونــكـون مـن المومنين.(انعام،۲۷)

(٣) ولقد كدنب اصحاب الحجر المرسلين. (جُر،٨٠) (٣) كذب اصحاب الايكة المرسلين. (شعراء، ١٤٢)

(۵) واخی هارون هوا قصح منی لسانیا قیارسله معی ردا یصدقنی انی اخاف ان یکذبون

(قصص، ۳۳<sub>)</sub> (۲) والذي جاء بالصدق وصدق

اوراس مخض سے برہ کرکون ظالم ہے جواللہ تعالی برافتر اوکرے یا اللہ تعالی

کی آینوں کو جیٹلائے۔ بے شک ٹیس فلاح یا مجے فالم۔

اوراگرتم دیکھو جب وہ لوگ دوزخ پر کھڑے کر دیے جائیں کے اور کہیں کے کاش ہم واپس لوٹا دیے جائیں اور ہم اپنے رب کی آتوں کو نہ جمثلاً ئیں اور یہ کہ ہم ایمان والوں میں سے ہوجائیں۔

جمٹلایا بن کے رہنے والوں نے پنجبروں کو۔

حمِثلاً ما بن کے رہنے والوں نے پیغام لانے والوں کو۔

اور میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فضیح ہے اس کو میرے ساتھ رسول بنا دیں (مددگار) جومیری تصدیق کریں، مجھے خطرہ ہے کہ دہ لوگ جمٹلادیں گے۔

اور جو کچ لایا اور کچ کی تعمدیق کی، وہ

سباوك على جي-

به اولئك هم المتقون.

(زمر، ۳۳)

(2) وكنا نكذب بيوم اللين.

(مدائر، ۲۳)

(٨) فيلا صيدق ولا حسلي ولكن

كذب وتولى. (سورة القيامة ٣١٠)

(٩) فاما من اعطىٰ والقى وصدق

بالحسنى مستيسره لليسرئ.

(ليل۵–2)

(۱۰) ارایت ان کذب وتولی.

(علق ۱۳۱)

(۱۱) ارايست السذى يسكملب

بالدين. (الماعون، أ)

اورہم آیا مت کوجھا تے تھے۔

تو اس نے نہ تھدیق کی، نہ عی

نماز پڑھی بلکہ چھایا اور مند کھرا۔

ق جن نے مال دیا اور تقوی اختیار کیا

اور حج ہاتوں کی تعدیق کی ہواس کوہم

یر کا کا و نے دیکھا ، اگر وہ جھلائے

اور مند کھیروے۔

اور مند کھیروے۔

کیا آپ کووہ فض معلوم ہے جو قیامت

کوجھلاتا ہے۔

کوجھلاتا ہے۔

(۱۲) ان آیات کرواسار قرآن پاک بی آمنو و عملوالصلحت بادبارا یا کمی آمنو و عملوالصلحت بادبارا یا کمی بین بین کام آو حدیث بین کمان است مطلب بین کمان این این کام این کام آو حدیث جرائیل علیدالسلام سے معلوم کے جانچے ہیں کمان کی تعمیل میں نماز ورود و می آن کا اور ای طرح آمنوا سے بھی ای حدیث کے تت ایمان کی تعمیل موتی ہے۔

شرعى تصديق

آب دیکنایہ ہے کہ آن پاک بی جابجا تعدیق کواعان کہا گیا ہے اور کھنے ہے کو کارے اور کھنے ہے کو کرے اس کو بیتین ہو، کراس کو سے اور اس کو بیتین ہو، کراس کو حد ، تعصب ، بث دھری یا کسی جوٹے وقاد کی خاطر دل سے قول کرنے کو تیاد ہو وہ مسلمان نہیں ۔ جیے شاہ روم برق نے اسلام کے اصولوں کو تیا قراد دیا، کرائل دریا دیے شود سے قول کرنے سے انکار کردیا ۔ قرآن یا ک ش الل کاب کے یارہ بی ہے۔ ویسو فونه کسا یعد فون ابناء هم۔ ( ہتر و، ۱۲۷۱)

''اوراس بنبرکواس طرح پہانے ہیں جیسا پیٹروں کو پہانے ہیں۔'' مطلب یہ ہے کہ ان کواسلام کی مدانت ہیں شربیس ، مگر پھر بھی وہ اس کو قبول جیس

كرت\_اس ليكافرين\_

اس تمام تقریرے میرا مطلب بہ ہے کہ قرآن وحدیث بالکل معاف ہیں، جن کے دلوں پر اللہ تعالی نے مہر نہیں لگا دی، وہ مجھ سکتے ہیں۔ اب آپ خود خود فر افر ما کیں کہ حضرت اسامہ بن زیدگی روایت میں کلمہ پڑھ لینے کے بعد اس آدی کے قل پر کتنارنج ظاہر فرمایا، حالا نکہ اس وقت اس کے بلے میں سوائے کلہ طیبہ کے ادر کوئی عمل نہیں تھا۔ تو اس کامعنی بیتھا کہ اس نے دین اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس کے ظاف تکذیب کا کوئی جوت نہیں تھا، اس لیے رحمتہ للعالمین نے دنج طاہر فرمایا۔

" اصل ایمان اور کفر"

تواصل ایمان خدا تعالی اوراس بے رسول کوتمام باتوں بیں سچا جانٹا اور ول سے سچا تبول کر لیما ہے اور کفراس کے مقالبے میں خدا تعالی یا رسول کی کسی ایک بات کو بھی جمٹلا ویٹا ہے۔

اب آپ کو نه علاء کی تعریفوں میں اختلاف نظر آئے گا، نه سرور عالم اللہ کے ارشادات میں، نقر آن پاک کے منہوم میں اس وقت سارے محابہ جانے تھے کہ حنور کو مان لینا بی اسلام ہے اور حضور کو نه مانے کا نام کفر ہے اور سے بات اتن ظاہر تھی کہ ہر چھوٹا ہوا جانتا تھا۔ کو یا ہو حض اس حقیقت کو جانتا تھا کہ دین کودل سے قبول کر لینا مسلمانی ہے، اور نہ کرنا ہے ایمانی اور کفر ہے۔

ايمان إور كفر كى نشانيان

ہات یہ ہے کہ جو پھے دس روایات میں بیان کیا گیا ہے، یہ سب نشانیاں ہیں۔ چونکیے ول سے مانتایا نہ مانتا یہ دل کی ہاتیں ہیں۔اس لیے قضا وشریعت میں اس کی جگہ نشانیوں پر تھم لگایا جائے گا۔اس لیے اگر آپ کمی تخص میں ایمان کی علامت دیکھیں تو اس کو مسلمان کہیں گے اوراگر کفرکی نشانی دیکھیں، تو اس کوغیر مسلم تصور کریں گے۔

ا ..... ایک فض نے اگر کہا السلام علیم ۔ آپ شبھیں کے کہ ہمارے دین کوسچا جانے اور مانے والا ہے ۔ آپ کوچن نہیں کہ اس کو کہیں ، تو مومن نہیں یا کا فر ہے ۔ گر بھی فخص تعوژی در کے بعد با توں باتوں میں قیامت کا افکار کردے تو اب اس میں کفری نشانی پائی گئی۔ اس لیے اب اس کوکا فرکمیں گے۔

۲ ..... ای مرح ایک فخص قبلدرخ بوکرنماز پر در بادید به میشدین وین کی نشانی ہے۔

اب اس کومسلمان ہی سمجھیں ہے۔اگر وہی مخص تھوڑی دیر کے بعد کہے کہ زنا حلال ہے تو پھر ہم اس کو تغراور جمثلانے کی نشانی ظاہر ہونے کی وجہ سے کافر کہیں ہے۔

س..... اگرایک گاؤں ہے میج اذان کی آ واز آئی ،کون بے وقو ف ہوگا ، جوان کومسلمان نہ سمجے کا ، کونکدان میں تصدیق کی نشانی یا فی گئی ہے۔لیکن اگر وہ تعوری دیرے بعد کہیں کہ حضور کے بعد کسی کونبوت ال سکتی ہے۔اب پینکذیب اور جبٹلانے کی نشانی ظاہر ہوگئی۔اب ان کو کا فر

اللعرب الله تعالى كو خالق مسعاوات والارض مانتے تھے ، مگروہ اس كے ساتھ چھوٹے چھوٹے ربٹیزے بھی مانے تھے لینی چھوٹے چھوٹے خدا۔اس کیےاس وقت لاالہ الا الله كہنا اس بات كى نشانى تھى كەاس نے دين اسلام قول كرليا ہے \_ليكن اگرايسا مخص اس کے بعد سود، زنا کوحلال کیے اور نماز کوفرض نہ سمجے، تو اب اس کو کا فرکہیں ہے، کیونکہ اب اس میں تلذیب کی نشانی ٹابت ہوگئ۔

 من کریں ایک محض حدیث جرائیل علیہ السلام کے مطابق سب باتوں کودل سے مانے کا اقرار کرتا ہے، گر پر وہ قرآن یاک کو (العیاذ باللہ) گندے نالے میں سب کے سامنے میں یک ڈیتا ہے، تو اب بیا لکاراور تکذیب کی نشانی طاہر ہوگئی۔اب اس کو ہاتی با تیں کفر ے بیں باستیں۔

مسيلمه كذاب اور دوسر مع جمول معان نبوت كى تكذيب ميل توكسي في تفتكو بى نہیں کی اور جہادو قمال کے سواان کا کوئی علاج بی نہیں سمجھا۔

منكرين ذكوة بظاہرايك ركن اسلام يومل ندكرنا جاتے تھے، تو حضرت عركوان سے جنگ کرنے میں تامل ہوا \_محر حضرت صدیق اکبر کا ارشادان کا ہادی ثابت ہوا کہ جونماز اور ز کو ہیں فرق کرے گا میں اس ہے لڑوں گا۔مطلب بیاتھا کہ بیصرف عملی کوتا ہی نہیں ہے بلکہ بیاس اسلامی حق کومعاف کرا کراس کی فرضیت ہی کوختم کرنا چاہتے ہیں اور بیاسلامی احکام کی تکذیب ہے۔ سبحان اللہ انعظیم ، کیا اللہ والے تھے کہ بغیر بحث کے چند جملوں میں حضرت عمرُگو شرح مدربوكيا ....!

مآك زمانه

صابرگاز مانہ یاک زمانہ تھا، وہ حضرات بحث وجمیص، جمت بازی اور لیم چوڑے ولائل کے بغیر تی مشاو نبوت کو بچھ جاتے تھے۔اس لیے جب وہ حضرت محمد اللہ کوکوئی مشورہ دینا چاہجے تو پہلے بڑے ادب سے دریافت فرمالیتے۔ یارسول اللہ یکم ہے یامشورہ ہے۔ وہ جانتے تھے کدرسول کا حکم نہ ماننے سے کفر کا خطرہ ہے، کیونکہ بالشافہ حکم نہ ماننے کا معنی یہ ہوسکتا ہے کہ وہ کویا کم از کم اس خاص بات میں آن مخضرت کیا ہے کہ کویا نہیں مانتا اور پی طعی کفر ہے۔ اس کے صحابہ کرام نے جب بھی مشورہ دینا چاہا، پہلے دریافت فرمالیا۔ ورنہ حضور کا ایک حکم بھی نہ مانا وہ دین کے خلاف بچھے تھے۔

پس ایمان بہ ہے کہ خدا اور رسول کی تمام ہاتوں کو بچا سمجھے اور دل سے ان کو قبول کرے اور کفر بہ ہے کہ کسی ایک بات میں بھی رب العزت جل وعلایا اس کے پاک رسول کو جمٹلایا جائے تو بیقطبی کفر ہے تکریہ تقدیق و تکذیب دل کی صفات ہیں، اس لیے اسلام میں علامتوں اور نشانیوں پر حکم کا دارو مدار رکھا گیا، اور دنیا کی ہرعدالت فلا ہر بی کودیمیتی ہے۔

محابہ کرام اور خیرالقرون کے مسلمان ان تھا کن کو ایمانی بھیرت ، اپنی سخج قرآن دانی اور محبت نبوی کی برکت سے پوری طرح سجھتے سے اور بیان کے ہاں قابل بحث چیز ہی نہ سمی ۔ وہ حضور کے مانے کو ایمان اور نہ مانے کو تفریحتے سے اور یکی ہماری تحقیق کا خلاصہ سب-اب آپ تمام احادیث آیات وروایات کواس پر منطبق کر سکتے ہیں۔ سارا قرآن پڑھئے والے اور برسوں آپ کی محبت میں رہنے والے محابہ اس مسئلہ کو قابل بحث نہیں بھتے سے کہ اسلام اور کفر کیا ہے۔ مسلمان اور کا قرکون ہے۔ ان کے سامنے ایک بات تھی جس نے آپ

مرزاناصراحمه كى ترديدخودمرزا قاديانى نے كردى

مرزانا مراحد نے تین مدیثیں مسلمان کی تحریف بیں پیش کیں ، بحرمرزا قادیائی نے بسلسی من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجوہ عند دبه ولا خوف علیهم ولا هم یعونون (البتره۱۲۰۰) سے اس کی تردید کردی۔

یعنی وہ مسلمان ہے جہ خدا تعالی کی راہ میں اپنے تمام وجود کوسونپ دے۔آگے دو صفوں میں اس کی تفصیل بیان کی گئے ہے۔گویا یہ تمن حدیثوں کے سواچ تقی تعریف ہے۔ اس کو اپنی طرف سے اضافہ کر کے مسلمان کی تعریف بنا ڈالا ہے۔ دراصل آگے چارصفات میں اس نے جومضمون لکھا ہے وہ اس لیے ہے کہ پڑھنے والے بمجمیس کہ مرزا غلام احمد قادیا تی ایسے ہی بلند مسلمان ہیں۔ اس طرح محضر نا ہے میں مرزا ناصر احمد نے ذات باری کا عرفان اور دوسرا معنوان قرآن عظیم کی اعلیٰ وارفع شان کے تحت جو کھی کھیا ہے، وہ مجمی اور شان خاتم الانبیاء موال قرآن عظیم کی اعلیٰ وارفع شان کے تحت جو کھی کھیا ہے، وہ مجمی اور شان خاتم الانبیاء

میلی کے متوانات سے جتنے مضامین لکھے ہیں، وہ مرزا غلام احمد کی کما ہوں سے قل کیے ہیں اور ان سب سے متعمد حوام پر اور نا واقف مسلما نوں پر اپنی ہزرگی، نقلاس اور محارف کا رحب ڈالنا ہے۔ حالا تکہ بیسب با تیل ہروہ شخص کہداور لکھ سکتا ہے جس نے صوفیائے کرام کی کتا ہیں دیکھی ہیں۔ ان باتوں سے مرزا غلام احمد قادیا تی نے اپنی نبوت، تللی نبوت، بروزی نبوت، فیرتشریعی نبوت، تالع نبوت، لغوی نبوت، میں جمداور فنافی الرسول ہونا کیا ہرکر کے لوگوں کو دھوکا دیا ہے۔

## سارى بحث كانتيجه

کفراوراسلام کی بحث ہے آپ پر کافر کی تحریف واضح ہوگئ۔اس تعریف کے لاظ ہے جس کی تر دیز بیس کی جائے ہے۔اور ہے جس کی تر دیز بیس کی جائے ہاں اور اسلام سے خارج ہے۔اور اس کے بیرو چاہے وہ قادیانی ہوں یا لا ہوری لینی چاہے اس کو نبی مانیں یا مجدد یا مسلمان وہ بھی دائر واسلام سے خارج ہیں۔اس کی تقصیل یہ ہے کہ مرز اغلام احمد قادیانی میں مسلمان وہ بھی دائر واسلام سے خارج ہیں۔اس کی تقصیل یہ ہے کہ مرز اغلام احمد قادیانی میں میڈیب کی بہت بی شانیاں اسمی پائی جاتی ہیں۔

۲..... مرزاغلام احمد قادیانی نے اللہ تعالی کے برگزیدہ پیغیروں کی تو بین کی ہے جو تکذیب دین اور تکذیب رسل کی کملی نشانی ہے۔اس کا ذکر بھی اپنی جگہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔

سس مرزاغلام احمرقاد ما فی نے اپنے آپ کو صفرت میسی علید السلام سے اَفْضَل بتایا اور ان کی کملی تو بین کی ہے۔ کی کملی تو بین کی ہے۔

۳ ...... مرزاغلام احمد قادیانی نے دمی نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور اپنی ومی کوقر آن اور دوسری آسانی کتابوں کی طرح قرار دیا۔

ه ..... ان تمام آیات کے معانی مرز اغلام احمد قادیانی نے تبدیل کردیے ہیں۔جن سے

قتم نبوت، نزول عیسی این مریم علیه السلام، حیات مسیح علیه السلام اور دیگر قطعی اور متواتر مسائل البات موسی بین جس کا مطلب زعرقد ہے کہ قرآن پاک کے الفاظ تو وہی رہیں کیکن ان کے معانی بالکل بدل دیتے جائیں۔ بیتحریف قرآنی اور تیرہ سوسال کے اولیاء، مسلما، علماء اور مجتمدین وجددین امت کے منفقہ معانی ومطالب کے خلاف قطعی مخربے۔

۲ ..... مرزاغلام احمد قادیانی نے آپ ندمانے والے کروڑوں مشلمانوں کو کافر کہا اور ایسا ہی کافر کہا جیسے خدا اور رسول کا اٹکار ہے۔ بیمسی پرانے دین اسلام کی کھلی تکذیب اور تعلق کفر ہے۔

پس نابت ہوگیا کہ مرزاغلام احمد قادیانی اور اس کے تمام بیروچا ہے لا ہوری ہوں یا قادیانی قطعی کا فراور اسلام سے خارج ہیں۔

مرزائيون كانيا فريب

مرزائی فرقہ مجھ چکا ہے کہ اب اس بات کا اٹکارٹیس کیا جاسکتا کہ مرزا قادیائی نے اپنے نہ مانے والوں کو قلعی کا فرکھا ہے اور مرزا بھی اللہ ین محود احمد نے اس تکفیر کو اور بھی پکا کر کے اعلان کر دیا ہے کہ عام مسلمالوں (غیر احمد یوں) کا جنازہ نہ پڑھا جائے نہ ان کورشتہ دیا جائے اور عام اللہ اسلام کی افتد او میں نماز کو تو خود مرزا قادیا نی نے بی جھم خدا حرام قرار دیا جائے۔ دیا جائے۔

اب انحوں نے مسلمانوں میں ملنے اور اسلام کے نام سے مسلمانوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے جس کا چھکہ ان کواگریز پھر ظفر اللہ خان لگا چکا ہے یہ بات گھڑی ہے کہ کفر کی دوشمیں ہیں۔ایک کفر تو ایسا ہے جس سے آ دمی ملت اسلامیہ سے خارج ہوجا تا ہے اس کے ساتھ تو اسلامی تعلقات نہیں رکھے جاسکتے گر دوسرا کفراس درجے کا ہے کہ وہ مسلمانوں میں کے ساتھ کے رہنے سے نہیں روکنا رکم تیا مت میں یہ ماخوذ ہوگا جو بات صرف خدا ہی جانتا ہے۔ ایسے لوگ جب کے دمسلمان کہیں میں تھا ان کوسلمان ہی سمجما جائے گا۔

يهاتازه بتازه فريب

یں ، ، ہم کا مطلب یہ ہے کہ مرزائی اورخود مرزاغلام احد قادیانی مسلمانوں کو ملت اسلامیہ ہے کہ مرزائی اورخود مرزا غلام احد قادیانی مسلمانوں کو مرزا علامیہ ہے جاری کا فراور اسلام تامراحد کوید مانتا ہی پڑا کہ عام مسلمان جومرزاغلام احد قادیانی کوئیس مانے وہ کا فراور اسلام سے خارج ہیں۔ بڑے سے خارج ہیں۔ بڑے سے خارج ہیں۔ بڑے سے خارج ہیں۔ بڑے سے خارج ہیں۔

ہم مرزانا صراحدادراس کے تمام مرزائیوں کو بیلنے کرتے ہیں کدوہ تیرہ ساڑھے تیرہ سو برس کے عرصہ شی ایک آ دی ایسا ابت کریں جس نے زنا، شراب کو حلال کہا ہو۔ یا نبوت اور دی کا دعویٰ کیا ہو۔ اور پھر مسلمانوں نے اس کواس حقیدے پر دہتے ہوئے مسلمانوں بیس ملائے رکھا ہو۔ اس کے مقابلہ بیس ہم نے بتا دیا کہ صرف زکو ہ کا اٹکار کرنے سے محابد رضی اللہ عنم نے متارین ذکو ہ سے جہاد کیا۔ حالا تکہ دہ باقی سارااسلام مانے اوراپنے کو مسلمان کہتے۔

ڈویتے کو شکے کا سہارا

مرزا ناصر احمد نے مرزائیوں کو مسلمانوں سے ملے بطے رہنے کے لیے عام مسلمانوں سے ملے بطے رہنے کے لیے عام مسلمانوں کو بھی کا فراور اسلام سے فارج تو کہا گر ملت اسلام یہ کا ایک بردادائرہ بنا کراس کے اعرر ہنے دیا۔ اس دائرے میں رکھ کربھی ان سے تکاح، شادی، جنازہ، نماز علیورہ کرنے کوچی قرار دیا اور اس سلسلہ میں قرآن پاک میں ملت کا نفظ ڈھونڈ کر فنح کا نفارہ بجانے کی کوشش کی ۔ کہا کہ قرآن میں ملت ایرا ہیں کا ذکرتو ہے گردائرہ اسلام کا ذکرتیں ہے اور پھریہ آ بت کریمہ رہمی۔

ملة أبيكم أبراهيم هو متماكم المسلمين. (الحج،44)

تمعارے باپ اہراہیم" کی ملت (جماعت) انعوں نے بی تمعادا نام مسلمان دکھا۔

بعلااس آیت بی کبال ہے کہ خدا اور رسول کی قطعی باتوں کا اٹکار کر کے بھی وہ ملت ابراجی بیں رہ سکتا ہے۔خودای آیت بی هو صعاعم المسلمین فوها کر بتاویا کہ ملت ابراجی مسلمانوں بی کا نام ہے۔اب جومسلمان بی ندمووہ ملت ابراجی بین کیسے رہ سکتا ہے۔دوسری جگرقرآن یاک بین صاف ارشادہے۔

ورضیت لکم الاسلام دینا. اورہم نے تممارے لیے وین اسلام کو

(العائده، ۳) پشتد کرلیا۔

یہاں دین کا لفظ بھی ہے اور اسلام کا بھی۔اب جو اسلام سے خارج ہووہ دین اسلام بیں کیے رہ سکتا ہے۔اور مرزا قادیانی معدامت کے قطعیات دین کا اٹکار کر کے کس طرح مسلمان کہلا سکتے ہیں۔مرزا ناصر احمہ نے یہ کہ کر جوابیے کومسلمان کیے اس کو اسلام ے فارج کرنے کا کی کوئی ہیں۔ اگر چراس طرح پہلے سے انعوں نے خود اپنے دادامرزا قادیاتی اوراپنے والد مرز ایشرالدین محود کی تر دید کردی ہے جنموں نے مسلمانوں کو ایسائی کا فرکھا جیے کی ٹی کے محرکو کھا جاتا ہے۔ محریہ کہ کرانھوں نے اپنے کو شحکند الناس بھی بناڈ الا

ملتمام جحت

مرزانامراجد فی مت اسلامید فارج بونے کے لیے جرح بی بارہااس شرط کا دکرکیا ہے کہ اتمام جمت ہونے کے بعد جوا تکارکرے دہ ملت اسلامیہ ہے بی فارخ ہے۔

ایس از انامراج کودادد ہی کے جنوب نے اپنے مقعد کے لیے اتمام جمت کا متی بی بول ڈالا۔ یہ کہتے ہیں اتمام جمت کا مطالبہ یہ ہے کہ دلائل من کردل مان جائے ۔ گرجی بحث کا مطالبہ یہ ہے کہ دلائل من کردل مان جائے ۔ گرجی بحث کے بعد پھر بھی اتکار کردی سے بھی فارج ہے۔ اس سلم بھی اتھوں نے کی بادیا کا فر ہے جو ملت اسلامیہ ہے بھی فارج ہے۔ اس سلم بھی اتھوں نے کی بادیا ہے کریے دھرائی وجہ حدو بھا وا استیقنتها انفسهم سلم ہی آموں نے بی اوران کا فروں بفر ہونوں اوراس کی جامت نے اٹکار کردیا حالا تکدان کے دول نے بیتین کرایا تھا) مرزا قلام احد تا دیا نی بھی آپ کو آپ کے مطلب کی ایک اور آ ہے بھی دلوں نے بی سے مطلب کی ایک اور آ ہے بھی

مِعوفونه کسما مِعوفون ابناهم. وه اس قرآن یا نی کواس طرح جاشت (بقوه آیت۱۳۲) میلیم بین بین است بین بین است

مرآپ کومطوم ہونا جاہے کہ پہلی آ یت شی فرجونوں کا ذکر ہے اور دوسری آ یت شی الل کماب (بیودونسامیٰ) کا ساس ش کیا شک ہے کہ بہت سے کا فراسلام کو سمجھ مجھ کر بھی از راہ ضد وحادا تکار کرتے تھے۔وہ تو تھے ہی کا فرمرز انا صراحمہ نے اتمام جمت کے دواجز او کی اتمام اور جحت کے معنوں میں بحث کر کے وقت ضافتے کیا ہے۔

جحت کامتی دلیل اوراتمام کامتی پورا کردیا۔ اس ش لمی چوڑی بحث کی ضرورت میں ہے ہے۔ کامتی دلیل اوراتمام کامتی پورا کردیا۔ اس ش لمی چوڑی بحث و جائے۔ دعویٰ ایس ہے۔ کی فض کے سامت ہو جائے۔ دعویٰ کے دلائل بیان کردیے جائیں اب اگروہ نہ مانے تو کہیں کے۔ اس پراتمام جمت ہوگئ۔ اس شل شرطین ہے کہ وہ ول سے آپ کے دعوے کوئے بھے کر بھی مانے سے انکار کردے۔ یہ نے معدم زانا مراحہ کی اٹی لیافت ہے۔ قرآن یا ک شس۔

ہم نے مندرجہ بالا پینجبرمبشر اور منذر بنا کر بیسیج، تاکہ پینجبروں کے آنے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ (کے خلاف) پرکوئی دلیل باتی ندرہے۔ ل ثلا يكون للناس على الله حجتهُ بعد الرسل.(نساء ١٦٥)

جب الله تعالى نے رسول بھیج دیے انھوں نے ایمان والوں کو جنت کی خوشخبری سنا دی اور کا فروں کو دوزخ کا ڈر سنا دیا۔ تو حید کی طرف دعوت دی اپنے کو دلیل کے ساتھ خدا تعالیٰ کارسول بتایا تواب کوئی مینیس کہدسکے گا۔

ماجاء نامن بشير ولانلير كراد ياس كوكى ورائد والأنيل (مالده ١١)

جمت پوری ہوگئی اب مانیں یا نہ مانیں۔ اگر مرزا ناصراحد کا مطلب میہ ہے کہ سر کروڑ مسلمانوں نے مرزاغلام احمد قادیانی کے دعویٰ نبوت وی دغیرہ کودل سے سیح سیجھنے کے بعد انکار نبیں کیا۔ بلکہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کے دعووٰں کو بی غلا سیجھتے رہے۔ اس لیے سیکافر تو ہیں گرچھوٹے کافر ہیں۔ بڑے کافر نبیں۔ گرہم کہتے ہیں کہ جب مرزا قادیانی اپنے کو سیح موعود نہ کہنے والوں کو خدااور رسول کے مشکر کی طرح کافر کہتے ہیں تو پھر خدااور رسول کا مشکر کس طرح کی درجہ ہیں بھی مسلمان روسکتا ہے؟

پھراگر مرزانا صراحمہ کی منطق درست مان لی جائے تو دنیا کے اکثر کافر جنھوں نے
سی پیغبر کو دل سے سیجما بی نہیں۔ندان کو اطمینان ہوا کہ بیسی نی ہے ان پر تو اتمام جمت نہ
ہوا۔ پھران کے لیے خلود فی النار اور دائی جنم کیے جو کافروں کے لیے مخصوص ہے۔اپنے دادا
کی پیروی میں یہاں تو مرزانا صراحمہ نے تھلم کھلا کہ دیا کہ کافر بھی بالا آخر جہنم سے تکال دیتے
جا کیں مجے۔ جو تر آن یاکی مندرجہ ذیل آیات کے خلاف ہے۔

گرجہنم کا راستہ جس میں وہ بیشدر ہیں ہے۔

یقیناً اللہ نے کا فروں پر لعنت کی اور ان کے لیے آگ تیار کر رکمی ہے جس میں دہ بھیشہ رہیں گے۔ (پ۲ رکوع۳نساء آیت۱۹۹) ان اللّه لعن الکافرین واعدلهم مسعیسراًه خالدین فیها ابدا (پ۲۲

الاطريق جهنم خالدين فها ابدأ

رکوع۵ احزاب آیت۲۴ (۲۵)

اور جو خدااوراس کے رسول کی نافر مانی کرے تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہےجس میں ہمیشہ دہیں گے۔

ومن يعص الله ورسوله قان له نارجهنم خالدين فيها ابداً. (پ٣٩ ركوع١٢ الجن٣٣)

مرزاناصراحدس

ا سیست مرزا ناصراحمہ یہ بتائیں کہ جب نی کی قوت قدسیہ نی تراش ہے اور آپ کے زیروست فیضان سے نبی بن سکتے ہیں پھر خاتم النہیں میں نبین جع کا صیغہ ہے تو آپ کے فیضان سے کم از کم تین چار تی بنے چاہمیں تھے۔ جب کہ آپ مرزا غلام احمد قادیا تی کے بیٹیرکی کا نبی ہونا قیامت تک تسلیم ہیں کرتے۔

۲..... اوراگرآپ مرف مرزاغلام احرقادیانی بی کوظلی نبوت دیتے ہیں کرسرورعالم اللہ اللہ کا پورائنس مرزاغلام احرقادیانی ہیں آگیا تو پھر سرور عالم اللہ تو اور فضل کا پورائنس مرزاغلام احرقادیانی ہیں آگیا تو پھر سرور عالم اللہ تو صاحب شریعت نبی نہوں اور الانبیاء تھے تو مرزاغلام احرقادیانی کیول ذی ظل کے مطابق صاحب شریعت نبی نہوں اور کیوں حضور کی مطابقت سے ظلی طور پرافضل الانبیاء نہوں؟

س .... جب مرزابشرالدین محووف (هیقته النوت منی ۱۸۸) میں کھا ہے کہ حفرت عیلی علیہ السلام کی پیشکوئی (ومبشو آبوسول یاتی من بعدی اسمه احمد القف آیت ۱) کے مصداق مرزارسول ہیں۔ تورسول کے انکارے کیے ملت کے اندر و کرمسلمان روسکتے ہیں۔

در حقیقت اکمل کے اشعار جو مرزا قادیانی کے سامنے پڑھے گئے اور جن کی مرزا غلام احمد قادیانی نے تصدیق کی۔ اس بات کے مظہر میں کہ مرزائی غلام احمہ کوخودسرور عالم میں ہے بھی افضل تصور کرتے ہیں۔اکمل کے اشعاریہ میں۔

محمہ پھر اتر آئے ہیں ہم میں اورآ کے سے ہیں بڑھ کراپی شان میں محمہ دیکھنے ہوں جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھیے قادیاں میں (بدرة دیان نبر ۳۳ ج۳س۱۱،۲۵۱ کو بر ۱۹۰۲)

ان کفریہ عقائد وخیالات کی وجہ سے مرز اغلام احمد قادیا نی اور اس کے ماننے والے (قادیا نی ولا ہوری) قطعی کا فراور ملت اسلامیہ سے خارج ہیں۔

ختم نبوت

تیرہ سوسال سے دنیا بھر کے مسلمان اس بات پر متنق تنے کہ سرور عالم اللہ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنا کفر ہے اور ہرز مانہ میں ایسے مدعیوں کو اتمام جست کے بعد سزا دی گئی۔اس مئلہ میں مرزا قادیانی کے ادعا سے پہلے اہل علم اور عام اہل اسلام میں کوئی اختلاف نہ تھا۔ مسلمہ کذاب

اسلام ہیں سب سے پہلا اجھاع ای مسلائم نبوت پر ہوا جبکہ تمام مسلمانوں نے مسلمہ کذاب جموئے دی نبوت کے مدی نبوت کے مقابلے ہیں خلا فت صدیقیہ ہیں جہاد ہاالسیف کیا۔ چونکہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اورا پنے گردر بیدتو م کی چالیس ہزار جماعت جمع کردی تھی۔ تمام صحابہ انصار ومہاجرین نے اس سے جہاد کرنے پر اتفاق کیا۔ اور ہزاروں صحابہ نے جام شہادت نوش کر کے مسلمہ کذاب کی جموئی نبوت کا قلعہ مساد کردیا۔ نیز مسلمہ کذاب کے علاوہ دو مرے جموثے دعیان نبوت کے ساتھ بھی جادی گیا۔ اور جیشہ کے لیے اہل اسلام کو علی طور سے بیتا ہم دی گئی کہ اسلام کا منتا ہی ہی ہے کہ اس کے حدود اقتد ار جس کوئی قص دعوئی نبوت نبیس کرسکا اور بدوی کی کہ اصری اور موجب جہاد ہے چنا نچہ بعد کے کی زبانے جس بھی جس کی نبوت نبیس کرسکا اور بدوی کی کوئی تو اس کے دعوے کو ہر داشت نبیس کیا گیا۔ بلکداس کو بخت سزادی گئی۔ کس نبیس کے نبوت کی دور ساتھ نبی یا گیا۔ بلکداس کو بخت سزادی گئی۔ کس کی عبوت کی جوت مستقل ہے یا غیر مستقل تالع نبی یا اس کے بچرم ہونے کے لیے کافی تھا۔

اس وقت سے بہتفریق کسے وہ اس میں سکھی کہ بروزی نبی آسکتے ہیں یا تشریعی یا فیرستقل یا تالع کا بیا تشریعی یا فیرستقل یا تالع نبی یا اس وقت سے بیار ہیں۔ جس کو امت نے تیرہ سوسال تک نا قابل برداشت قرار دیا اور ہر دور کی اسلامی حکومت نے ان کو سزائے موت دی۔
سزائے موت دی۔

چنداورنظائير

٢ ..... اسود عسنی نے يمن ميں نبوت كا دعوىٰ كيا۔ سرور عالم اللہ كے مَمَ تِ لَنَّى ہوا۔ اور آپ نے دحی كے ذريعہ سے خبر پاكر صحاب كرام كواطلاع كردى كيكن جب قاصد خوشخبرى لے كر لمہ ينه طيب پہنچا تو سرور عالم اللہ وصال فر ما مجے تھے۔

(تاریخ طبری جهم ۴۵۰ پیروت، این اثیرج ۲م ۲۰۴۰ ۴۰۳ پیروت بن خلدون جهم ۳۹۵ به ت) ۳ ..... سجاع بنت الحارث قبیله بن قمیم کی ایک عورت تمی به نبوت کا دعوی کیر به

کذاب سے مل می بعد از ان مسلمانوں کے لئکر کے مقابلہ میں روپوش ہوگی اور بالا آحر مسلمان ہوکرفوت ہوگئی۔ (این اٹیرے ۲۲ص ۲۱۳۲۱۸) اس فی ربن ابی عبید تقفی اس نے دعوی نبوت کیا اور ۲۷ ہے میں حضرت عبداللہ ابن (تارخ الحلفاء م ۱۸۵) زبیر کے تھم سے قل ہوا۔

۵ سند مارث بن سعید کذاب وشقی اس کوعبدالملک بن مروان نے قل کر کے عبرت کے لیے سولی پر لٹکایا۔

(تاریخ ابن عسا کر ۲۶ م ۱۵۳ مالات مارث بن سعیدالکذاب نبرا۱۰)

۔ عبدالملک بن مروان دشقی خود تا بعی ہتے اور سینکڑوں سحابی کو انھوں نے دیکھا اور ہشدہ میں میں جنمیں

ان سے حدیثیں روایت کی تمیں۔

۲ ......
 ۲ مغیرہ بن سعیدعجلی اور زنبیان بن سمعان یتمی \_ دونوں نے ہشام بن عبدالما لک کے زمانہ خلافت میں دعویٰ نبوت کیا۔عراق میں ان کے امیر خالد بن عبداللقمری نے ان کول کیا ہشام بن عبدالملک کی خلافت کے وقت جلیل القدر تا بعین اورا جلہ علماءموجود تھے \_

(طبری جهم ۱۱۲،۱۷)

خیرالقرون کے بعد

خیرالقرون محابہؓ، تابعینؓ، اور تبع تابعینؓ کے بعد دوسرے ادوار میں بھی مسلم حکمرانوں نے جمو نے مدعماِن نبوت کا یکی حشر کیا۔

ايران من بهاء الله كا انجام برا موا- اور آج مجى وبال بهائى فرقد خلاف قانون

کائل میں تو مرزائے قادیان کی نبوت کی تعمد بن کرنے والے عبد الطیف کو بھی آل کردیا گیا۔ سعوی عرب میں قادیا نیوں کے داخلے پر پابندی ہے۔

بہر حال تمام عالم اسلام نے شام، عراق ، حریثن شریفین، کابل، ایران اور معر تک کے علاء کرام اور سلاطین عظام نے جموئے مدعیان نبوت کے قبل کی تمایت وتصویب کی۔ اس ملک بیں مرز اغلام احمد قادیانی صرف انگریزکی پشت پناہی سے بچار ہا۔

ولأكل ختم نبوت

مسئلہ ختم نبوت کے لیے دلائل کی ضرورت نہ تھی۔ کیونکہ یہ بدیریات اور ضروریات دین میں سے ہے۔ سب جانتے تھے کہ سرور یہ کم علاقتہ کے بعد کوئی نبی جیس بن سکتا۔ اور جو دعویٰ کرے اس کی سزاموت ہے۔ اگم ایزی عملہ ری سے فائدوا تھا کریا خودا گریزوں کے ایما سے سرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ یہ دعویٰ بھی اس نے تدریجا کیا۔ پہلے ملخ اسلام بنا، پھرمحدث بنا، پھر مثیل سے بنا اور بعد میں خودستقل سے موعود بن بیٹھا اور سے موحود کی اصطلاح بھی خوداس نے ایجاد کی ہے۔ برانی کمابوں میں اس اصطلاح کا وجود ہی نہیں ہے۔ بعدازاں نبی غیرتشریعی ، نبی بروزی ، نبی امتی ، ہونے کا دعویٰ کیا اور مجازی نبوت سے ا<sup>صل</sup>ی نیوت کی طرف ترتی کر لی۔ پھرصا حب شریعت نبی بن گیا۔ پھرخدا کا بیٹا ہونے کا الہام بھی اس کوموااور آخر کارخواب میںخود خداین گیااورز مین د آسان پیدا کیے۔ بیہ باتیں مرزاغلام احمد قادیانی کی کتابوں میں پھیلی ہوئی اورعام شائع وذائع ہیں۔

جب مرز اغلام احمد قادیانی کوآنے والے حضرت عیسیٰ علیدالسلام کی جگہ خود سے موجود کی اصطلاح گھر کرخود سے مواود بننے کی ضرورت محسوس ہوئی تو بات ہوں بنائی۔آنے والے کا مثیل بھی وات شریف ہے۔ محروہ تو نبی تھے۔ یہاں تو انگریز ی وفا داری ہی تھی۔

نا جار نبی بننے کے لیے فناء فی الرسول ہونے کی آٹر لی اور خود عین محمد بن کرنبی کہلانے کی سعی کی۔آخری سہارا جومرزا غلام احمد قادیا ٹی نے لیادہ امتی نبی کا ہے جس کامعنی ہیہ ہے کہ پہلے پیغیروں کو براہ راست نبوت کمتی تھی محر مجھے سرور عالم بھلٹے کی اتباع ہے ملی ہے۔ مین نبوت تو مل ہے محرحضوری برکت سے علماء کرام نے مرز غلام احمد قادیانی کی اس دلیل کے بھی پر نچے اڑا دیئے ہیں ۔ حقیقت ہیہ ہے کہ کوئی مسلمان سرور عالم الکانے کے بعد کسی کا نبی بنتا برداشت عی میں کرسکا۔ بیستاراییا ہے کہ جس پرساری است کا جا ع ہے۔

اس مسئلہ کے تفصیلی ولائل کے لیے آپ مولانا مفتی محد شفیع صاحب سابق مفتی دارالعلوم ديوبندكي كمايين فيم نوت في القرآن جمم نوت في الحديث اورخم نوت في الا الا الكاركا مطالعہ کریں۔جن کی کابی نف خدا ہے۔ یا پھر حضرت مولانا محدادریس صاحب کا عملوی کی تعیانیف فتم نبوت اور حضرت علامه انورشاه صاحب کی کتابیس تو اس سلسله میں لا جواب پر ازمعلومات اورمرزائيول يرججت قاطع بين - ہم يهال اسمبلي كي ضرورت كے تحت پجيم عرض كرنا والحين-

حتم نبوت کےسلسلہ میں بنیادی آیت کریمہ

ماكان محمد ابها احدٍ من رجا لكم ولكن رسول الله وخالم النبين 0 احز اب ٠ ٣

وب '' حضرت محر مصطف الملك تم ميں سے كسى مرد بالغ كے باپ نبيں ہيں۔ بال وہ اللہ تعالى كرسول اورخاتم النهين بن-"

آپ کی صاحبزادیاں تھیں۔اور بچ بچین بی میں فوت ہو مجئے تھے۔حضرت زید

بن حار ﴿ إِنَّ بِ كَ عَلام مِنْ مِنْ مِنْ إِنَّ إِنْ أَوْكِر كَ مُعْمِنْ بِيًّا بناليا تَعام چنانج لوك ان كو زید بن محد کہنے لگ محے تھے۔ مرقر آن یاک نے جومرف اور صرف حقیقت پرلوگوں کو جلانا عا بتا ہے۔ایسا کہنے سے روک دیا۔اب لوگ ان کوزید بن حار شرکہنے لگ مے مصور ماللہ نے ان کی شادی اپنی پھوچھی زاد بہن حضرت زینٹے سے کرا دی۔ کیکن خاوند ہوی ہیں اتفاق نہ ہو رکا۔ حضرت زیڈنے انھیں طلاق دے دی۔اب ایک آ زاد کردہ غلام سے ایک قر<sup>ی</sup>ش عورت کی شادی پھرطلاق۔ دوطرح سے معرت زینب رضی اللہ عنہا پر اثر پڑا۔ پھر آ پ میں اللہ نے ان سے نکاح کرلیا جس سے حصرت زینٹ کی تمام کدورتیں دور ہو کئیں۔ محر مخالفین نے بوا پروپیکنڈہ کیا۔ کہ منہ بولے بیٹے کی ہوئی ہے آپ نے نکاح کرلیا۔ اس پراس آیت نے دودھ کا دودھاوریانی کا یانی کردیا۔ فرمایا۔ کہ حضورہ اللہ کسی کے باپ نہیں ہیں۔ یعنی زبان سے کہہ ویے سے حضرت زیڈ کے حقیقی باپنہیں بن سکتے کہ نکاح تا جائز ہوجائے۔ پھر پیغیر کی شفقت بھی باپ سے زیادہ ہوتی ہےاور آپ کی شفقت ساری امت کے لیے ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور بیشفقت کہیں ختم بھی نہ ہوگی کوئکہ قیامت تک آپ کے بعد کئی کوئی بنا نہیں ہے۔اس کیے آپ قیامت تک کے لیے تمام امت کے روحانی باپ پیغبر اور بہترین شفیق ہوئے اور بیروہم کہ جب آپ روحائی باپ ہوئے اورامت روحانی اولا وہوئی تو روحانی ورا ثت بعن نبوت بھی جاری روسکتی ہے۔اس ارشاد سے وہ وہم بھی رفع ہو گیا۔ نیز اس فرمان سے کہ آپ نبیوں کوختم کرنے والے ہیں۔ بیدورا ثت بھی نہیں رہے گی اس لیے حضرت عمرٌ اور حفرت علی نی نہیں ہوئے۔

آيت كالمعني

آیت کامتی اور مختر منہوم بیان ہو گیا۔ یمی آیت وہ مرکزی آیت ہے جس نے سرور عالم اللہ کے بعد نبی بننے کے تمام وروازے بند کردیئے ہیں۔ اگر کسی نے ان تمام آیات کا استیعاب کرنا اور پوراد کی ناموتو ہم نے فتم نبوت فی القرآن ساتھ منسک کردی ہے۔ اس میں سوآ خوں سے یہ نابت کیا گیا ہے کہ آپ نے نبیوں کی تعداد پوری کردی ہے اور آپ خاتم النہین ہیں۔ ہم یہاں مرف مختر آایک آیت کریمہ پر بحث کریں گے۔

قرآن کی تغییر قرآن ہے:

یقرآن کے معانی کے بیان کامسلمداصول ہے کہ پہلے ہم یددیکھیں سے کرآن کا ای آت کامٹی خود قرآن سے کیامعلوم ہوتا ہے قاس اصول کے تحت ای آیت "ولکن



کا دمویٰ کر کے اگریز کے خلاف کڑنے اور جہاد کوحرام کہہ کرساری دنیا میں لٹریچر پہنچائے تواس اگریزی نمی کو بھی مان لینا اور رید کہ تیرہ سوسال تک جھوٹی نبوت بند ہے بعد میں آزادی ہے (معاذ اللہ) بہر حال جناب خاتم النہین علقائے کی اس پاک حدیث نے مخالفین ختم نبوت کے سارے دسوے خاک میں ملادیئے۔

## نى كريم المانية كادوسراارشاد

آ پکاد وسراارشادہمی ملاحظہ فرمائیں کہ جو بخاری اورمسلم دونوں میں ہے۔ حضرت ابو ہررہ سے روایت ہے کہ عن ابى ھويىرە كال قال رسول آنخضرت علی نے فرمایا کہ میری اور الملسه متلطي ومثل الانبيباء پغیروں کی مثال ایک ایسے کل کی ہے جو كمشل قصر احسن بنيانه ترك نهایت خوبصورت بنایا گمیا ہو۔ کر ایک منه موضع لبنة قطاف به النظار ا پنٹ کی جگہ چیوڑ دی گئی ہو۔ اس کو يتعجبون من حسن بينانمه و مکھنے والے تعجب کرتے ہیں کہ کیسی الاموضع تلك اللبنة فكنت انا امچی تقیر ہے۔ ہاں ایک اینٹ کی جگہ منددت موضع اللبنة. وختم خالى ہے ( كيوں چھوڑ دى كئى) تو ميں الرمسل وفي زواية فانا اللبنة وانا نے اس این کی جکہ بر کر دی۔ اور خاتم النبيين ٥( مسلم ج٢ ص٢٣٨ میرے ذریعے پیفبرختم کردیئے گئے اور باب ذكر كونه خالم النبيين) ایک روایت میں ہے تو میں وہ اینك

ہوں اور میں خاتم انتہین ہوں۔
اس حدیث نے تو خاتم انتہین کا معنی حسی طور پر بیان فر ماویا کہ نبوت کامل پورا تھا
صرف ایک اینٹ کی جگہ باتی تھی۔ وہ حضور سے پوری ہوگئی۔ اب مرزا قادیا نی اس کل میں کھنا
چاہتا ہے مگر کون کھنے دیتا ہے۔ مرزائیوں کے پاس اس کا کیا جواب ہے۔ بخاری اور مسلم کل
حدیث میں کیڑے تکا لتے اور کہتے ہیں کہ صاحب لولاک کی شان اورا یک چھوٹی کی اینٹ کوکیا
نسبت۔ (انا للہ وانا الیہ راجھون)۔ یہ مثال تو آپ نے سارے جہاں کی بیان نہیں کی صرف
تعرانیا وکی بیان کی ہے۔ پھران مرزائیوں کوکیا معلوم ہے کہ اس ایک اینٹ کی کئی جگہ ہے۔
وہ کتنی خوبصورت اینٹ ہے۔ وہ کتنی بڑی ہے۔ کل، ساراحسن ایسی ایک اینٹ سے دوبالا

مديثي نكته

اس مبارک حدیث نے بیوہم بھی دور کر دیا کہ آیت خاتم النبین کا تعلق آنے والون سے ہے آپ نے تمام آنے والے پیغیروں کا ذکر کر مے مرف ایک این کی جگہ خالی رہنے کی بات فر مائی۔اوراپنے کوآخری اینٹ فر ماکر خاتم النہین فرماویا۔مطلب مساف ہوگیا م كه خاتم كاتعنى سابقين سے ب الفين اور آنے والوں سے بيس ب كرآپ كى مبراور قدى قوت نی تراش رہے گی اور آپ کی مہر ہے لوگ نی بنا کریں مجے اور اُمٹی نی کہلا کیں ہے۔

مرزائي كفريركفر

مرزائی ابوالعطاً جالندهری نے اس مدیث کے سلسلہ میں اکھا ہے کہ آخری زمانہ میں حضرت عيسى عليه الصلوة والسلام جب آئي مي تومحل بين تو جكه خالى ندموكي وه كهال مول

افسوس ہے کہ مرزائی گندی باتوں سے اور خاص کر پیٹیبروں کے بارے میں غلط بیانیوں سے بازنہیں آ ہے۔ پہلے تو آپ ویسے بی اس کا جواب س لیں۔ جب مرزا غلام احمہ قادیانی آئیں کے اور کسی این کی جگہ خالی نہ ہوگی۔ بیمرزا غلام احمد قادیانی کبال لکنے ک وشش ریں مے؟ بدایی عی بات ہوئی جیے ایک میراثی نے بات منائی تھی کہ جب انبیاء سب باری باوی خدا کے سامنے سے گزرجا کیں اور مرز اغلام احمد قادیانی کی باری آئے گی تو اس پر اعتراض ہوگا کہ تمعاراتو نام فہرست میں نہیں۔تم کدھرسے نبیوں میں رہے۔ تو فورا شیطان ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہوجائے گا کہ یا الی آپ نے کم دیش ایک لاکھ چویس ہزار پیفیر جیجے۔ میں نے صرف بیا کی بھیجا تھا اس کوتو داخل کر لو۔

مرزائیو! پیغبروں کا نداق اڑا کر پھر نداق سے خفانہ ہوں۔اور تحقیقی جواب س لو۔ بیمرف مثال ختم نبوت کے لک کی ہے۔ اور امت کو سمجمانے کے لیے اس سے پینیمراینٹ کی طرح بے حس وحرکت اور بے جان ٹابت نہیں ہوتے۔ نبوت کامحل مع معزت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور علی ہے۔ آخری نی کی عرت نوازی کے لیے جس پرانے پیغیبرکو لے آئے۔ پیغیبر آخرالز مان کی عزت افزائی کے لیے ان کو زندہ رکھ کر پھر آپ کی امت کی امداد کرا کروہ صاحب افتیار ہے۔ مرزائی کون ہوتے ہیں جو اس میں دخل دیں۔ بحث کوعلیحدہ مسئلہ حیات عیسی ابن مریم علیہ السلام میں مفصل دیکھئے۔

صرت ابوہریہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرور عالم علیہ فرمایا۔اے لوگو (س لو) بات سے ب کہ نبوت میں سے مرف مبشرات باتی

عن ابسي هريوة رضى الله تعالى عن ابسي هريوة رضى الله خليلة يا عند قال قال رسول الله خليلة يا ايها الناص انه لم يبق من النبوة الا السميت التعير ج ا ، ص ا ١٩ ا )

ایک روایت میں ہے کہ سرور عالم اللہ ہے ہو تھا گیا مبشرات کیا ہیں۔آپ نے فرمایا:''اچھے خواب جومسلمان دیکھے یا دوسرااس کے لیے دیکھے۔''

ایک روایت میں ہے کہ شرات نوت کا چھیالیسوال حصہ ہیں۔ بہرحال نوت کے اجزا كوالله تعالى بى جانتے ہيں - نبوت،شرف بمسكلا مى،اسرار البير تقدير اور اسباب بحلوق اور خالق كاتعلق، نبوت كاواسطه بياوراس تتم كے مباحث ..... جارى عتول اور افہام سے بہت ہلند ہیں۔ان سب کوراز میں رکھا ممیا۔ دوا جزا طاہر کیے مجئے۔اچھی اور کچی خواہیں۔کون ہے جوان غیبی امور کے بارے میں خواب کی اطلاعات کی حقیقت بیان کر سکے۔ دوسراجز مکالمات الہید ہے۔ ندرب العزت جل وعلا کی ذات ہمارے احاط علم میں ہے اور نداس کی صفات اور خاص كرمكالمة البير- آخريه مكالمه كس طرح موتاب بالمشافدرب العزت جل وعلاس ملا تكدك توسطے،دل میں القامے، پردے کے پیچےے یاغیب کی آ دازیں سنائی دینے ہے، پھر ہر ایک کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ ہمارے خیال میں بیمقام قرب اور مقام معیت کی باتیں ہیں۔ بهرحال بداجزاء نبوت بین برجزیات نبوت نبین بین به نبی جس متم کا موجا ہے صاحب کتاب و صاحب شريعت مو جيم موي عليه السلام وغيره - جائي بغير شريعت وكتاب موجيع بارون اور سارے انبیاءی اسرائیل۔ بیاملاح فلق کے لیے ماجور ہوتے ہیں ان سے مکالمہوتا ہے۔ ان كومبعوث كيا جاتا ہے اور نبوت كا منصب عطا موتا ہے۔ ان بروہ وحى آتى ہے جوفرشتہ یغیروں پرااتا ہے۔ بیٹر بعت کے اجراء کے لیے مامور ہوتے ہیں۔ان کی وحی میں شریعت ک ہاتیں ہوتی ہیں۔ بیانلہ تعالیٰ کی طرف سے عہدہ نبوت پر فائز ہوتے ہیں۔ان دونوں نبوتوں کو اولیا و کرام شریعی نبوت کهدویتے ہیں اور دونو س کو بنداور شم متاتے ہیں۔

عام ابل علم کلام علم شریعت والے پہلی کونبوت تشریعی اور دوسری کونبوت فیرتشریعی کہتے ہیں۔اور ولسکن و مسول الله و محالم النہ بین کے بعد دونوں کوئتم متاتے ہیں۔اولیاء کرام میں سے بعض کوشرف مکالمہ نصیب ہوتا ہے لیکن نی اور نبوت کے نام کوغیرنی کے لیے

استعال کرنے کو دو کفر بچھتے ہیں۔ وہ بھی صرف مکالمات کو نبوت خیر تشریعی کھید سیتے ہیں۔جس ے ان کا مقصد سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالی جس ذات مبارک کونی کا نام دیتا ہے اور منصب نبوت ے سرفراز کر کے اصلاح فلق کے لیے پرانے یا نے احکام دمی کر کے بھیجتا ہے بیدوہ نبوت جیس ہے اس سے دھوکا دیا جاتا ہے کہ شخ اکبر وغیرہ تشریعی نبوت کی بقاء اور اجراء کے قائل ہیں۔ خلاصه بيهوا كهارباب علم وكلام وشريعت جن دونيوتو ل كاعليحه و كركر كے فتم موجاتے جي تو بعض اولیاءان دونوں کونبوت تشریعی کهدکر فتم بنا دیتے ہیں۔مقعد دونوں کا ایک ہی ہوجا تا ہے۔مطلب بالکل صاف ہے کہ انسان کے کسی جزومثلاً یاؤں کو انسان نہیں کہتے۔مجموع اجزاء کوانسان کہتے ہیں، مرحیوان کے جزیات کوحیوان کہدیکتے ہیں۔مثلاً محور ا، گدھا، بلی وغیرہ سب وحیوان کمد سکتے ہیں۔ یہ جزیات ہیں۔لین محوزے کے سر کو محوز انہیں کمد سکتے۔مجموعہ اصناء کو کہیں گے۔اب انمیاء علیم السلام کی نبوت کے چمیالیس اجزاء جمع موں تو کوئی تی ہے۔ مران اجزاء کا جمع ہونا اور منصب نبوت ملنا محض موصیت اور فضل خداو تدی ہے۔ حدیث ببرحال بخاری کی ہے اور حتم نبوت کی صاف دلیل ہے بھی تغییر ہو می اس پہلی آیت کی مرزا غلام احمد کے ایک پیرومرز انی ابوالعطائے لکھاہے کددیکھویانی کا ایک قطرہ دریا کا جزومے لیکن دونوں کو یانی کہتے ہیں۔ میسراسر دھو کہ ہے اور جزواور جزئی میں امتیاز نہ کرنے کا بتیجہ ہے۔ قطره مجمى يانى ہے اور دزيا بھى۔

قطرات پانی کے اجزا وٹیس ہیں۔ پانی کے اجزا ہائیڈروجن اور آسیجن ہیں۔ کیا کوئی شخص ان دو اجزاء میں سے کمی ایک کو پائی کہدسکتا ہے۔ جیسے چھوٹا گدھا اور بڑا گدھا دونوں حیوان کے جزئیات ہیں۔ دونوں کوحیوان کہدسکتے ہیں۔ گرگدھے کے کمی جزوکو گدھا نہیں کہدسکتے۔ ابوالعطا مرزائی ہاتیں بنا کرقر آن اور حدیث کا مقابلہ کرتا ہے۔

حضوط في كاج تعاارشاد

بخاری غزوہ تبوک میں میدمدیث درج ہے۔

الا ترضی ان تکون منی بمنزلة هسارون و مومسیٰ الا انه لا نبی بعدی o (بخاری ج ۲، ص ۲۳۳، باب غزوه توک)

ہے۔ کیاتم اس پرخوش ٹیس ہوتے کہتم جھے ہے اس طرح ہوجاؤ جیسے ہاردن علیہ السلام حضرت موکی علیہ السلام سے تھے۔ بات یہ ہے کہ میرے بعد نی کوئی تھیں۔ جب آپ نے غز وہ تبوک کو جاتے ہوئے حضرت کی گوامل خاندہ غیرہ کی گرانی کے لیے چھوڑا تو حضرت علی نے بچوں اور ٹورتوں کے ساتھ پیچے رہنے کومحسوس کیا جس پر آپ نے ان کو بیفر ماکرتسلی دے دی۔

حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت موی علیہ السلام کے پہا زاد بھائی تھے۔ اور
حضرت موی علیہ السلام کے تالع نبی تھے۔ مستقل صاحب شریعت نہ تھے۔ نہ صاحب کاب
تھے۔ حضرت موی علیہ السلام کو وطور پر جاتے وقت ان کو گرانی کے لیے چیوڑ گئے۔ بہی بات
آپ نے خضرت علی ہے فر ماکران کی لی کرادی۔ لیکن چونکہ ہارون علیہ السلام پیغبر تھے۔ یہ غلط
فہمی اس، رتاد سے دور فر مادی کہ میرے بعد کوئی پیغبر نہیں ہوسکا۔ گویا تا ہے غیر ستقل نبی اور
بغیرشر بعت کے بھی آپ کے بعد کوئی تبییں بن سکا۔ آپ کومعلوم ہوگیا ہوگا کہ نبوت ایکے قلیم
منصب اور بھاری انعام ہے اور تھن موجہ بعد اور بخش سے ملت ہے۔ اس میں کسی کے اجاج و
اطاعت کا دعلیٰ نہیں ہوتا۔ مرزا قادیائی نے امتی نبی کی خود ساختہ اصطلاح گوئر کرلوگوں کو کا فرینایا
ہے۔ امت میں سے ہو یا باہر جس کو انڈرق الی چاہے یہ مصد بدے دیں وہ نبی ہے، لیکن اپ یہ بسی بھی
درواز ہ بند ہو چکا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیائی اس لیے تو بھی صد ماتھ یہ کی گوئر کی کھو لتے ہیں بھی
درواز ہ بند ہو چکا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیائی ای لیے تو بھی صد ماتھ یہ کی گوئر کی کھو لتے ہیں بھی
فن فی الرسول اور آپ کے اجاح کا سہاراؤ ہو تھر تے ہیں۔ یہ سب دبھل و فریب اور دھوکہ ہے۔
فن فی الرسول اور آپ کے اجاح کا سہاراؤ ہو تھر تے ہیں۔ یہ سب دبھل و فریب اور دھوکہ ہے۔
فن فی الرسول اور آپ کے اجاح کا سہاراؤ ہو تھر تے ہیں۔ یہ سب دبھل و فریب اور دھوکہ ہے۔
فن فی الرسول اور آپ کے اجاح کا سہاراؤ ہو تھر تے ہیں۔ یہ سب دبھل و فریب اور دھوکہ ہے۔

حفرت الو برية فرمات بين سرور عالم علاقة نے فرمایا کہ بنی اسرائل کی سیاست اور انظام ان کے پیغبر کرتے تھے۔ جب ایک چل بتا تو اس کی جگہ دوسرا آ جاتا۔ اور حقیق بات یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نی نیس (البتہ) خلفاء (وامراء) بوں کے اور وہ بہت ہوں کے محابہ نے عرض کیا کہ آپ کا حکم ہم کو کیا ہے۔ آپ نے فرمایا پہلے جس کو کیا ہے۔ آپ نے فرمایا پہلے جس کے بیعت کی ہے اس کا حق پورا کرو (ای طرح درجہ بدرجہ) ان کا حق ان کو عن ابى هريرة عن النبى مَلْكِلُهُ كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء حكما هلك نبى خلفه نبى واله لا نبى بعدى و ميكون خلفاء فيكثرون قالوا فما تامرنا قسال فو بيعة الاول فسالاول اعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. (بخارى كتب الإنبياء حا،من ۱۹۹۱، ملم، كتاب الامارة، ح ٢،م تعالیٰ خودان سے رعیت کے متعلق **بوج یہ** لیں مے۔

ظاہرہے کہ بنی اسرائیل کی نبوتیں حضرت موی کے تابع تھیں۔ متقل اور تشریعی نبوتیں ختیں۔ متقل اور تشریعی نبوتیں نبوتیں نبوتیں دختیں۔ گر سرور عالم اللہ کے اپنی است میں سے ان کی بندش اور ختم ہونے کا بھی اعلان کردیا۔ وہاں سارا کام نبی کرتے تھے۔ یہاں حضور کے بعد خلفاء، امراء، علماء اور اولیاء کریں ہے۔

حضورني كريم علي كاجعثاارشاد

اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہ ہوتے۔ لو کسان بعدی نبسی لکان عمر. (ترزی نتریف، ج۲۰،م ۲۰۹۰، باب مناتب

اني حفص عرفين الخطاب)

حضرت عمر محدث ہونے کی تصریح ہمی آپ فرما چکے ہیں کدان سے مکالمات ہوتے ہے۔ گر پھر ہمی فرمایا کہ دوہ نی نہیں اور وجہ صرف یہ بتائی کہ میر سے بعد نی نہیں ہوسکا۔ واقعی جوستی مکارم الاخلاق، کمالات نبوت اور تمام اعلیٰ صفات نبوت کی جا مع ہو۔ اور تمام انبیاء ومرسکین سے اضل اور سب کی سرتاج اور امام ہو۔ ایسی ہی پاک ہستی کولائق ہے تمام انبیاء علیم السلام کے بعد آ نااور منصب نبوت کا خاتم ہوتا۔

معلوم ہوا کہ محدث بھی نبی نہ ہوسکا نہ کہلاسکتا ہے اور اگر کسی کو بیددعویٰ ہو کہ اس کو حصرت عرامے بھی زیادہ مکالمات کی دولت نصیب ہوئی ہے تواپینے دیاغ کاعلاج کرائے۔

جناب امام الانبياء عليه السلام كاساتوال ارشاد

حضرت الوہریہ فرماتے ہیں کہ آ تخضرت کی ارشاد فرمایا کہ جھے تمام انہیا ویکیم السلام پر چھ باتوں میں فضیلت دی گئی ہے۔ جھے جوامع النظم دی گئی ہے۔ جھے جوامع النظم دی گئی ہے۔ فیمت کا مال میری مدد کی گئی ہے۔ فیمت کا مال

عن ابى هريره ان رسول الله عليه قال فصلت على الانبياء بست اعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب واحلت لى الغنسائيم وجعلت لى الارض طهورا ومسجدا وارسلت ان

الخلق كافة وختم بى النبيون. (مسلم، ج ١، ص ٩٩ ١، كتساب المساجد ومواضع الصلوة)

میرے لیے طال کر دیا گیا ہے (جبکہ
پہلی امتوں میں مال نغیمت کے ڈھیرکو
آسان کی آگ جالا دین تھی اور بھی اس
میرے لیے مجداور طبور بنادی گئی (نماز
میرے لیے مجداور طبور بنادی گئی (نماز
زمین پر ہر جگہ پڑھ کتے ہیں) (اور
بوت ضرورت ہم مجی کر کتے ہیں) اور
میں تمام تلوق کے لیے مبعوث کیا گیا
ہوں اور میرے ساتھ تمام پیفیروں کو خم
کر دیا گیا ہے (لین میسلسلہ بند ہوگیا اور
تعداد میں پوری ہوگئ)

اس مبارک ارشاد میں آخری جملہ صاف اور صرت ہے جس میں کسی مرزائی کی تاویل یا وسرے کا خوائش ہیں ہے۔ اس میں اس کے م تاویل یا وسوسہ کی مخوائش نہیں۔ صاف صاف فرمان ہے کہ میرے آنے سے سارے نبی فتم کر دیئے گئے ہیں۔ یہاں مہر وغیرہ کامعنی نہیں چل سکتا۔

آ محوال ارشادرسول الملك

حفرت الوبريرة عدوايت بكرآب في ارثاد فرمايا: "فعانسي آخو الانبياء و مسجدي آخو المساجد."

(سلم جابب فنل السلوة بمبحدی مکة والدید)

اس حدیث شریف کے پہلے صے نے قو سرور عالم اللہ کے آخری نی ہونے کی اقد سے فرماوی کا محتی بدلنے کا محقداس اقد سے فرماوی کا محتی بدلنے کا محقداس حدیث کے دوسرے جزو ہے ہاتھ آگیا وہ کہتے ہیں کہ بھے حضور کی مجد کے بعد ہزاروں مجدین نی ہیں ای طرح آپ کے بعداور نی آگے ہیں گرقدرت کوئی منظور ہے کہ ہر ہرجگہ بدلا جواب اورسوا ہوں۔ چنا نچدای حدیث کوامام دیلی، ابن نجاراورامام ہزاز نے لقل فرمایا اوراس میں بیالفاظ ہیں۔ و مسجدی آخو الدلمساجد الانبیاء کم بری مجدیث نیروں کی مساجد میں سے آخری مجدیث ہروں کی حدیث نے درور کی محدیث نے درور کی حدیث نے درور کی حدیث نے کہ کردی اورم زائیوں کی خوثی خاک میں طادی۔

صحابه كرام رضى التعنهم كي تغيير

ان روایات ہے آپ کومحابہ کرام رضی اللہ عنم کی تغییر کا بھی علم ہو گیا۔ کسی صحابی نے سی ایک حدیث کے مطلب کا انکارنہیں کیا اور کر کیسے سکتے تھے۔ وہ تو حضور اکر مہلک کے اشاروں پرجان قربان کرنے والے تھے۔

امت كالجماع

تیروسوسال تک انبی معانی پراورسرور کا کنات ملط کے خاتم انبیین ہونے برتمام على عرام ، محدثين ، مجددين ، اورجم تهدين بلكه عام الل اسلام كا اتفاق ريا اور مدى نبوت ميم مى نہیں پو چھا گیا کہ تو سم کی نبوت کا مدی ہے بلکہ اس کو خت ترین سزادی گئی۔

تقل اجماع

قرآن یاک کی صریح روایات اورخودسرور کا نئات کی تغییر پیر صحاب کرام کی متواتر روایات کے بعد کسی اجماع کے نقل کی ضرورت نہیں۔ جبکہ کسی صحافیؓ نے اس معروف ومشہور تغییر کا اٹکار بھی نہیں کیا، جبکہ اس کاتعلق کفروا پیان سے تھا۔ توبیہ بات بجائے خودتما م اسلاف کا ا جماع ہو گیا کہ سرور عالم اللہ کی تشریف آوری اور بعثت سے انبیا علیم السلام کی تعداد پوری ہو چکی ہے اور خاتم النبین کے بعد کسی منم کا پیغیبر کسی نام سے نہیں بن سکتا۔ اور اگر سے مان لیا جائے تو خاتم البھین اور لا نبی بعدی اور خاتم الانبیا م کامعنی تیرہ سوسال تک صحابہ ورتا بعین اور کالمین اسلام پر باوجود پوری کوشش و کاوش کے کمل ندسکا تو قرآن پاک مدایت کی کتاب کیسی ہوئی (العیاد باللہ) چیستان ہوئی اور پھرآج کے نے معنوں کا کیااعتبار روسکتا ہے۔

۲..... تغیرروح المعانی میں ہے۔

وكونه تنظيه خاتم النبيين مما نطق بــ الكتاب وصدعت بـ السينة واجمعت عليسه الامة فيكفر مدعى خلافه ويقتل ان اصو. (دوحالمعانی جز ۲۲، ص ١٩، زير آيت خالم النبيين)

اور آنخفرت عليه كا آخرانيين مونا ان مائل میں سے ہےجن پر قرآن نے تفریح کی۔اورجن کواحادیث نے ماف صاف بیان کیا اور چن پرامت نے اجاع کیا۔ اس کیے اس کے خلاف دعویٰ کرنے والے کو کا فرسمجما جائے گا۔ اور توبہ نہ کرے بلکدا پلی بات

## برامراركر فل كردياجائكا\_

سس جیدالاسلام امام خزائی نے اپنی کتاب "اقتصاد سس ۱۲۳ مطبوعه مصر الباب الرابع فی بیسان مین یہ جب التحقیر من الفوق" میں اس مسئلہ کو یوں بیان فرمایا ہے کہ جس نے اس کی تاویل کی وہ بکواس ہے۔ امت کا اجماع ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آسکتا۔ اس میں کی فتم کی تاویل و تخصیص نہیں ہے۔ آسکتا۔ اس میں کی فتم کی تاویل و تخصیص نہیں ہے۔

ا است شرح عقا تدسفار بی نے بھی ص ۲۵۷ پراحادیث کے متواتر ہونے کا قول فرمایا ہے۔

اس متلہ پرہم اتنے ہی پر اکتفا کرتے ہیں اور ساتھ ہی حضرت مولا نامفتی اعظم پاکستان مفتی محرف ہیں مسلہ پرہم استے ہی پر اکتفا کر ہے ہیں اور ساتھ ہی صاحب کرا ہی کی کتاب خسلک کردی ہے جس بیں سوآیات سے اور دوسو مدیثوں سے اور میکنٹروں اقوال سلف صالحین سے مسئلہ تم نبوت ثابت کیا گیا۔ اور خالفین کے متمام اور اساوس کا تارو پود کھیر کے رکھ دیا ہے جو تفصیل دیکھنا چاہے ہے کتاب دیکھے۔
مام اور اساوس کا تارو پود کھیر کے رکھ دیا ہے جو تفصیل دیکھنا چاہے ہے کتاب دیکھے۔
البتہ مرزا تیوں کا منہ بند کرنے کے لیے خودم زاغلام احمد قاویانی کے تین قول نقل کر

بعد رود عن من المام المرقاد مان في الله كتاب حامة البشري من لكما ہے) ويتا بين مرز اغلام المرقاد مانى في الى كتاب حامة البشري ميں لكما ہے)

اس لي كري خدا تعالى كاس تول ك خالف ب مساك محمد ابها احد من رجالكم ولكن رسول المله وخاتم النبيين كياتونيس جانا كرخدائ مهريان ني بهارت في كانام بغير استناء ك خاتم الانبياء ركها اور بهارت في ناس كي تغير لا نبسى بهارت في ناس كي تغير لا نبسى بهارات في ناس كي تغير لا نبسى طلب لوگول كے لي كردى (دوسطرول كے بعد كاوروئي منقطع ہو چكى ہے آپ كے بعد اوراللہ تعالى نے آپ كي دواوراللہ تعالى نے آپ كي دوري دوري منقطع ہو چكى ہے آپ كي دوري دوري كي دوري دوري كي دوري دوري كي دوري كي دوري دوري كي دوري كي دوري كي دوري كي دوري دوري كي دو

(۱) لانه يخالف قول الله عزو جل ما كان محمدابا احد من رجالكم ولكن رسول الله و خاتم النبيين الاتعلم ان الرب الرحيم المتفضل سمى نبيا غليلة خاتم الانبياء بغير استثناء وفسره نبيا في قول له لا نبسى بعدى ببيان واضح للطالبين ..... وقد انقطع واضح للطالبين وقد انقطع المسنبيين. (حمد المثري بم معمد والمته وحتم الله به السنبيين. (حمد الميثري بم معمد والميثري بم معمد والميث

مرزا غلام احمد کے اس قول سے ایک تو بیمعلوم ہوا کہ سرور عالم ملک کی وفات شریف کے بعد دمی بند ہو چک ہے اور اللہ تعالی نے بغیر کسی استثناء کے آپ کو خاتم الانبیاء قرار دیا دوسری بات بیمعلوم ہوئی کے حضور کا بیارشاد لا نہی بعدی قرآن پاک کی واضح تغییر ہے۔ (۲) مرز اغلام احمد قادیانی نے اس کتاب میں لکھا ہے۔

اور میرے لیے پیہ جائز نہیں کہ نبوت کا دعویٰ کرکے اسلام سے خارج ہوجاؤں اور کا فروں سے جاملوں۔

مساكسان لسى ان ادعى النبوسة واخورج من الاسلام والحق بقوم كسافوين. (حملة البشركاص 24، تزاكن حريم ٢٩٧)

لینی محمد الله تم میں سے کسی مرد کے باپ نبیں ہیں۔ محروہ رسول اللہ ہیں اور ختم کرنے والا ہے۔ یخی دعوی نبوت کرنا کافر ہونا ہے۔ (۳) مسا کسان مسحسمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم السنبیدسن. (ازلة الادبام صمالا پخزائن عصم سمسم سمس

اب مرزائیوں کوخاتم النمیین کے معنوں میں بحث نہیں کرنی چاہیے۔

ختم نبوت ما نبى تراشى

ا..... ''جودین دین ساز نہ ہودہ ناتھ ہے۔' یہ بات قطعاً غلط ہے بلکہ کچ پوچیس تو خود مرزا قادیانی کے ہاں بھی پیغلط ہے، کیونکہ اس نے لکھا ہے کہ نبی کا نام پانے کے لیے بیس ہی مخصوص کیا گیا ہوں۔ دوسرے اس کے ستحق نہ تھے دتی کہ صحابہ سے لے کرآج تک کوئی بھی مرزا کی طرح نہ تھا، چنا خچہا کی مضمون کواس نے اپنی کتاب (ھیقتہ الوحی ص ۱۹۹، خزائن ج۲۲، ص ۲۴۷) میں درج کر کے رہمی لکھ دیا کہ دہ ایک ہی ہوگا تو دین دین ساز کہاں رہا۔ یہ تو صرف مرزا غلام احمد قادیانی کی اپنے نفس کی ہیروی اور تسویل ہے۔

 حدے۔اللہ تعالیٰ کا ارشادہے۔کل شی عندہ بمقداد . (رعد: ۸)''اس کے ہاں ہر چیز کی مقدار معین ہے۔''

اگرچہ بارش رحت ہے لیکن بیضرورت کی حد تک رحت ہے اگر چندون مسلسل بارش ہوتو سب رو کئے کے لیے دعائیں کریں ہے۔

س ..... دین سازی کمال نہیں بلکہ نبوت آ دم علیہ السلام سے شروع کر کے اس کو کامل کرتے آ کرے آئیں ہے۔ کرتے آخری کمال پر پہنچا کرفتم کرنا کمال ہیں ہے۔

سسسسس بدوین کا کمال نہیں ہے کہ اس وین کے تمام اجزاء پر ایمان لانے کے باوجود صدیوں کے بعد کی ایک مدگی نبوت پر ایمان ندلانے سے کروڑوں کی تعداد میں امت کافر ہوجائے، جس مدی کا کوئی ذکر نہ کیا گیا ہو۔ اور نہ حفرت رحمت اللعالمین نے تمام آنے والی نسلوں کو کفر سے بچانے کے لیے پچھارشاد فر مایا ہو جبکہ آپ نے اور بیبیوں امور کی خبریں دیں۔ بلکہ آپ نے لا نہسی بعدی کہ کرگویا اپنی امت کوآ مادہ کیا کہ کمی نبی کا بھی اقرار نہ کرو۔ اگر کوئی نبی آنے والا تھا جس کا انکار کفر تھا تو کیا حضور نے (العیاذ باللہ) خاموثی افتیار نہیں کی؟ بلکہ اپنی امت کے کافر بننے کا سامان کیا۔ انا لله و انا الیه د اجعون۔

۵..... ییکمال نہیں ہے کہ امت کا تعلق اپنے کامل نبی سے داسطہ در واسطہ ہو۔ بلکہ مید کمال اور بہتر ہے کہ تمام امت کا تعلق اپنے نبی سے بلا داسطہ قائم رہے۔

٢ ..... خاتم النبين مين "خاتم" كاتعلق سابقين اورگزرے ہوئے انبياء عليم السلام ہے بنه "لاهين" اورآ كنده والوں ہرزاغلام احمد قاديائى نے اوراس كے چيلوں نے كہا كه خاتم النبين كامعنى ہے كہ سارے نبيوں كى مهر بيں۔ آپ نبي تراش بيں۔ اور آپ كى قوت قد سيد نبي بنجة بيں۔ دراصل دائر ہ نبوت كامركزى نقط آپ كى ذات ہے۔ آپ نے تمام كمالات نبوت خود طے فرما كركمال كك پہنچا دے اور ختم كرديئے۔ آپ اسى ليے آخر ميں آئے۔ جيے صدر جلسہ تمام انظامات كے بعد آتے ہيں جن كے ليے جلسہ منعقد كيا كيا ہو۔ اسى وجہ ہے آ دم عليہ السلام بھى تمام انظامات كے بعد لائے كئے كہ وہ انظامات آپ كے ليے تشریب نبوت كوئم كرنا تھا تو كائل كے۔ جيے ذہين و آسان اور سور ق و چا ندوغيره كى بيدائش۔ پر جب نبوت كوئم كرنا تھا تو كائل كركے ايك كائل كے ذريعے ختم كرنا زيادہ مناسب تھا۔ اسى ليے بيت المقدس جي تمام تيغيم كركے ايك كائل كے ذريعے ختم كرنا زيادہ مناسب تھا۔ اسى ليے بيت المقدس جي تمام تيغيم كركے ايك كائل كے ذريعے ختم كرنا زيادہ مناسب تھا۔ اسى ليے بيت المقدس جي تمام تيغيم كركے ايك كائل كے ذريعے ختم كرنا زيادہ مناسب تھا۔ اسى ليے بيت المقدس جي تمام تي خيم كرنا زيادہ مناسب تھا۔ اسى ليے بيت المقدس جي تمام تيغيم كرنا تيا كہ كائل كے ذريعے ختم كرنا زيادہ مناسب تھا۔ اسى ليے بيت المقدس جي تمام تي خيم كرنا تيا كہ كرنا تيا كہ كرنا كے آپ نے ارشاد فرمايا:

ن بعن الآغوون والسنابقون (نتيب عم]: فزق اور پہلے سے بین ہ کونلمال کی مایچ امدادے ۲۰۰۲ (۲۰۰۲)

اور دوسری عدیت جس گوائن ایل شیداد دائن به حدوثیتر و نے روایت کیا ہے۔ منت کو ایک فر فرنطق رو النواجع میں پیدائش میں سب سے پہلائی تھااور

کنٹ ول فنین فی فعلق و آخرہ ہے۔ پٹریندا آب پی جبوب پہلا ہا مااور فسی البعث: (یمنے کرامزل فامات ہے۔ میموٹ ہوئے بی رب کے آفری۔

ر مان میں (۲۰۱۰) بدرای لیے تیامت میں بی الوام میں آپ کو سے کا اور تنام انہار میم السلام

ررای کے قامت میں ہی اواقعہ اب وسے ہوئے۔ عناصت کرن کا معاملہ آپ کے بروفر ایس کے۔

اورائک مڈیف نے اس کی تورج کی ہے جوشرح النے اور مشدامام احمد عمل ہے۔ اس خب الله ملکو ما خاتم النہیں ۔ میں اللہ تعالی کے ہاں اس وقت خاتم اس خب الله ملکو ما خاتم النہیں ۔ میں اللہ تعالی کے ہاں اس وقت خاتم

یاں مرف پیراؤیش کہ اللہ تعالی پہلے سے بیاغ شے اور تقدیری بیاقی کے تلئہ اللہ تعالیٰ تو ہر چغیر اور اس کے وقت کو جانے تھے بلکہ مرادیہ ہے کہ آپ کو ایک طرح سے اللہ تعالیٰ تو ہر چغیر اور اس کے وقت کو جانے تھے بلکہ مرادیہ ہے

الفدنیانی تو ہر چیبر اور اس نے وقت توجائے ہے جسر استیابی تو ہر اور اس نے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال خسومیت اور خلف فتم بدت کا شرف عطا ہو چکا تھا۔ اس سے یہ مجمی معلوم ہوا کہ نبوت وہ بی لیت ہے کے کامین ہے :

۔ یہ بیٹوٹ کا آپ پر خاتمہ وین کا فقصان نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی کی بعثول کی ہے۔ عرف میں اور اس ماری امتوں کو ایک طرف ادران ساری امتوں کو ایک طرف ادران ساری امت

یوی فوت ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن میں ساری امتون کوایک طرف اور اس سازی امت کو دوسری طرف رکھا ہے۔ نینا خید چھڈا میتن جنب ڈکن این۔ دوسری طرف رکھا ہے۔ نینا خید چھڈا میتن جنب دکن این

تحسیم میر امداع بخت للنامن : تربیترین امت دو بولوگون کی خاطر پیزاگ کی بور (ال عمران: ۱۰ از)

وکلاالک جملناکم احمة وسطا اورایے بی ہم نے تم کو درمیانی (اور یہ کونیالک جملناکم احمة وسطا بہترین) امت بنایا تا کرتم باقی لوگوں پر ایک ورسول تم پر گوابی دے وہ ویکون المرسول علیکم شہیدا کیا وقت ہوگا کہ جب ہم برامت شمن افاج شامن کیل احمة کیا وقت ہوگا کہ جب ہم برامت شمن افاج شامن کیل احمة کیا ور آپ کو ان ایک سید و جننابک علی حو لاء

(سب) پر کواہ بنائیں گے۔

شهیدا. (بقره ۱۳۳)

الى بهت ى آيات ميں - بهرمال اگر كثرت كاكوئي انصباط نه بوتو وه بھير موجاتي ہے۔اگراس میں نظم وضبط ہوتو وہ ایک طالت ہوتی ہے۔کثرت اگر کسی وحدت برختم ہوتو وہ مر بوط اور توی طاقت ہوتی ہے۔ تمام انبیا علیہم السلام سرور عالم ﷺ کے ماتحت ہیں۔ اور اس وحدت کامظاہرہمعراج کی رات مسجداقصیٰ میں ہوا۔اللہ تعالیٰ نے ساری امتوں کوایک طرف اور آپ کی امت کو دوسری طرف رکھا اس لیے کہ آپ آ ٹری نمی اور آپ کی امت آ خری

فیمرشر بیت و کتاب لاتے ہیں یا پرانی شریعت کو بیان کرتے اور چلاتے ہیں۔ یهان تنخیل دین وشریعت کا کام پورا ہو چکا ہے۔

آج میں نے تمعارا دین کمل کر دیا اور اليسوم اكملت لكم دينكم اپی مہریاتی تم پر پوری کر دی۔ اور واتممت عليكم نعمتي ورضيت تمعارے لیے دین اسلام پیند کرلیا۔ لكم الاسلام دينا. (مائده ٣)

بقاء و تخفظ شریعت کی ذمدداری مجمی خود خدانے لے رکھی ہے۔

ہم نے ہاں ہمیں نے بیقر آن اتارااور ہم بی اس کی حفاظت کریں گے۔ انسا نبحن نزلننا الذكر وانباله لحافظون. (الحجر: ٩)

سیاست اور کمکی انظام کا کام خلفاء کے سپر دہوچکا ہے۔ حدیث شریف میں ہے۔ نی اسرائیل کا انظام پینبر کیا کرتے تے جب ایک نی جاتا دوسرا آجاتا۔ محرمیرے بعد کوئی نی ٹبیں ہے۔البتہ خلفاء ہوں کے اور بہت ہوں کے۔ اورتم پہلے خلیفہ سے وفاداری کرتے

كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء كلما هلك نبي خلفه نبى ولكن لانبي بعدي وسيكون الخلفاء فيكرون. (اوكما قال) (بخاری کتاب الانبیار، ج ایس ۱۹۹۱، مسلم كالامارة جمس ١٢٩)

اورمبشرات سے خوابوں کی طرح نبوت کا جز ہے۔ بعید نبوت نبیں نہ جز کوکل کا نام دیاجاتا ہے۔ آدمی کی ٹا تک کوآ دی نہیں کہا جاسکا۔ نداس کی ایک آ کھوکا نام انسان ہوتا ہے۔ به اجزاءانسانی بین به بال انسان کی تمام جزئیات کوانسان کها جائے گا۔ جیسے مرد، عورت، کالا، گورا۔ بہر حال اجزاءاور جزیات کافرق ہر پڑھالکھا جانتا ہے یا حیوان ہر گھوڑے، گدھےاور بلی کو کہد سکتے میں لیکن کسی پاؤں یاسر کو حیوان نہیں کہدسکتے۔اب کسی نئے نبی یا نتی شریعت کی اس امت کو ضرورت نہیں ہے اور سرور عالم سالٹ نے ساف اور واضح اعلان فرما کر ہر طرح کی نبوت کا دروازہ بند کردیا۔ مرزائیوں کو سرور عالم سالٹ کی مخالفت میں مزہ آتا ہے۔ مبشرات کا ، منی خود حدیث میں سرور عالم سالٹ نے سے خواب بتایا ہے۔

۹..... پہنا کہ وہ گفتی دین ہے جو نی ساز نہ ہو (براجن پنجم ص ۱۳۸۸، خزائن ۱۲۰۴م) میسے کہ مرزا قادیانی اوراس کے چلے چاہئے گہتے ہیں۔ بالکل غلا ہے۔ یہ بات تو پہلی امتوں نے اپنے اپنے بر کی اطاعت کر کے نبوت کے سواباتی مراتب قرب حاصل کے اور جس کو اللہ تعالی نے چاہ نبوت عطاکی۔ وہ وین نی ساز نہ تھا۔ بلکہ نبیوں کی تعداد باتی تھی اس کو پورا کرنا تھا۔ ان امتوں کی اپنے نبی سے تعلق ونسبت بھی قائم رہی۔ اس طرح اللہ تعالی کا منشاء ہے کہ بی آخری امت اپنی نبیت قیا مت تک اپنے نبی آخرالز مان سے رکھتے ہوئے مراتب قرب حاصل کرتی رہے۔ کسی دوسرے کا واسطہ درمیان میں نہ ہو۔ یہ بات تو شیطان نے اللہ تعالی سے کہی تھی کہ ذاتی طور سے میں آدم سے بہتر ہوں۔ آپ کے انتخاب اور اجتہاء پر دارو مدار کیوں ہو۔ کہ آپ آوم کو سے میں آدم سے بہتر ہوں۔ آپ کے انتخاب اور اجتہاء پر دارو مدار کیوں ہو۔ کہ آپ آوم کو سے میں آدم سے بہتر ہوں۔ آپ کے انتخاب اور اجتہاء پر دارو مدار کیوں ہو۔ کہ آپ آوم کو سے جہ آختیار کی وہ مقبول ہو گئے۔ یہاں بھی مرزا غلام اجمد قادیانی نے کھا کہ نبی کا تام پانے کہ لیا جی شیطان کی ورافت کے لیے جس بی مخصوص ہوں۔ دوسرے کوئی اس کے سے جی آپ شیطان کی ورافت کی اسے ہوئے اپنا استحقاق اور شدت اتباع کا بات کرتا ہے۔ اور اب اس کے کم کردہ راہ چیلے جات سے دابستہ دہ کرائی عاقبت خراب کرتا ہے۔ اور اب اس کے کم کردہ راہ چیلے جات کرتا ہے۔ اور اب اس کے کم کردہ راہ چیلے جات سے دابستہ دہ کرائی عاقبت خراب کرتا ہے۔ اور اب اس کے کم کردہ راہ چیلے جات سے دابستہ دہ کرائی عاقبت خراب کرتا ہے۔ اور اب اس کے کم کردہ راہ چیلے جات سے دابستہ دہ کرائی عاقبت خراب کرتا ہے۔ اور اب اس کے کم کردہ راہ چیلے جات کہ اسے دیا ہے۔

پست کی ساز با میرور کہا ہے جب بہت ہوئی ہے کہ پہلے پیغیر براو راست
بہاں سے مرزا قادیانی کی یہ جہالت بھی فاہر ہوگئ ہے کہ پہلے پیغیر براو راست
پیغیر ہوئے۔موئی علیہ السلام یا کسی دوسرے پیغیر کے اتباع کا اس میں دخل نہ تھا۔ مگر یہاں
جھے حضور کی اتباع اور غایت اطاعت سے نبوت کا مقام ملا ہے۔ (هیفۃ الوق) اس لیے کہ
پہلے کے پیغیر بھی کسی نہ کسی پیغیر کے دین کا اتباع کرتے ہیے اور ہم بھی کرتے ہیں۔نبوت تو
مومہد اور بخشش ہے۔ جہاں ظرف اس کے مناسب دیکھا وہاں عطافر ما دی۔اور ظرف بھی
خودم پر بانی کر کے عنایت کرتے تھے۔

خدائ بہتر جانتا ہے کہ کہاں اپنی نبوت

الله اعلم حيث يجعل رسالته (انعام: ١٢٢) مراب توسلسائر نبوت کی تعمیل کر کے اس کو بند فرمادیا۔ جتنے نبی آنے تھے دوآ گئے اور دائر ہ نبوت کی ساری مسافت آپ نے طے کرلی۔ اور تعمیل شریعت فرما گئے۔ اب آپ کی نبوت کے ہوتے ہوئے اگر کوئی اور بھی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے دہ ایسے ہیںے کوئی احتی الذی دو پہر کے دفت پوری روشن میں اپنا چراخ جلا کر بھینس ڈھونڈ تا پھرے۔ اس احتی الذی کی عقل کو بھینس بی کی عقل کھ سکتے ہیں۔

ا اسس پر بیدری تو دین جمدی تو بین کرتا ہے کہ سرور عالم اللہ کی پیروی سے صرف مرزا اور یا کہ بھتے گی پیروی سے صرف مرزا تا دیائی بی بین سکا اور وہ بھی ایسا جو انگریزوں کی اطاعت فرض قرار دے۔ اور غیر محرم عورتوں سے مشیاں بحروائے اور اسپے نہ مانے والے کروڑوں افرادامت کو کافر قرار دے۔ اور جو پودادی کا ، ڈراوے کا اور لا کے کا اور تقدیم مرم کا واویلا کر کے محمدی بیٹم کو حاصل نہ کرسکا، بلکہ مسلسل بیس سال تک اس کی شادی کے زبانی مزے بھی لیتار ہا اور عقل کے اندھے مگر گاٹھ کے کیم بیدوں کو بتلا تا اور پھسلاتار ہا۔ اوراہے ساتھ سرور عالم اللہ کو بھی شریک کر کے جمونا کرنے کی ناپاک کوشش کی اور بیدوی بھی الیم تھی بلکہ اس کو مرزا غلام احمد قادیا نی نے اپنے صدق و کذے کا معیار قرار دے کردنیا کو بینی کیا تھا۔

کیا ای بل ہوتے پہم اس کی بات یا گہ کو تے مان لیس کہ میری وحی قرآن کی طرح ہے۔ پھر ایب فض کہ جو اپنے نہ مانے والوں کو تجربوں کی اولا د کہے۔ اپنے خالفین کو جنگل کے سور لکھے۔ حضرت پیر مہم کی شاہ صاحب کولاہ شریف کو ملعون کے ، حضرت مولا نارشید ماحر گنگوئی کو اندھا شیطان لکھے ، مولوی سعد اللہ کونسل بدکا راں قرار دے۔ تمام علاء کو بدذات فرقہ مولویاں سے تجیر کرے اور حضرت حسین کے مبارک ذکر کو گوہ کے ڈھیر سے تشبید دے، اپنے کو حضرت عسی علیہ السلام سے افضل کے۔ بلکہ تمام پنج بروں کی صفات و کمالات کا اپنے کو جامع قرار دے۔ (بیر منہ اور مسور کی وال ) ای طرح اس نے پیشکوئی کی کہ عبداللہ آتھ تم پندرہ ماہ میں مرجائے گا۔ جب وہ نہ مراتو جبوٹا اعلان شائع کر دیا کہ اس نے رجوع الی الحق کر دیا تما ماہ بحدوہ اپنی موت مراتو اعلان کر دیا کہ میری پیشکوئی یتمی کہ جبوٹا سے کے سامنے اور جب ۲۲ ماہ بعدوہ اپنی موت مراتو اعلان کر دیا کہ میری پیشکوئی بیتمی کہ جبوٹا سے کے سامنے مرکا۔ ذمنته اللہ علی الکا ذہین.

اللہ تعالی مرزا ناصراحہ اور سارے قادیا نیوں کو مجھ دے۔ بہت سے ٹیک آ دمیوں کے باپ دادا گراہ گزرے ہیں۔ اگریہ مجی توبہ کرکے سے مسلمان ہوجا ئیں اور مرزا قادیا نی کو خدا کے حوالے کریں۔ پیسے تواب بہت ہو گئے عزت بھی لی گئی اورا گریہ خیال ہوجیے کہ آپ کی ڈیگول سے بوآتی ہے کہ کوئی آپ کا سرپرست آپ کو بچالے گا تو ہم دعوے سے کہتے ہیں کہ

آپ کو خدا کے عذاب سے کوئی نہیں بچاسکے گا۔ وہ وقت گیا جب خلیل خال فاختداڑا ایا کرتے تے۔ آپ نے عام مسلمانوں کو بدتام اور ذلیل کرنے کی اپنے بیان میں کوشش کی ہے۔ اس لیے ہم نے یہ چندسطریں لکھودی ہیں۔

"درسالت اور نبوت منقطع ہو پکی ہو تھ اب میرے بعد نہ کوئی رسول ہے گانہ نی (رادی کہتا ہے) ہے بات او گوں کوشکل نظر آئی تو آپ ملک نے فرمایا۔ لیکن مبشرات ہاتی ہیں۔ انھوں نے دریافت کیا کرمشرات کا کیا مطلب ہے۔ آپ نے فرمایا۔ مسلمان کا خواب اور وہ نبوت کے اجزام میں سے ایک جزوہے۔" ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدى ولا نبى (قال) فشق ذالك على النباس فقال لسكسن السمبشوات فقال وأيبا المنسلم وهي جزء من اجزاء السنبوق. (ترزى ٢٤٣٣، إب ذبب

اس مدیث نے تمام مرتدوں کی کمرتو ژدی ہے۔ جس سے صاف صاف معلوم ہوگیا کہ آپ اللہ کے بعد نہ کی کورسول بنایا جاسکتا ہے کہ جس کے پاس کتاب یا شریعت ہو۔ نہ کی کونی بنایا جاسکتا ہے وہ دوسرے نبی کا تالع ہوادر کوئی نئی شریعت یا ہے احکام اس کونہ دیئے گئے ہوں۔ جیسے لفظ خاتم انہین نے اسکے پیغبروں کی تعداد ختم کردی۔ اس مدیث کے مبارک الفاظ نے بعد میں دعوئی کرنے والوں کی حقیقت بھی کھول دی۔ اب نہ کسی کی پاس وی نبوت آسکتی ہے ندوئی رسالت۔ اب یہ کہنا کہ مستقل نبی ختم ہو گئے غیر مستقل باتی ہیں۔ یا ہی کہ صاحب شریعت ندآ کیں گے گرتا لی اور غیر تشریعی نبی آسے ہیں۔ یہ سب بکواس ہے کفر ہے مسلم دی۔ بیسی بکواس ہے کفر ہے مسلم دی مسلم کی اس کا مسلم کی اس کا مسلم کی کا کہ کا کہ کی کی کا کی دیں۔ یہ سب بکواس ہے کفر ہے مسلم کی دی کی کا کہ کا کہ کی کی کا کہ کی کہ کی کا کہ کی کا کہ کی کی کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کوئی کی کا کہ کی کی کا کہ کی کا کہ کی کی کا کہ کی کہ کی کا کہ کی کہ کی کہ کوئی کی کہ کی کی کے خور سند کی کی کی کی کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کی کہ کی کہ کی کہ کی کوئی کی کہ کی کی کہ کوئی کی کہ کی کی کا کہ کی کہ کہ کی کی کہ کی کا کہ کی کہ کی کہ کہ کی کا کہ کی کہ کی کی کی کہ کی کہ کی کا کہ کی کہ کی کی کہ کی کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کے کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کی کوئی کی کے کہ کی کھور کی کی کوئی کی کہ کی کہ کی کہ کی کر کی کہ کے کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کہ کی کہ کی کہ کی کہ کر کی کوئی کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کی کہ کی کی کہ کی کر

اور دین سے استہزاء ہے۔ اللہ تعالی بچائے۔ آبین! مرزاغلام احمد قادیانی بھی بروزی اورظلی نبوت کی آڑلیتا ہے۔ بھی موعود بننے کے لیے تکوں نبوت کی آڑلیتا ہے۔ بھی مربم بنتا ہے۔ پھر مرزاغلام احمد قادیانی کوجیش آتا ہے۔ پھر مربم سے بیٹی کا سہارالیتا ہے۔ بھی مربم بنتا ہے۔ پھر مرزاغلام احمد قادیانی کوجیش آتا ہے۔ پھر مربم سے بیٹی بن جاتا ہے۔ بھی مود دکاروپ اختیار کرتا ہے اور بھی مہدی کی حدیثوں کو اپنا نام بی ابن مربم رکھ لیتا ہے، بھی محدث ومجد دکاروپ اختیار کرتا ہے اور بھی مہدی کی حدیثوں کو اپنا تام بی ابن مربم کہ لاتا ہے، بھی مثیل سے کہلاتا ہے ، بھی انسان کی جائے نفرت بنتا ہے۔ بھی مثیل سے کہلاتا ہے نامہ داخل کرتا ہے اور بھی انسان کی جائے نفرت بنتا ہے۔ بھی مقیل سے کہلاتا ہے منام مرزاغلام احمد قادیانی عجیب چیز اور ایک چیستان تھے۔ ہم اس کو صرف اگریز کا کمال تصور کرتے ہیں۔ یہ احمد قادیانی عجیب چیز اور ایک چیستان تھے۔ ہم اس کو صرف اگریز کا کمال تصور کرتے ہیں۔ یہ کمال مرزانا صراحمد کومبارک ہو۔ آگر ایسانہیں تو پھر شیطان نے جوتلعب اس سے کیا ہے، بہت کم ہی کسی اور سے کیا ہوگا۔

ایک فریب اوراس کاجواب

بیت رئیب، اوروس میں بروسی میارتیں پیش کرکے تابت کرتے ہیں کہ وہ بھی غیر مرزائی لوگ شیخ اکبری بعض عبارتیں پیش کرکے تابت کرتے ہیں کہ وہ بھی غیر تقریبی نبوت کو باتی سیحتے ہیں۔ یہ صرح وہو کہ ہا وطلی جہالت ہے۔ وراصل بعض اولیا ویہ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ سے مکالمہ وہ خاطبہ ہوسکتا ہے جس کو لفت ہیں نبوت بھی کہتے ہیں۔ لیکن وہ ساتھ ہی یہ ہے ہیں کہ نہ کوئی نبوت کا دعویٰ کرسکتا ہے نہ نی کہلاسکتا ہے نہ اس کی اجازت ہے۔ یہ وہ میان شریعت کے لیے مامور ہوکر خدا تعالیٰ کے ہال منصب نبوت پالیتا ہے۔ وہ صرف اس مکا لے کو غیر تقریبی نبوت کہتے ہیں۔ تشریبی نبوت وہ ہر اس وہی نبوت کو کہتے ہیں جس میں شریعت کے لیے احکام ہوں۔ نئے یا پرانے اور یہ صرف نبی اس وہی نبوت کو کہتے ہیں۔ جس کا معنی یہ کے لیے ہوسکتا ہے۔ کو یا لغوی طور پر وہ مکالمہ الہیکا نام غیر تشریبی رکھتے ہیں۔ جس کا معنی یہ ہو چکا ہے۔ اس میں کوئی اسٹنا وہیں ہے۔ گویا ان اولیاء کے ہاں تشریبی نبوت میں ووٹوں نبوتیں شامل ہیں جو ختم ہو چکی ہیں۔ نئی شریعت والی اور پرانی شریعت والی یعنی وہ غیر تشریبی کا وہوئی نہیں اطلاق بھی بھی ولایت پر کر دیتے ہیں۔ لیکن کس نے آئے تک ان میں سکت ہو تو کسی وئی کا دعوئی نہیں کیا۔ نہی بھونے کے اعلان کی اجازت دی۔ اگر مرزائیوں میں سکت ہو تو کسی وئی کا دعوئی نہیں۔ نئی ہونے کے اعلان کی اجازت دی۔ اگر مرزائیوں میں سکت ہو تو کسی وئی کا دعوئی نہیں۔ نئی ہونے کے اعلان کی اجازت دی۔ اگر مرزائیوں میں سکت ہوتو کسی وئی کا دعوئی نہیں۔ نئی ہونے کے اعلان کی اجازت دی۔ اگر مرزائیوں میں سکت ہوتو کسی وئی کا دعوئی نہیں۔ نئی ہونے کے اعلان کی اجازت دی۔ اگر مرزائیوں میں سکت ہوتو کسی وئی کا دعوئی نہیں۔

يهال مرزاغلام احمدقادياني كاايك قول اولياءكي اطلاق واصطلاح ك بار عيس

ن کیجے۔

مرزاغلام احمرقادیانی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں۔ ''لیکن یا در کھناچا ہے کہ جیسا کہ انجمی مرزاغلام احمرقادیانی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں۔ ''لیکن یا در کھناچا ہے کہ جیسا کہ انجمی ہم نے بیان کیا ہے۔ نبعض او اور جات خدا تھائی کے الہابات میں ایسے الفاظ استعارہ اور جاتے ہیں۔ اور وہ حقیقت پرمحمول نہیں ہوتے سارا جھڑ ایہ ہوتے سارا محکوم ہیں۔ آنے والے سے موعود کا نام جو صحیح مسلم وغیرہ میں زبان مقدس حضرت نبوی سے نبی اللہ لکلا ہے وہ انبی مجازی معنوں کی روسے ہے جوصوفیائے کرام کی کتابوں میں مسلم اور ایک معمولی محاورہ مکالمات الہی کا ہے۔ ورنہ خاتم النبیاء کے بعد نبی کیسا' (انجام آنقم ص ۲۸) ماشیر خزائن جاائی ایسنا)

اس عبارت میں مرزاغلام احمد قادیانی نے بہت دجل کے ہیں۔ مثلاً عبارت نہ کورہ میں صحیحہ سلم کے دوالہ سے کھا (کہ آنے والے سے موجود کا تام) حالا بہت سے مسلم میں سے موجود کا افظ نہیں ہے۔ یہ اصطلاح خود مرزاغلام احمد قادیانی نے گھڑی ہے۔ یمریہاں ہم کو صرف بیہ بتا تا الفظ نہیں ہے کہ شخ اکرو غیرہ کے الفاظ ہو نبوت غیر تھر بھی کے آئے ہیں۔ وہ صرف مکا لمات البید کی وجہ سے آپی کی اصطلاح ہے۔ ورنہ نبوت کا عہدہ اور نبی کے نام کا اطلاق وہ بھی ناجا تر بچھتے ہیں۔ جیسے یہاں مرزاغلام احمد قادیانی نے نصرت کردی ہے۔ بہر حال قرآن پاک نے خاتم النہیں فرا کر نبیوں کا بنیا بند کر دیا اور جو تعداداللہ تعالی کے علم میں مقرر تھی اس کے پورا ہونے کا اعلان فرا ویا۔ یمر مرزاغلام احمد قادیانی نے خاتم النہیں کا مطلب نبی تراش قرار دیا یعنی آپ کی فرا ویا۔ یمر مرزاغلام احمد قادیانی نے خاتم النہیں کا اسامقابلہ ہے جو شیطان نے کیا تھا کہ اب کی مسلمت اور رضا اور اراد ہے پر راضی نہ ہوا، بلکہ اپنا حق بتایا۔ اس صرت عدول تھی اور جست مسلمت اور رضا اور اراد ہے پر راضی نہ ہوا، بلکہ اپنا حق بتایا۔ اس صرت عدول تھی اور جست مسلمت اور دود ہوگیا۔ اس طرح اللہ تعالی دروازہ خاتم النہین کہ کر بند فر مانا جا ہے ہیں۔ مرزاغلام احمد قادیانی اس کا مطلب نبی تراش بنا کر اس کو کھلا رکھنا چا ہے ہیں تا کہ ہرگا ما بیا دن نی الرام احمد قادیانی اس کا مطلب نبی تراش بنا کر اس کو کھلا رکھنا چا ہے ہیں تا کہ ہرگا ما گھیٹانانی الرسول بن کر نبی بن جایا کہ ہرگا ما

این کاراز تو آید ومردان چنال کنند

١١.... مرور عالم الله پنبوت كاخاتمه الله كي أس امت پر بيز النعام به ايك مرزاجموناني

بنااورتمام مسلمانوں میں ہلچل پڑگئی۔ بیستر کروڑ مسلمانوں کوکا فرکتے اور وہ سب ان کوکا فرسجھتے ہیں۔اگر سرور عالم مطاق ان جموئے نبیوں کا سلسلہ بنداور ان سے بیخے کی تاکید نہ فرماتے تو اب تک امت محدید میں کتنے ہی فرقے اور کتنی ہی امتیں ہوتیں۔ جوایک دوسری کوکا فر کہتیں۔ اس لیے مسئلہ ختم نبوت رحمت المہیہ ہے۔ چنانچے تغییر ابن کثیر میں ہے۔

اور یہ اللہ تعالیٰ کی اس امت پر بوی

نعت ہے اور مہر یائی ہے کہ اس خدا ہے

برتر نے ان کا دین ممل کر دیا اب وہ
کسی اور دین کے مختاج میں نہ اپنے نی

کے بغیر کی اور نی کے اور اس لیے ان
کو خاتم الانبیاء بنا کر جن و انس کی
طرف بھیجا گیا۔

وهذه اكبر نعم الله على هذه ا الامة حيث الكسمل تعالى لهم دينهم فلايحتاجون الى دين غيسره ولا السى نبى غير نبيهم صلولة الله وسلاميسه عليه ولذاجعله خاتم الانبياء وبعثه الى الانس والجن 0 (تفسير ابن كثيرج

#### مئلهصاف هوتميا

یہاں تک لکھا گیا تھا گرا گھا گھا ہے۔ اور اور انا صراح اہام جا عت احمد بدر ہوہ ان خصوصی کمیٹی کے سامنے بیان دے دیا کہ سرور عالم اللہ ہے۔ بعد تیرہ سو برس تک کوئی نی آیا نہ مرزا غلام احمد قادیا تی کے بعد کوئی نی آئے گا چا ہے امتی نی بی کیوں نہ ہو۔ جب محرّ م اٹار فی جزل نے سوال کیا کہ ابو العطا جالند هری نے لکھا ہے کہ آپ کی خاتمیت نے وسیح دروازہ کھول دیا ہے۔ آپ کی امت کے لیے آپ کی پیروی کے طفیل وہ تمام انعامات ممکن الحصول ہیں جو پہلے منعم علیہ لوگوں کو طفتے رہے ہیں۔ تو کیا حصور اس فیضان سے پہلے تیرہ سو الحصول ہیں جو پہلے منعم علیہ لوگوں کو طفتے رہے ہیں۔ تو کیا حصور اس فیضان سے پہلے تیرہ سو برس میں کوئی نی یامتی نی آیا ہے یا مرزا غلام احمد کے بعد آئے گا؟ اس کا جواب مرزا نا صر نے قطعاً انکار میں دیا اور ابوالعطاء کی بات کو صرف امکان عقلی پڑھل کیا۔ لین ہوتو سکتا ہے لیکن ہوگا نہیں اور اس سلسلہ میں مرزا نا صراحمہ نے مولا نا اسلیل شہید کا قول تقل کیا کہ اللہ تعالی کوقد رت ہوں کہ ایک آئی ہی محمد رسول اللہ کی طرح پیدا نہیں ہوگا، بلکہ آپ خاتم انتہین ہیں صرف خداکی قدرت کا بیان ہے۔

مرزا ناصراحمہ کے اس بیان کے بعد سارا مسلمصاف ہو گیا۔ بقاء نبوت اور اجزاء

نبوت کی ساری بحثین فغول ہیں۔ صنور اللہ پر نبوت متم ہوگئ ہے۔ نہ تیرہ سویری بیلی پہلے کوئی ہے۔ نہ تیرہ سویری بیلی پہلے کوئی ہے۔ نہ تیرہ سویری بیلی پہلے کوئی آیا نہ سرزا غلام احمد استی کی آیا نہ سرزا غلام احمد استی کی آیا گیا کیونکہ سلم شریف اور سنگلوں بنایا گیا کیونکہ سلم شریف اور سنگلوں بنایا گیا کیونکہ سلم شریف اور سنگلوں کا احادیث بین ایک میں کے نوول کی خربے جو آسان سے نازل ہوکر دجال کوئل کریں ہے، احادیث بین ایک میں رہیں گے۔ ساری ونیا سلمان ہوجائے گی، پھروفات ہوگ۔ ونیا کے پالیس سال ونیا بین رہیں ہے۔ ساری ونیا سلمان ہوجائے گی، پھروفات ہوگ۔ ونیا کے کروڑوں مسلمانوں کا ابتداء ہی سے بھی عقیدہ رہا کہ مصرت عینی علیہ السلام آسان پر زعمہ اللہ اس کے اور مرز انلام احمد قادیا تی کہتے ہیں اور قرب تیا مت کوئی دوبارہ نازل ہوں کے اور مرز انلام احمد قادیا تی کہتے ہیں کہ مصرت عینی علیہ السلام مربیکے ہیں اور آنے والا تی جس ہوں۔

دومسئلے

یہاں دومسئلے ہیں (1) کہآیا واقعی معرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پانچکے ہیں یا زندہ آسان میں سوجود ہیں اور آخری زیانہ میں دوبارہ نازل ہوں گے۔

۲ ...... دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر بالفرض وہ فوت ہو پیکے ہیں تو کیا مرز اغلام احمد قادیانی وہی آ ۔ .... دوسرا مسئلہ یہ ہوسکتا ہے۔ جس کی خبر سیکٹروں حدیثوں میں موجود ہے۔ ہم یہاں دوسرے مسئلہ پر پہلے بحث کریں مے فرض کیھیے، معزت عیسی علیہ السلام فوت ہو پیکے ہیں تو کیا مرز اغلام احمد قادیانی آنے والا میں ہوسکتا ہے۔

مرزا غلام احمد قادیانی: جمارے خیال میں بدوع کی جموث، افتراءاور قرآن وحدیث سے نداق واستجزاء کے متراوف ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی می این مریم تو کیامسلمان بی نہیں ہوسکا۔مندرجد ذیل امور طاحظ فرمائیں۔

یا سان می در اعلام احمد قادیانی کوایک نامحرم عورت مسات محانورات کو مضیال مجرا کرتی مخی - (۱)

(ایرت المهدی ۳۵ سان ۲۱)

(۷) مرزاغلام احرقادیانی کاپیراراتوں کوعورتیں دیا کرتی تھیں۔

(سيرت المهدى حديهم الما)

(۳) مرزا غلام احرقادیانی نے ایک دوشیز ولائی مساۃ محدی بیگم کے حصول کے لیے
کوششیں کیں ہم محری بیگم کے رشتہ داروں نے خالفت کر کے اس کی شادی دوسری جگہ
کرادی۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے بیٹے فعنل احمد سے اس کی بیوی کو طلاق دلوائی جواحمہ
بیک دلدمحری بیگم کی بھا فجی تھی۔

(میرت المهدی بیگم کی بھا فجی تھی۔

(۳) جب مجمدی بیگم کا نکاح دوسری جگه ہوگیا اور مرز اغلام احمد قادیانی کی بیوی والدہ فضل احمد نے ان سے قطع تعلق کر دیا تو مرز اغلام احمد قادیا نی نے اس کوطلاق و ہے دی۔

(سيرت المهدى حصداول صهم)

(۵) مرزا غلام احمد قادیانی نے محمدی بیکم کے سلسلہ میں اپنے بیٹے سلطان احمد کو جائیداد سے محروم اور عاق کردیا۔ کیونکہ یہ محمی مخالفانہ کوشش کرتے رہے۔

(سيرت المهدى حصداول صغيره)

- (۲) مرزاغلام احمد قادیائی نے نبی بننے کے لیے جموث کہا کہ امام ربائی نے کمتوبات میں کھاہے۔کہ جب مکالمات البید کی کثرت ہوتو گھروہ نبی کہلا تا ہے۔ حالا نکہ اس کمتوب میں نبی کالفظ نہیں بلکہ محدث کا لفظ ہے۔ اور خود مرزاغلام احمد قادیائی نے اس سے پہلے جب تک کہ ان کو نبی بننے کا شوق نہیں چرایا تھا۔ (از اندالا دہام ص ۱۹۵ خز ائن ج سم ص ۱۰۷) میں محدث کا لفظ لکھا۔اب شوق نبوت میں امام ربانی پرجموث بولا اور اس لیے کمتوبات کا حوالہ بھی درج نہیں کیا۔
- (2) مرزاغلام احمد قادیانی نے یہ بھی اہام بخاری کے حوالے سے جھوٹ لکھا کہ 'آ خری زمانہ میں بعض خلیفوں کی نبست آسان سے آواز آئے گی۔ خدا اخلیفتہ اللہ المہدی۔ اب سوچ کہ میں بعض خلیفوں کی نبست آسان سے آسان سے جواضح الکتاب بعد کتاب اللہ ہے۔ '(شہادة القرآن میں ہم جوائی کتاب میں ہے جواضح الکتاب بعد کتاب اللہ ہے؟ القرآن میں ہزائن ہی ہم سے ایک وئی مرزائی پیر حموث کہا کہ آپ کے حم سے ایک ون میں درا نظام احمد قادیائی نے سرور عالم اللہ میں بھن مرزائی پیمذرائک پیش کرتے ہیں۔ وی ہزار کے ہندسوں میں درا مسل کا تب سے ایک مفر کا اضافہ ہوگیا۔ پیغلط بیانی ہے اس لیے کہ مرزاغلام احمد قادیائی نے اپنی کتاب میں کھا ہے کہ کئی ہزار یہودی ایک دن میں قبل کیے گئے۔ مرزاغلام احمد قادیائی نے اپنی کتاب میں کھا ہے کہ کئی ہزار یہودی ایک دن میں قبل کے گئے۔ بیسب جھوٹ ہے اورخواہ تو اوسرور عالم اللے کو بدنام کرنا ہے۔ ورنہ غزوہ کو خدر آ کے بعد جب بوتریظ نے بہتھیار ڈالے تو خواہ تو وائموں نے کہا تھا کہ ہمارا فیصلہ سعد بن معاق کریں۔ انھوں نے تورات کے مطابق فیصلہ کے خلاف سازشیں کیا کرتے ہے۔ غزوہ خندت میں اگریکا میاب ہوجاتے تو تو رادوں مسلمان مردوں، عورتوں اور بچوں کا قبل عام ہوجاتا اور جزیرۃ اُلغرب کے سارے مسلمان شہید کرد سے جواتے ہے۔ خواہ ملائ شہید کرد سے جواتے ہوتے
  - (9) مرزاغلام احمدقاد یانی نے عوام کوالو بنانے کے لیے ڈپٹی عبداللہ آتھم کے لیے پیش

کوئی کی کہ پندرہ ماہ میں مرجائے گا۔ بشرطیکہ تن کی طرف رجوع نہ کرے۔ گرآ تھم ۱۵ ماہ میں ندمرا۔

(۱۰) مرزا غلام احمد قادیانی غلام احمد قادیانی نے اینے مخالفوں کومغلظ گالیاں دیں جو علید لکھی گئی ہیں۔ علیحد لکھی گئی ہیں۔

(۱۱) مرزاغلام احمد قا دیانی نے نخالفوں پرلعنت نکعی، گمر پورے ایک ہزار بارکعی اور ہر دفعہ ساتھ ساتھ ہندسہ لکھتے گئے (نورائحق ص ۱۵۸ تا ۱۲۳ نزائنج ۸،ص ۱۹۲۸) حالانکہ کھنو کی بھیاری لکھ لعنت کہہ کر ہی معاملہ ختم کر دیتی تھی۔اب کوئی مرزائی ہو جولعنت لعنت کے ان چارصفحات کو پڑھ پڑھ کر تو اب کمائے۔

راد) مرزا پہلے مرف بیٹنی بنا پھر مجد د، پھر مثیل مسے ، پھر خود مسے موعود بنااور جب دیکھا کہ پھھ آدی پھنس گئے ہیں نبی بن ہیٹھا۔ حالا نکہ بیقد رتئ خود فرضی اور بناوٹی سکیم کی غمازی کرتی ہے۔ ( ملاحظہ ہوشمیہ دعاوی مرزااز مفتی محرشفیع مشولہ احتساب قادیا نیت ج ۱۴)

(۱۳) مرزاغلام احمد قادیانی نے ہروہ برد افخص بننے کی کوشش کی جس کا ذکر کسی کتاب میں

تمایاوہ آنے والا ہے۔ چنانچ کرش کامٹیل بنا۔

(۱۳) وه كرش بنااوردودركو بال كملايا-

(١٥) وه جي تگھ بهاور کبلايا۔

(۱۲) مہدی، سیح، حارث، رجل فاری بنا بلکہ تما م انبیاطیعم السلام کے نام اپنے اوپر چیاں کیے حوالہ کے لیے ضمیمہ دعاوی مرزا الماحظہ ہو۔ (مثمولہ احتساب قادیا نیت ۱۳۶)

چیپال سیے توالد کے بیے میمہ دعاوی طرز اہلا حقہ ہو۔ (مسمولہ الصاب ادیا نیت ن ۱۲) (۱۷) مرز اغلام احمد قادیانی نے سرور عالم میکٹی کے میجزات تین بزار (تخد کولاویہ س ۲۷

خزائن ج ١٥ص١٥) اوراسيخ وس ال كويتائي - (براين احديثهم ص ٥٦ خزائن ج١٢ص٥١)

(۱۸) اس نے اپنے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے افغنل کیا۔

(دافع البلام ١٩٥٥ فزائن ج٨م ٢٣٣)

(۱۹) اس نے حضرت امام حسین کے ذکر کو گوہ کے ڈھیر سے تصویبہ دی۔

(اعازاحري من ٨٨زائن ج١٩م١١)

(۲۰) مرزاغلام احمد قادیانی نے ایک غیرمحرم لڑک سے اپنا ٹکات آسان میں ہوجانے کی خبر دی اور کہا کہ خدانے جھے سے زوج کہا فر مایا ہے۔ ( کہ ہم نے اس لڑکی سے تمعارا ٹکاح کر دیا ہے۔) (۲۱) اس نے کہا کہ ہمارا صدق و کذب جانیجنے کے لیے ہماری پیش کوئی سے بڑھ کرکوئی چیز نیس ہے۔ جیز میں ہے۔ جبکہ اس کی میر پیش کوئی غلاثا بت ہوگئ اور میں برس تک اس کو مالیس ر کھ کرآ خرکار

جمونا ثابت كرديا\_

- (۲۲) ۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہ محمدی بیگم کا میرے ساتھ نکاح نقد پر مبرم اور اٹل ہے۔کوئی ٹیش جواس کوروک سکے۔
- (۲۳) مرزا غلام احمد قادیانی نے بیمی لکھا کہ خدانے جھے کہاہے کہ میں ہرروک کو دورکر کے تممارے یاس اس مورت کووالی لاؤں گا۔ (آئینہ کمالات اسلام س۲۸ خزائنج ۵س ایسنا)
- (۲۳) ۔ اس نے بیمی کھا کہ ایک بار بیار ہوا اور قریب الموت ہور ہا تھا کہ جھے پیش کوئی کا خیال آیا تو قدرت نے تیل دی کہ اس میں شک نہ کرو۔ یہ ہو کرر ہے گا تب میں سمجھا کہ جب

پیغبر مایوس ہونے لگتے ہیں تو اس طرح خداان کوتسلی دیتا ہے۔

(ازالتهالاد بإم ص ۱۹۸ ثزائن جسم ۳۰۲)

- (۲۵) مرزاغلام احمد قادیانی نے بیم می لکھا کہ بیر محمدی بیکم) ہا کرہ ہونے کی حالت میں ہویا چینہ ہوخدالوٹا کرمیرے یاس لائے گا (ازالندالا دہام ۳۹۷، نزائن جسم ۳۰۵)
- (۲۷) مسلسل ہیں سال تک بیپیش کوئی کرتا رہا اور مریدوں کی تازہ بتازہ الہا ہوں سے طفل آسلی کرتا اور عوام کوالو بتا تا رہا۔ گرآ خرکار بے نیل مرام چل بسا۔
- ( ۲۷) مرزاغلام احمد قادیائی نے خدا تعالی پر افتر اوکیا کہ اللہ تعالی نے میرے ساتھ اس محمدی بیکم کا تکاح کردیا۔ اگر خدانے نکاح کیا ہوتا تو کوئی اور اس کو کیسے بیا ہتا۔ پھر نکاح پر تکاح کامقدمہ ندمرز اغلام احمد قادیانی نے کیا اور نہ ہی ان کے مریدوں نے۔
- (۲۸) سلطان محمد کے ساتھ محمدی بیگم مکے نکاح کے بعد خدانے مرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھ کیے۔ نکاح پڑھا؟
- (۲۹) ۔ اور جب خدانے نکاح پڑھ دیا تھا تو مجر دوسرے سے شادی کیسے ہونے دی؟ معلوم ہوا کہ آسانی نکاح کی دمی اللہ تعالی پرافتر اوتھا جو صریح کفرہے۔
- (۳۰) مرزاغلام احمد قادیانی نے نکھا اگر محمدی بیگم میرے نکاح میں نہ آئی اوریہ پیش کوئی پوری نہ ہوئی تو میں بدسے بدتر ہوں گا۔ کیا اس طرح وہ بدسے بدتر نہ ہو گیا۔ کیا بدسے بدتر کی تعبیر بخت سے خت نہیں ہوسکتی اور کیا اس کو کا فرمفتری علی اللہ نہیں کہ سکتے۔

(۳۱) جب بید پیشگوئی پوری ند ہوئی تو کیا وہ اپنے مقرر کیے ہوئے معیار کے مطابق جموثا طابت ند ہوگیا۔ جب کہ اس پیش گوئی کومرز اغلام احمد قادیا ٹی نے اپنے صادق یا کا ذب ہونے کی دلیل تغیر ایا تھا اورا تنابز احجموت بولنے والا آ دمی حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حمد رسول الشفاقیہ کی ہمسری کا دعویٰ کرسکتا ہے؟

(۳۲) کے مرزاغلام احمد قادیانی نے جہاد کوحرام کہا ہے اور انگریز کی خاطریہ فتو کی ساری دنیا میں پہنچایا۔

(۳۳) مرز اغلام احمد قادیانی نے انگریز کی اطاعت کو اسلام کا حصه قرار دیا۔

(شهادة القرآن كا آخرى اشتهارخزائن ج٧ م٠ ١٨٠

(۳۴۷) مرزا غلام احمد قادیانی نے انگریزوں کو دعا کیں دیں جو تمام دنیا ہیں مسلمانوں کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتا تھا۔

(۳۵) مرزانے اپنے کو گورنمنٹ برطانیہ کا حرز اورتعویز کہا۔

(٣٦) مرزا غلام احمد قادیانی مکلف کھانے کھایا کرتا۔ پرندوں کا گوشت بھنا ہوا مرغ وغیرہ۔

(٣٤) ريل كود جال كا كدها كه كرخود كرايدد كراس كده يرسوار موتا-

(۳۸) مرز اغلام احمد قادیانی نے خاتم النہین کے معنی بدل کرآپ کو بی تر اش قرار دے دیا محر پھرایک بی بھی ندگھڑا کیا صرف خود ہی نبی بن بیٹھا۔

(۳۹) مرز اغلام احمد قادیانی کے لیے قادیان میں حکومت نے ایک سپاہی رکھا تھا۔

(سيرة المهدى حصداول ص ٢٧٥)

(۴۰) مرزاغلام احدقادیانی کے ساتھ جہلم تک گوروں کا پہرہ رہا۔

(سيرة المهدي حصه سوم ص ٢٨٩)

ر پروہ ہدن صدور بانت کیا کہ بڑے لوگوں کی طرح مرز اغلام احمد قادیانی نے بھی کسی کوانیا جانشین بنایا ہے۔ کسی کوانیا جانشین بنایا ہے۔

(٣٢) مرزا غلام احمر قادیانی نے ایک عدالت میں لکھ دیا کہ میں آئندہ اس متم کے الہامات شائع نہروں گا کویار توبا مراکعا۔

(همهادة القرآن ص ۱۳۸۹ خزائن ۲۲م ۳۸۵ ۳۸۷۲)

(۳۴) مرزاغلام احمدقادیانی نے سکھوں کے ساتھ شاہ استعبل شہیدی جنگ کومفسدہ لکھا۔

(۴۵) مرزانے ۱۸۵۷ء کے جہاد میں اپنے باپ کی المداد اور وفا داری کوانگریز کے سامنے پیش کر کے فخر کیا اور اپنے خاندان کوانگریز وں کا وفا دار ثابت کیا۔

(ستاره قيمره ص حزائن ج ١٥ص١١١)

- (۳۲) مرزانے ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی کو ناجائز قرار دیا اور حمله آوروں کو چوروں اور ڈاکوؤں سے تصبیبہ دی۔
- (۳۷) مرزاغلام احمرقادیانی نے لکھا کہ مولوی ثناءاللّٰہ اور مجھ میں جوجھوٹا ہے وہ مرجائے گا چنانچہوہ مولوی ثناءاللّٰہ کے سامنے مرکمیا اور اس طرح اس کے جھوٹے ہونے کا قرآنی فیصلہ ہو گیا۔
- (۴۸) مرزاغلام احمد قادیانی نے الی الی دوائیں تیارکیں جن میں صرف یا قوت دو ہزار روپے کی (آج کل شایدان کی قیت ہیں ہزار روپے ہو داخل کیے ) یہ عین محمہ ہیں جن کے دولت خانہ میں آگ نہیں جلتی تھی۔
- (۳۹) مرزاغلام احمد قادیانی نے اپنے چیلوں کو پورا پورا معتقد بنانے کے لیے یہ کپ بھی لگائی کہ خدا کا کلام بھے پراس قدر تازل ہوا ہے کہ وہ تمام لکھا جائے تو بیس جزو سے کم نہیں ہوگا۔ (هیتہ الوی س ۱۳۹ خزائن ج۲۲م ۲۰۰۰)

بھلا ہیں جزو کلام الٹی کا کیا مطلب ہےاور مرزا غلام احمد قادیانی نے کیوں چمپایا جبکہ باتی شائع کردیا۔

- ب مرزانے انبیاعلیم السلام کی تو بین کی جیسے که اس عنوان کے تحت اور مرز اغلام احمد تا دیانی کی دعاوی ہے آپ کومعلوم ہوگا۔
- (۵) مرزانے اپنی وتی کوقر آن کی طرح قطعی کہاہے۔ کیا ہیں سال کی جھوٹی اور پرفریب وتی کوقر آن پاک کی طرح قطعی سمجھا جاسکتاہے۔ اور کیا کوئی نبی وتی کا معنی سمجھنے ہیں ہیں سال یا موت تک قاصر رہ سکتاہے ہم مرزائیوں کوچین کرتے ہیں کہ کیا کسی قطعی امرے انکار کرنے والے آدمی کو یہ کہہ کرمعاف کیا جائے کہ بید لمت اسلامیہ سے خارج ہے۔ خود مرزائی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ چھپلی صدیوں میں علماء کے نتو ؤں سے فلاں فلاں کو سزادی گئی۔ اگر وہ نہیں کا بیت کی بات ایجاد بندہ ہے۔ اور مرزائیوں نے صرف اپنے بچاؤ کے ملت اسلامیہ میں باتی رہنے کی بات ایجاد بندہ ہے۔ اور مرزائیوں نے صرف اپنے بچاؤ

كے ليے و مونك بنايا ہے۔

(۵۲) ییسب جمون، بناوٹ اور فریب ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت حضور کے انتاع اور کمل طور پر فنافی الرسول ہونے سے لی کیونکہ محد حمیت (خدا تعالیٰ سے ہم کلامی) ہویا نبوت بیمن خدا تعالیٰ کی بخش سے لمتی ہوتا۔اس میں عمل اور کسب کو قطعاً وخل نہیں ہوتا۔اس حقیقت کوخود مرزا قادیانی نے تسلیم کرتے ہوئے لکھا ہے۔

ولا شک ان التحدیث موهبة مجردة لاتنال یکسب البتة کما هو شان النبوة (تمامة البشری ۱۲۰۸ نزائن چ ۲۵سا۳۰)

اوراس میں شک دشبہ بیں کہ تحدث ہونا محض اللہ تعالی کی بخشش ہے یہ کی طرح کی (محنت وعمل اور) کسب سے بیں ال علق جیسے نبوت کی شان ہے۔(لینی جس طرح نبوت کی عمل یا کشاب کا نتیج نبیں ہوتی۔ای طرح محدث ہونا بھی)

مرزا قادیانی نے کماہوشان المنو قا کہ کراس حقیقت کواور بھی زیادہ واضح کردیا کہ محدث اور نی کی ممل کے نتیجہ بین نہیں بن سکتا۔ اس سے صاف معلوم ہوا کہ اگر مرزا غلام احمد قادیانی کو نبوت کی ہے۔ جیسے کہ مرزا ناصر احمد اور سارے مرزائی بلکہ خود مرزا قادیانی بھی کہتے ہیں تو وہ محض خدائی بخشش اور محبت اللہ ہے جس طرح پہلے نبیوں کو طاکرتی تھی۔ اور اس نبوت میں یا محدث ہونے میں حضور کے اجتماع اور فنافی الرسول ہونے کا کوئی دخل نہ تھا اور میک فرصرت ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی سبنے گئے۔ یاکسی کوئی مانا جائے عین محمد کی گہا اور کا ال اتباع کے دعوے سے مرزا غلام احمد قادیانی نہیں ہوسکتے ہیں۔ احمد قادیانی نہیں ہوسکتے ہیں۔ عشرت عین ہوسکتے ہیں۔ عیران قال گشت بھمد ہی خرے چند

مرزاناصراحمہ ناراض نہ ہوں آپ نے بحیثیت امام جماعت احمد یہ جومحفرنامہ تو می اسلی کی کمیٹی کے سامنے سنایا۔ اس کے صفحہ او سطر ۸ پر جو لکھا کہ ' اس طرح ممتنع نہیں کہ وہ چراغ نبوت محمد یہ سے مکتب اور مستفاض ہو۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ بعجہ اکتساب انوار محمد یہ نبوت کے کمالات بھی اپنے اندر رکھتا ہو۔'' یہ قطعاً غلا اور اپنے دادا مرزا غلام احمد قادیانی کی عبارت نہورہ اور متفقہ عقیدہ کے قطعاً خلاف اور جھوٹی نبوت کے لیے ایک ڈھوٹک ہے۔

فتو کا کفر کی حیثیت

بیعنوان مرزا ناصر احرنے اپنے محضرنا سے کے صفحہ ۲۲ میں قائم کیا ہے۔اس سے

معلوم ہوتا ہے کہ سواد اعظم والے ارشاد سے مرزا ناصر احمد پر کیکی پڑی ہوئی ہے۔ مرزا موسوف نے مسلمانوں کے فتاف مکا تب فکر کے فترے ایک دوسرے خلاف فل کر کے گویا ایک طرح دنیائے کفر اس کی گزری ہوئی حالت میں بھی مسلمانوں پر جنے کا موقد فراہم کیا ہے ورند دنیائے کفراس کی گزری ہوئی حالت میں بھی مسلمانوں سے لرزاں ہیں اوروہ ان کے اتفاق سے خاکف اور نقاق ڈالنے کے لیے کوشاں ہے۔ مرزا ناصراحمہ کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کا سواداعظم (عظیم اکثریت) ان کو کا فرجعتی ہے تو انھوں نے محفرتا ہے کے صفح ۲ سطر بر لکھ دیا ''کہ کی ایک فرقہ کو خاص طور پر مدنظر رکھا جائے تو اس کے مقابل پر دیم ترام فرتے سواداعظم کی حیثیت افتیار کرجا کیں گئر تا ہت ہوتا چلا گئر تا ہت ہوتا چلا علیہ مرح باری باری باری براید فرقے کے خلاف بقیہ سواداعظم کا فتو کی کفر تا ہت ہوتا چلا جائے گئر ا

اس عبارت من جودموكا اورفريب ب وه ظاهر ب مرزا ناصر احركومعلوم بونا

ما ہے۔

ں۔ (۱) سیبیے تو کن کیا۔ سک اور کمنب ککر سے ل کر کی دوسرے فرقہ کے خلاف سخت فتو کی فہمل دیا۔ پینمن افراد ہیں اورا لیسے افراد ہر ہرفرقہ میں ہوسکتے ہیں۔

(۲) تعن معزات بے فنگ او فجی حیثیت رکھتے ہیں مکران کے افاء میں بہت احتیاط

-4

(") بعض فتوے جموثی خبروں پر پنی ہیں مثلاً دیو بندیوں پر بیالزام کہان کے ہاں خدا جموٹ بول ہے۔ حالا تکہ بیاب سب کے ہاں کفر صرتے ہے۔

درامل ہات مرف اتن ہے جوخود مرزا ناصراحمہ نے تسلیم کر لی ہے کہ شاہ اسلیمال اہمیل ہے کہ شاہ اسلیمال ہوئے۔ کہ شاہ اسلیمال میں کہ اندر تعلیم کر کے اور کروڑوں پیغبر معطق میں کہ اسلیمال کے اسلیمال کے اسلیمال میں معرب معطق میں کہ اسلیمال میں میں اسلیمال کہ شاہ اسلیمال میں میں کہ آپ کے بعد کوئی نبی ندین سکے گا گرصرف اللہ تعالی کی قدرت بیان کردی گئی ہے۔

ای طرح خوداحقر ہزاروی نے بعض علاء بریلوی سے گفتگو کی۔انموں نے حضور سیالت کے بشر ہونے سے بالکل اختلاف نہ کیا اور کر کیسے سکتے تھے۔جبکہ قرآن میں ایسا کہا گیا اور دنیا کا کوئی فروسرور عالم سیالت کے اولا د آ دم میں سے ہونے کا اٹکارٹیس کرسکیا۔ رہا آپ کا درجہا ورسم تبہ توبیہ ہماری بجوعش اور وہم سے بھی بالاتر ہے۔

ای طرح احقر بزاروی نے بریلوی حضرات سے رسول کے حاضر وناظر ہونے بر

منتكوكي توانمون نےاس كاخلاصه دى علم غيب بتايا۔

علم خیب میں بالواسط اور بلاواسط کی بحث بھی ہے محرضدا تعالی کے برابرطم ہونے یا نہ ہونے کی بھی بحث ہے بہر مال خود صرت مولا نا اشرف علی تھا تو تی دیو بندی نے بریلے ہوں ک

عفيرست الكادكيار شيعه معرات بين ان كى كمايون بين تحريف قرآن كا قول موجود ب محرآج كوكي شیعه دوست قرآن کی تحریف کا اقرار نیس کرتا۔ باتی شان محابہ کے بارہ میں ان کا رویہ نو مولانا علم على اظهر (احراد ليڈر) جو كريك مدح معاب كے سلسله عن لكسنۇ محكة اورانعول نے تقرير كى كە جب حعرت علی نے ہیں سال کے قریب اِن محابہ کے بیچے نمازیں پڑھیں تو ہم کول ان کی اقدّاه ندكري ببرمال شيعة فرقد ير بحيثيت فرقد ماس في بحيثيت فرقد كوكى فتوكا في كايا-

يى مال الى مديث معرات كاب-لدين وي اكثر الكريز كے مهد كے بيں۔ جس الكريز نے جب الى فوجيس تركول

کے دارا تھوست تعطیب میں اتاری تو ظیفہ ترکی سے اسپے حق میں فتوی ولادیا۔ اتھریزوں کی

دسیسہ کاریوں کاعلم ہونا آسان نہ تن اور نہا ہے۔ (۵) ساسلام کا کالل دین ہندو دھرم کی طرح نہیں ہے کہ پنڈت جوابرلول نبروخدا کے محر بھی ہوں پھر بھی ہند و ہوں۔ سالی دھر جی بت پرتی کریں اور آ رہیہ بت پرتی کے خلاف ہول پر بھی رہتے ناطے جاری ہوں۔ وین اسلام کی صدود ہیں۔ان حدود کو پھلا سکتے والا خاہرہے ان حدود سے باہر سمجما جائے گا جمرا سلامی وحدت ، اسلامی حکومت اور خلافت کا شیراز ومنتشر ہونے کے بعد مختف طبقات میں افراتفزی پیدا ہوئی اور ای لیے اسلامی عہد کے بہت می کم واقعات مرزانا صربیان کرسکا ہے۔ان میں بھی کسی جگہ نیک نتی اور کہیں بدنیتی کا دخل ہے۔

مرزا ناصراحمدا جب كوئي فرقد بحيثيت فرقد دوسر ب كوكا فرقيس كبتا توسب ل كرممي ایک کوکیے کا فرکمہ سکتے ہیں۔ اور بدھیقت ہے کہ محاباً کو مانے والے سواد اعظم کے مصدات بھی ایالہیں کر کتے۔ندآج تک کیا ہے ندآئدہ کریں گے۔

بہتوں کے قاویٰ دوسروں کے خلاف فروی سائل میں ہیں مثلاً ایک فریق کا الزام ہے کہ دوسرا انبیا علیم السلام کی تو ہین کرتا ہے۔ محر دوسرا فریق اس الزام کے مانے سے منظر ہے بلکہ وہ اصول میں متنق ہے کہ تو بین انبیا علیم السلام کفر ہے۔ آیا اس عبارت سے تو بین موتی ہے یا جیس مرف اس میں بحث ہے۔

ان کا اختلاف ای طرح کے الزامات یا غلافہیوں پر بنی ہے یا ک قتم رکے مختلف

#### مسائل ہیں۔

اب مرزائيون كاحال سنين

- (1) محرمرزائیوں ہے ملمانوں کا اختلاف اصولی ہے وہ تھلم کھلا مرزا قادیانی کو اختلاف اصولی ہے وہ تھلم کھلا مرزا قادیانی کو
  - حفرت عيس عليدالسلام سيافضل كيت بير-
- (۳) وہ تیرہ سوسال کے مسلمانوں کے تمام فرقوں کے متفقہ عقائد کی مخالفت کرتے ہیں۔
- (٣) اورتمام كے تمام فرقے ديو بندى، بريلوى، الل حديث، شيعه، ئى سب بى ان مرزائيوں كوكا فركتے اور تجھے ہيں۔خودمرزانا صراحدنے سب كے فاوكا اپنے خلاف نقل كيے ہيں اور يہ بات حق ہونے كى تعلى دليل ہے كه آپس بيں مختلف ہوكر بھى وہ سب كے سب مرزائيوں كوفلى كافرا درغير مسلم اقليت الجھے ہيں۔
- (۵) پھر مرزاغلام احمد قادیانی علی تمام ملمانوں کوجواس کومیج موعود نہیں مانتے کا فرکہتا
  - ہے(بی جرات اس کوانگریزی سرپر تی ہے ہوئی ور ندوہ بھی ایسا کہنے کی جرأت ندکرتا۔) د بیر
- (۱) اور مرزاغلام احمد قادیانی خدائے علم ہے کہتے ہیں کہ جومرزاغلام احمد قادیانی کے سیج ہونے میں شک بھی کرے اس کے چیکے تماز نہ بڑھو۔
  - رے میں ملیان کی دیسے میں ہے ہوئی ہوئی ہوئی۔ (2) مرزابشرالدین محمود نے صفائی سے تمام مسلمانوں کو کا فرقرار دیا۔
- (۸) ہمامسلم فرقے مل کر مرزائیوں کو کافر کہتے ہیں اور مرزائی مسلمانوں کو کافر قرار ویتے اور دیشتے نا طےاور نمازیں علیحدہ کرنے کا تھم دیتے ہیں تو اب بیکس طرح ایک قوم رہ سکتے ہیں کے اسلمان سرنام سیمسلم حقوق ان منصوبوں مرقعۂ کرتے تا رہاور کیوں ان
- سکتے ہیں ۔ یہ کیوں مسمان کے نام سے مسلم حقوق اور منصوبوں پر قبضہ کرتے ہیں اور کیوں اپنی حقیقت کو چھیاتے ہیں ۔ حقیقت کو چھیاتے ہیں ۔
- (الف) کی میان ہے دو باتوں کا جواب ہوگیا۔ایک تو فآوئی کفر کی حیثیت کے مندرجات کا۔کہ سال سے فرقہ کے مندرجات کا۔کہ سال سے فرقہ کے خلاف ہوکرسوا داعظم نہیں ہے نہ بن سے نہ بن سے نہ بن کے نہ بن کے تہ بن کے نہ بن کے تہ ہیں۔
- (ب) \ دوسرے مرزائی ایک دوسرے کے خلاف فناوی لگانے کا جوالزام لگاتے ہیں اس نجی حقیقت واضح ہوگئی اور مرزائیوں کا ان اختلا فات کو ہوا دینا اسلام دشنی سے کم نہیں ہے ور دنیا کھر میں مسلمانوں کوذلیل کرنے کے مترادف ہے۔

بعض ديمرالزامات

ای طرح کے ہاتھوں ہم مرزانا صراحمہ کے محضرنا ہے صفیہ ۱۳۱ کا بھی جواب دیتے ہیں جو انھوں نے ہیں جو انھوں نے ہیں جو انھوں نے مرزائد وں کے محضرنا ہے۔ اس میں انھوں نے مرزائد وں کا مسلمانوں کے بیچے نماز نہ پڑھنے کا ذکر کیا ہے۔ اس موضوع میں مرزانا صراحمہ کا مرزائد وں کا مسلمانوں نے بیلی نماز نہ ہے کا ذکر کیا ہے۔ انھوں نے جان چھڑا نے کے لیے صفحہ ۱۵ سطر ۱۳ سے کے کرصفی ۱۲ اسک فاد کی فال سے کر کے دیکھا ہے کہ ہم ان میں سے کس کے بیچے نماز پڑھیں جن کو فلال نے کا فرکہا اوران کے بیچے نماز پڑھیں جن کو فلال نے کا فرکہا اوران کے بیچے نماز پڑھیں تو فیرمسلم اقلیت۔

مرزانا مراجراس سوال میں بری طرح کھنے ہیں۔ وہ صاف نہیں کہتے کہ سلمانوں
کے چھے نمازہم کس طرح پڑھیں کہ وہ ایک نبی کے متحراور کافر ہیں۔ جبکہ مرزا قاویانی نے خدا
تعالیٰ کے تھم سے شک کرنے والے کے چھے نماز پڑھنے سے روک دیا ہے۔ گویا مرزا غلام احمہ
قادیانی کی نبوت کا اٹکار اور اس کو مفتری مجمنائی نماز نہ پڑھنے کی وجہ ہے۔ باتی لفاعی ہے مرزا
ناصر احمد نے باتیں بنائی ہیں باتی طبقات کا کسی کے پیچے نماز نہ پڑھنے کا تھم و بنا دعوی نبوت
کا اٹکار کی وجہ سے نبیں ہے۔ اس لیے وہ باہم اختلاف رکھنے کے باوجو دم زائیوں کے سلسلہ
میں ایک ہیں۔

- (۱) دات بارى كاعرفان منحه ۳۹\_
- (٢) قرآ ن عظیم کی اعلی وار فع شان صغیه ۵۵ \_
- (۳) مقام فاتم النهين ميلان منده ۷ پرمرزانا مرنے لکھے ہیں۔

ان تینوں عنوانات میں سے پہلے دوعنوانوں کا تو کی مسلمان کو اکارنہیں تیر سے عنوان کا جواب کھیددیا گیا ہے اور دراصل بیساری بحث مسلمان قوم کو الجمعانے کے لیے ہے در نہ بحث کسی نبی کے آنے میں نہیں ہے۔ صرف مرزا قادیانی کی ذات میں ہے۔ ہاتی دو عنوان سے جو لکھا گیا ہے اگر چوعنوان مسلم ہے گران عبارات اور مرزا غلام احمد قادیانی کے اقوال سے نقل کرنے ، اصلی مقصد مرزا قادیانی کی شخصیت بنانا اور اس کو محدث نبی اور سے موعود جنانی صفح موجود جنانی مقصد مرزا قادیانی کی شخصیت بنانا اور اس کو محدث نبی اور سے موجود جنانی سے ۔ چنانی صفح موجود مسلم ۱۵ مسفح ۱۸ مسفح ۱۸

## مقام خاتم لنبيين صغي ٢٩ تا٢٣

اس عنوان کے تحت مرزائیوں نے خواہ مخواہ خاتم النمیین کا معنی بدل کر اور بزرگان وین کے اقوام سے غیر تشریعی نبوت کا بقاء واجراء ثابت کرتے ہوئے مغزیاتی کی ہے۔ جب آپ نے مان لیا کہ سوائے قادیانی کے نہ پہلے کوئی نبی بن سکا ہے نہ بعد میں آئے گا۔ تواب خاتم النمیین کے معنی میں بحث فنول ہے۔ بحث صرف آئی ہے کہ آ نے والے سے واقعی تھا ابن مریم عیسی رسول اللہ ہیں جو آسان پر زندہ ہیں اور نازل ہو کر د جال کوئل کریں گے اور حیا ہیں سال زندہ رہ کر وفات یا کیں گے اور حین ویا گائے کے مقبرہ میں فن ہوں گے۔ یا وہ مریکے ہیں اور آنے والے سے (نظر بددور) مرزاغلام احمد قادیانی ہیں۔

مرزانا صراحد نے خاتم اُنگین کامعنی بیان کرتے ہوئے مولانا محمہ قاسم نا لوتو گا، شخ اکبر، ملاعلی قاری دغیرہ وغیرہ دغیرات کے نام لیے ہیں کہ یہ غیرتشریعی نبوت کو ہاتی سجھتے ہیں۔ حالا نکہ ان حضرات کی مراد صرف یہ ہے کہ حضرت عینی علیہ السلام جب نازل ہوں گے وہ ہماری شریعت کو چلا کیں گے اور کوئی شریعت نہیں لا کیں گے نہ چلا کیں گے۔اس کی خاطرانحوں نے بعض الفاظ لکھے ہیں۔

مرزاناصراحد كوجيلنج

اگریہ بات نہیں تو ہم مرزا ناصراحد کوچینے کرتے ہیں کہ وہ کسی ولی یا عالم کی کتاب سے دکھا ئیں کہ فلاں آ دمی حضور ملط کے بعد سچانی بنا ہے۔

خود مرزا نہ کورنے اقر ارکیا ہے کہ کوئی سیانی مرزا قادیانی سے پہلے نہیں آیا تو بحث ختم ہوگئی۔ آپ خاتم انہیں نے معنوں میں کیوں مسلمانوں کو الجماتے اور تیرہ صدیوں کے متفقہ معانی کی تروید کرتے ہیں۔

مرزاغلام احمدقادیانی نے اورخودمرزانا مرہ حمد نے توبیہ می اقر ارکیا کہ مرزا قادیانی کے بعد بھی اقر ارکیا کہ مرزا قادیانی کے بعد بھی قیامت تک کوئی نبی نہ آئے گا تو ساری بحث اس پر کرو کہ بین کلاوں حدیثوں میں سے ابن مریم کے نزول اور ساری دنیا پر حکومت کرنے اور چاکیس سال کے بعد وقات پا جانے کی حدیثیں غلط ہیں یا صحیح ۔

ہم خود چنے اکبر اور ملاعلی قاری وغیرہ کے ارشادات سے ثابت کریں گے کہ حضرت مسے ابن مریم آسان میں ہیں اوروہ آخری زمانہ میں نازل ہوں گے جب بید حضرات خود کی اور کو نی نہیں مانتے اور انھیں میے ابن مریم کوآسان سے نازل ہونے والا بتاتے ہیں تو مرزا قادیانی تو ان کے ہاں بھی جمونا ثابت ہو گیا اس لیے ہم اس عنوان کے تحت زیادہ بحث نیس کریں گے۔البتہ ختم نبوت کے عنوان سے جو باب لکھا گیا وہ مرزا ناصر احمد کے مندرجہ بالا اقرار سے پہلے لکھا گیا۔ناظرین اس کو بھی دیکھ لیں۔

'' کندہ صفحات میں ہم مرزا غلام احمد قادیانی، ان کے دعاوی، تو بین انبیاء علیم السلام، ان کی اخلاقی حالت، جہاد کے بارے میں ان کے تغریبه خیالات، انگریزی وربار میں ان کے عجز واکساراوروفا داری کے مشت نمونداز خروارے حوالہ جات پیش کرتے ہیں۔

مرزاغلام احمدقادياني

مینطع گورداس پورقسبدقادیان بیس مغل خاعدان کا بقول خود کمتام آدی تھا۔ روزگار کے سلسلہ بیس طازم ہوا، گر خرورت کے تحت مختاری کے امتحان بیس بڑر کیے ہوا جس بیس فیل ہوا گیا۔ اس زیان اردوء عربی، فاری جانتا تھا۔ جب بیختاری کے امتحان بیس فیل ہوا تو اس نے ایک اور طریقہ اختیار کیا۔ عیسا ئیول اور آریوں سے مباحثات شروع کر دیئے اور بعض کتابوں کو چھا ہے کے اشتہار ات شاکع کر کے حوام سے خوب پیسے بٹورے۔ مبلغ اسلام بنا بحض کتابوں کو چھا ہے کے اشتہار ات شاکع کر کے حوام سے خوب پیسے بٹورے کے تحتی سے تر دید کے حربے دو مامور بنا۔ اس کے بعد مثیل سے ہونے کا دعوی کیا اور سے موجود ہونے کی تحتی سے تر دید کی ۔ (از التدالاد بام ص 19، فرائن جام ص 19)

محمر چندہی دنوں کے بعد سے موعود بن بیٹھایہ اس کی اپنی کھڑی ہوئی اصطلاح ہے۔ کتابوں میں صرف سے یاعیسی ابن مریم کا ذکر آتا ہے۔ پہلے پہل اس نے دعوی نبوت کا الکارکیا بلکہ اس کو کفر مخبر ایا۔ (حامۃ البشری ص ۷ بزائن ج ۷ بس ۲۹۷)

مر جب فاصے چلے چائے جمع فل کے تو نبوت کا دھوئ کر بیھا۔اپ مجزات سرورعالم اللہ کے تو نبوت کا دھوئ کر بیھا۔اپ مجزات سرورعالم اللہ کے سے بھی زیادہ بتائے۔اوروس لا کھ تک کی کپ لگا دی۔اس کو علم تھا کہ مسلمان ، قوم میں نبی ہونا مشکل ہے تو اس نے اپنا شوق پورا کرنے کے لیے نزول سے ابن مربم والی صدیث کی آڑلی مر چونکہ تیرہ سوسال سے مسلمانوں کا متعقد مقیدہ چلا آ رہا تھا کہ معزرت میسی علیہ السلام زعرہ آسان پر موجود ہیں اور قرب قیامت میں نازل ہو کر دجال کو تل کرے وین اسلام کی فدمت کریں گے۔اس لیے اس کو معزرت می علیہ السلام کو قرآن دور دے سے وفات شدہ فابت کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔اور پوچ دلائل سے چند فراکی زدہ افراد کو اپنا ہیرو سندہ فابت کرنے کے لیے اس کو بدے پاپڑ منایا۔حضرت عیلی علیہ السلام کی موت فابت کرنے اور فود می جننے کے لیے اس کو بدے پاپڑ

بیلنے رہڑے۔اس نے انگریزوں کے لیے دعائیں کیں اور اشتہارات جماپ جماپ کراور ممانعت جہاد کےمضامین لکھ کھوکرتمام مسلم ممالک میں پھیلائے اب اس کورو پوں کی کیا کی ہو سکتی تھی۔

مراس کوعلائے تن کے مقابلے سری ذلت اٹھانی پڑی۔ استے میں اس کوا یک نابانے پی سمات محمدی بیٹم سے نکاح کاشوق چرایا اور حضوت کے کفل اتار تے ہوئے اپنی اس وی کا اعلان کر دیا۔ زوج کہا ہم نے (عرش پریا آسان پر) تممارا نکاح محمدی بیٹم سے کر دیا۔ شاید اس نقل اتار نے کی اس کوسرا کی اور محمدی بیٹم کے دشتہ داروں نے اس کی شادی سلطان محمد نامی فض سے کردی اس کے بعد مرز اغلام احمد قادیانی پر بڑے بڑے خودسا ختہ الها مات ہوئے رہے کہ باکر اہو یاسید اس کو تمماری طرف لوٹاؤں گا۔ مگر اس کی بست سالہ جدو جہداوروی کی مسل میں ساری پیشکو کیاں غلا ہو کی ۔ اگر چہ مرز اغلام احمد قادیانی نے اعلان کیا کہ اس کے ساتھ میرا نکاح تقدیم مرم اور اٹل ہے اور اس کے پورے نہ ہونے کی شکل میں میں بدسے بدتر اور جموثا ہوں گا۔ مگر اس پیشکوئی نے اس کی لٹیا ڈیودی۔ اور جموثا ہوں گا۔ مگر اس کی بیشکوئی نے اس کی لٹیا ڈیودی۔ اور جموثا ہوں گا۔ مگر آخر کار ۹۰ و میں بینا مراد چل بسا۔ اس پیشکوئی نے اس کی لٹیا ڈیودی۔ اور جموثا ہوں گا۔ مگر آخر کار ۹۰ و میں بینا مراد چل بسا۔ اس پیشکوئی نے اس کی لٹیا ڈیودی۔ اور جموثا ہوں گا۔ مگر آخر کار ۹۰ و میں بینا مراد چل بسا۔ اس پیشکوئی نے اس کی لٹیا ڈیودی۔ اور جموثا ہوں گا۔ مگر آخر کار ۹۰ و میں بینا مراد چل بسا۔ اس پیشکوئی نے اس کی لٹیا ڈیودی۔ اور جموثا ہوں گا۔ کہا تھ اندان کی لٹیا ڈیودی۔ اور جموثا ہوں گا۔ کہا تھ اندان کیا جموثا ہوں گا۔ کہا تھ اندان کیا کہا تھ اندان کیا گیا۔

یہ انٹائستان اور تجاز میں وفا دار آ دمی تھا۔ جہاں جہاں انگریز گیا اس کی تحریک بھی گئی۔ ترکی ، افغانستان اور تجاز میں نہ جاسکی ۔معروشام وغیرہ میں جب تک فرنگی اثرات تھے یہ دندناتے رہے۔ جب انقلاب آیا ان ممالک نے ان کوخلاف قانون کرڈالا اوران کے دفاتر منبط کرلیے ۔ یہودی فلسطین حیفا میں اب تک ان کا دفتر موجود ہے۔

كرك كروژون مسلمانون كومطمئن كيا.

یا کتان بننے کے بعد انگریزوں کا دخل

ہاری قست میں بی لکھا تھا کہ پاکستان بننے کے بعد صوبہ سرحد کا کورز تنظیم انگریز مورساری با کستانی فوج کا کمانڈرا بچیف مسٹر کر لی انگریز ہو۔ جبکہ ہندوستان کا کورز جزل لارڈ ماؤنٹ بیٹن تھا۔مسٹرکر کی کے زمانہ میں مرزائیوں کی ایک فوج بنائی عمیٰ جس کا نام فرقان بنالین تھا۔جس کو بعد میں مبلمانوں کے شدیدمطالبہ پرمشرگرینی نے تو ڑا میکر بے انتہا تعریف کے ساتھ تشمیر کی لڑائی میں میجر جنزل نذیرا حمد پیش بیش رہاچہ بدری ظفر اللہ خان کا ہم زلف تھا۔ اورآ خر کارشہید المت الماقت علی خان کے سازش کیس میں گرفتار ہوکر ملازمت سے علیحدہ ہوا۔ تنجب ہے کہ پچے عرصہ بعد اس مجرم کو لا مور کار پوریشن کا ''میئز'' بنا دیا حمیا جس کے خلاف (مولا ناغلام خوث ہزاروی ) نے مغربی یا کستان اسبلی ۱۹۲۲ ومیں آ وازا تھا کی۔

اب اس بیان کی ضرورت نہیں کہ س طرح مرزائی فرقد آ ہستد آ ہستد بزاروں آ سامیوں پر فائز ہوکرمسلمانوں کے لیے مارآ سٹین بنا۔ ہمارے بچوں کے حقوق تباہ ہوئے، عقائد کی جنگ شروع ہوئی جس سے ذہب کوظیم نقصان پنچا۔ ایک بات سے اس رتھوڑی روشی پرتی ہے کہ چوہری ظفر اللہ خان نے ١٩٥٣ء کی تحریک ختم نبوت میں منیر کمیشن کے سامنے کہا کہ جب لیافت علی خان مرحوم باہر جائے تو وزارت عظمیٰ کا قلمدان میرے سپرد

فر کئی نے متحدہ ہندوستان سے جاتے جاتے مرزائی وفاداری کا حق یوں ادا کیا کہ اناب کے گورزامگریز سرموڈی نے اِن کو چنیوٹ کے پاس بہت بڑی زمین کوڑیوں کے مول دے دی جوامجمن احمریہ کے نام دنف ہے۔ گر مرز ابشیر الدین محمود نے اس زمین کے ساتھ ذاتي جائيداد كاسامعامله بناؤالا كيبيل بهتتي مقبره ينايااور يبيل نبوت كاكارو بارجلايا-

موجوده فسادا وراتمبلي

اب جبك مرزائيوں نے ٢٩ منى ١٩٤ وكور بوه شيشن بركائج كے طلب برحمله كر كے ان کوزووکوب کیا تو ملک میں جو پہلے ہی سے ان کے خلاف تھا۔ جس کی نشاعر بی مسرمعین ا تلوائری کورٹ بہلے سے کر چکے تھے۔خطرناک المجل شروع ہوگئی اوران کےخلاف دریا الم 1 1-ہم نے قومی اسمبلی میں پھرلا ہورٹر بول کے سامنے بیکھا کہ ہوسکتا ہے کہ مرزامیوں فے ربوہ هیشن کے حرکت یا کستان دشمنوں کی سازش ہے کی ہوتا کہ ملک میں فسادات ہوں اور دشمن اپناالوسید ها

کرے۔ اس کا ایک قرینہ ہے جبکہ مرزائیوں نے مسلمانوں کے پر امن جلوسوں پر گولیاں چلائیں۔عوامی حکومت نےعوامی مطالبہ کے پیش نظراسمبلی سے کہا کہ وہ اس سلسلہ میں مرزائیوں کی فہمی یوزیشن کالقین کرے۔

پہلے بطور تمہید کے چند ہاتیں عرض کی جاتی ہیں۔ پھرمسلفتم نبوت پر بحث کی جائے

عقائد فاسده کی مجر مار

- (۱) مرزا قادیانی نے جب خودسیج موعود بننے کی ٹھان لی تو اس کوحضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت ثابت کرنے کے لیے سینکٹروں آنچوں، حدیثوں اور روایات اسلامیہ کا انکاریا ان کی مصحکہ خیزتاویلات کرنی پڑیں۔
- (۲) آنے والامسے چونکہ ہی تھا اور مرزاغلام احمد قادیانی کا دامن اسلام کے مقتضیات سے بالکل خالی تھا۔اس لیے اس نے سرور عالم اللہ کے اتباع کی آٹر کی اور آپ کا تالع نبی بنا۔ای طرح غیرمتقل اورغیر تشریعی نبوت بھی اس کو ثابت کرنی پڑی اور ختم نبوت کی مینئلزوں آنیوں،حدیثوں اور امت کے اجماعی فیصلے کے خلاف رکیک باتیں بنانی پڑگئیں۔
- (۳) چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام اہل اسلام کے متفقہ عقیدے کے مطابق آسان پر زندہ لیے جائے گئے۔ تو مرز اغلام احمد قادیانی نے آسان پر جانے کو محال ثابت کرتے ہوئے نئی کریم متاللہ کی معراج جسمانی سے بھی انکار کردیا۔
- (۵) چونکہ معزت عینی علیہ السلام کے معجزات تصاور بیب جارہ خالی خولی تھا۔اس لیے اس نے سرے سے معزت عیسی علیہ السلام کے ان معجزات کا بھی اٹکار کردیا۔
- (۲) چونکداس کی پیشکوئیاں جموثی تکلیں اس لیے اس نے باتی انبیاء علیم السلام اورخود سرور عالم اللہ کو بھی ملوث کرنا جا ہا کہ وہ بھی بھی بھی اپنی وئی ادر الہام کامعیٰ نہیں سیجھتے تھے۔ بلکہ یہاں تک تہت لگا دی کدا یک بارچارسونبیوں کی پیشکوئی فلا ثابت ہوئی۔ (استغفر اللہ)

(2) اس کو کا این مریم بننے کے لیے ہوے بارد بیلنے بڑے۔ بھی مریم بنا، پھر مریم ہے عيسى بيدا بوكرخود يسيى إبن مريم بنايجي روحانى واخلاقي مماثلت ثابت كركي مناسبي ابجد كا حياب لزا كرميح بنابهمي كها كه محالف ميراحيض ديكينا جاسيج بين وه اب كهال رباب وه اب یجدین کمیا ہے۔اس طرح مرزا غلام احد قادیانی نے مریکی مرتبہ سے عیسوی مرجد میں دافل ہونے کی سیل لکانی مجمی بروز وحلول کا سہارا لے کر سی بنا۔ بھر سی کے نزول کی سینکٹروں روالات كے معانی افئ طرف سے كمرنے بڑے۔

(A) چكروافلام احدقاد ياني كوك اين مريم بنخ كاشوق تقاور سارى امت كاين مریم حضرت فیسلی کے موامنی کو ماسع کے لیے تیار ندیمی تو اس نے سرور عالم اللے کی اتباع کی آ رئی۔ای لیے آپ کی تمام مغاب الا معاد ما بلداس کوفافی الرسول ہونے اور معرت سرور عالم الله ي معدالذاف مون كي مين الله ي ي-

(٩) سمجى مجدد والى روايت كاسهارا لے كرمجدد كهلايا اور بمى مكالمات البيداور تحديث

كے بہانے محدث اور ناقص في بنا-

اس كوخودسى بنا قاتو معرت يسلى عليه السلام كى شان ميں بهت بجو كستاخياں كيس (1.)

اوران کی وفات ٹابت کرنے کے لیے تمام کمایوں میں رطب ویا بس جمع کیا۔

وجابت، اقتدار اور دولت كالهدك جائے تو بات كبيں روكے سے ركى نبيل، (H)چنانچیمرزاغلام احمد قادیانی مندووک کوساتھ ملانے کے لیے کرش کا اوتار بے۔ای طرح رودر سوبال ہمی بنا۔ اور سکسوں کے لیے جے عظمہ بھا درہمی۔اس نے مہدی۔ سیح بلکہ تمام پیغیروں کے نام اینے اور چسال کیے۔

(۱۲) ﴿ تَذَكُرهُ مِن المَّامِ المَّامِ اللَّهِ القَلْوبِ مِنْ ١٠٨ فِرَائِنَ جَهُ مِنْ ١٠٢) مِنْ بِيوتَى بَكِي ا پناو پراتروائی "آ واهن" جس کامعنی بھی خودمرز اغلام احمد قادیانی نے کیا کہ "خداتمعارے اعداراً إلى " (معاذالله) ووكون ساكفر بكه جومرزاغلام احدة ويانى في المتيارد كيامو-

### خدائي كادفوئ

اورجب ديكما كديلي مان التي التي جات بي الديمال تك كهدد إكر في ال خواب میں دیکھا کہ میں خدا ہوں پھر میں نے زمین وآسان پیدا کئے۔ ( ظاہر ہے کہ تعلیم کا خواب وی ہوتا ہے تواب اس دی کوآپ خود دیکھیں شیطانی ہے یارحمانی)

(آ ئىند كمالات اسلام مى ٥٦٣، فزائن ج٥، مى ايناً)

دموی بہے کہ میں پینبر ہول۔ محر پینبر دین کا محافظ ہوتا ہے۔ کی پینبرنے ایبا خواب ما کشف بیان جیس کیا۔

(۱۴) ۔ چونکہ سے علیہ السلام کے زمانہ میں آخری وفت میں اسلام کی عالم کیر فتح مروی ہے اور مرزا غلام احمد قادیانی انگریزوں کے دعا کو تھاس لیے فتح سے روحانی اور مباحث کی فتح مراد لی اور اس کے مریدوں نے روحانی فتح کوخوب ہوا دی۔ محراس بیس بھی چاروں شانے حیت رہا۔علائے حق نے اس کا ناطقہ بند کردیا۔اور باوجود سرکاری سریری کے مرزائی کسی جگہ کامیاب مقابلہ ومناظرہ نہ کر سکے۔ بھاگ بھاگ کررومانی فتح کا فقارہ بجاتے رہے۔ جیسے پہلے جگ عظیم میں کس نے کہا تھا کہ فتح انگٹس کی ہوتی ہے۔قدم جرمن کا بڑھتا ہے۔

(۱۵) مارے ماس کی کے الہام، کی کی دی، کی کے کشف اور کی کے دھوے پر کھنے کے لیے قرآن وحدیث عل تھے۔ محر مرزا قادیانی نے حیات کی کے سلسلہ میں حدیث کا تصہ بون ختم کیا۔اس نے لکھا '' عمل محم بن کرآیا ہوں مجھے اختیار ہے۔مدیثوں کے جس ڈ جرکو جا مون خداے وی یا کرردی کردوں جا ہے ایک برار مدیث موں۔

(ويكموماشيه خبرم كولزوريس ١٠ فزائن ج ١٥ من ١٥ - اى طرح ا كازاحدى م ٣٠ فزائن ج١١ م ١٥٠)

اب مدیث کے بھی اس کوئیں بر کھا جا سکا۔بس آ تھیں بند کرے اس برا یمان لا نا ہوگا ورندستر كروژمسلمان مرزاغلام احمدقاد يانى كوند مانے كى وجدسے كافر ہوجا كي كے۔ قرآن وحدیث سے کی الہام یا انسان کو پر کھے کا راستہ واس نے بند کر دیا۔ اب جو جا ہے كرے۔ ديني بحث مرود عالم الله اورآپ كے مبارك محابہ معتول روايات كے ذريع موسكتى ب-دين بى وه جو يجي ساقل موتا جلاآ رباب مرمرزا غلام احمة قاديانى ف ا بی کتاب ( اربعین نمرام م ۱۰ فزائن ج ۱۱، م ۵۳ ) برلکه دیا ہے کہ جھے خدا نے مسح كركے بيجا اور يتا ديا ہے كدفلان مديث كى اور فلان جموتى ہے اور قرآن كے سيح معنول سے جھے اطلاع بخش ہے تو چر میں کس بات میں اور کس فرض کے لیے ان او کوں سے منقولی بحث كرول جبكه جها يى دى براياا يمان بيس كروريت، الجيل اورقرآن بر

افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی سخت کلامی اور تشدد میں ندہبی صدود کے اعمار رہنا کافی نہ سمجھا بلکہ اس نے اپنی تحریرات میں وہ طریقہ اختیار کیا جو کسی دائره تهذيب شنبيس آسكا - حالا تكداس كادوى نبوت اورمسيت كانفااوروه سرور عالم کی تمام مفات واخلاق اینے اعد جذب ہونے کا بھی مدمی تھا۔اس نے ظاہری طور پرسکی محر ا بين جمو في دعووَل كي لاح ندر كمي (چنانچاس كى كالياں بطور ضمير عليحدوآب ملاحظ كري)

عین محمد مونے کا دعویٰ

(۱۷) اس بل ہوتے پر مرزا قادیاتی دعویٰ کرتے ہوئے ایک غلطی کا (ازالہ ۱۱۰ ہزائن ن ۱۹۸۸ میں کھیتے ہیں کہ ہمی بین محم ہوں اس طرح مہر نبوت نڈوٹی اور محم کی نبوت محمہ ہی کے
پاس دہی۔ (انا نشدوا تا الیہ راجعون) کیا زبر دست چور ہے کہ مہر بھی نڈوٹی اور مال بھی چرالے
عیا۔) ہم پوچیتے ہیں کہ مرزا غلام احمہ قادیاتی نے یہ جو کہا ہے کہ ہمی بین محمہ ہوں واقعی وہ دو
مخص نہیں ایک ہی ہیں۔ تو یہ صاف غلا اور مشاہدے کے خلاف ہے۔ اور اگر دو ہیں تو مہر نبوت
نوٹ کئی اور یہ کہنا غلا ہوا کہ محمد کی نبوت محمد ہی کے پاس ری اور اگر حضور مطاف کی دوح پاک
مرزا غلام احمد قادیاتی ہیں آگئی تو یہ ہم دوؤں کا عقیدہ تائے ہے جو قطعاً باطل ہے اور اگر مرادیہ
ہے کہ مرزا قادیاتی آپ کے اخلاق وصفات کے مظہر ہیں تو اس سے بیز ھرکر دنیا ہیں کوئی غلا
ہیاتی نہیں ہو کئی کیونکہ جس تی خبر کے اخلاق و عادات کے سامنے بڑے بیزے تافین نے ہتھیا ر
ڈال دیئے۔ اس کی ہمسری کا دعوئی مندرجہ بالاحوالہ جات و واقعات والاقی کو کس کرے۔ یہ قطعاً

(۱۸) خاہر ہے کہ قل (سایہ) اور ذی قل (جس کا سایہ ہے) قطعاً ایک نہیں ہو سکتے۔
سایہ میں وہ تمام صفات نہیں آسکتیں۔اورا گرکوئی فنص بعض صفات کی وجہ سے بین مجھ ہے تو ہم
پوچستے ہیں کہ مرزا فلام احمد قادیائی نے اربسین نمبر ۱۳ (ص ۱۲ اخز ائن جے کاص ۱۳۷۷) میں لکھا۔
یقیناً مجھوکہ خداکی اصلی اخلاتی صفات چار ہیں (۱) رب العالمین سب کو پالنے والا
(۲) رحمان بغیر عوض کی خدمت کے خود بخو درجمت کرنے والا۔ (۳) رجم کی خدمت پرجن

(۲) رحمان بعیر طوس می خدمت کے خود محد در حمت کرنے والا۔ (۳) ریم ۔ می خدمت پر فی سے زیادہ انعام انعام واکرام کرنے والا اور خدمت کرنے والا اور خدمت تجول کرنے والا اور خدمت تجول کرنے والا اور ضائع نہ کرنے والا۔ سواحمد وی ہے جوان اور ضائع نہ کرنے والا۔ سواحمد وی ہے جوان چارون صفتوں کو تلام احمد قادیانی یارسول الشمالی طور پر این اندر جمع کرے۔ تو کیام زاغلام احمد قادیانی یارسول الشمالی طور پر خدا اور عین خدا ہو گئے؟ بیسب غلا اور بذیان صرف نی بنے کے شوق کو بورا کرنا

۔ ایک بات اس معلوم کہ جب مرزاغلام احرقادیانی کتے ہیں کہ محرکی نوت محر ای کے باس ری اور مہر نیوت نیس ٹوٹی تو وہ اس بات کے معتر ف ہو مے کہ نیوت تو ختم ہے اور کوئی جدا محض نی نیس بن سکتا۔ رہ ممیا میں تو میں میں محمد ہوں جمے میں اور سرور عالم اللہ تھے میں کوئی دوئی نیس ہے۔ میں بالکل وی ہوں۔ (بیرمنداور مسورکی وال)

### دعاوی مرزا (ارمنی وفنع)

یوں تو مهدی بحی ہوجیے بھی ہوسلمان بھی ہو تم سمجی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو

دنیا ی بہت سے گراہ فرقے پیدا ہوئے اور آئے دن ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن مرزائی فرقد ایک جیب چیستان ہاس کے دھوے اور مقیدہ کا پیدا ہی تک خودمرزائیوں کو بھی فریس لگا جس کی وجراصل میں بیر ہے کہ اس فرقد کے بانی مرزا فلام احمد قادیا نی نے خود اپنی وجود کو دنیا کے سامنے لا بیل معے کی شکل میں پیش کیا ہا درا سے مناقش اور متفاد دھوے کے کہ خودان کی امت بھی معییت میں ہے کہ ہم اپنے کردکو کیا کہیں کوئی تو ان کو مستقل صاحب شریعت نی کہتا ہے کوئی فیر تحریحی نی مانت ہا در کی نے ان کی خاطر ایک نی تم کا نی لغوی تراشا ہا دران کوئی موجود مهدی اور لغوی یا جازی نی کہا ہے۔

اور بیر حقیقت ہے کہ مرزاغلام احمد قادیانی کا وجودایک ایک چیستان ہے جس کاحل نہیں۔انھوں نے اپنی تصانیف میں جو پچھا ہے متعلق لکھا ہے اس کود کیھتے ہوئے یہ متعین کرتا بھی دشوارہے کہ مرزاغلام احمد قادیانی انسان ہیں یا اینٹ پھر۔مرد ہیں یا عورت ۔مسلمان ہیں یا ہندو۔مہدی ہیں یا حارث۔ولی ہیں یا نی۔فرشتے ہیں یادیو۔

نوث: اگر کوئی مرزائی بیاجت کردے کہ بیر عبارت مرزا غلام احمد قادیانی کی نہیں ہے توفی میارت دس روپے انعام۔

مرزائيول كتام فرقول كوكملاجينج

اس کے دعویٰ کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ مرزائی امت کے تیوں فرقے مل کر قیامت تک رچی متعین نہیں کر سکتے کہ مرزاغلام احمد قادیانی کا دعویٰ کیا ہے اور وہ کون ہیں اور کیا جی متعین نہیں کر سکتے کہ مرزاغلام احمد قادیانی کی جی متعین نہیں کر سکتے ہیں تھیں اختلا ف بھی ان کی ایک تحریرات کو بغور پڑھتے ہیں قو معلوم ہوتا ہے کہ بید دعاوی ہیں اختلا طواختلا ف بھی ان کی ایک کہری چال ہے۔وہ اصل میں خدائی کا دعویٰ کرنا چا ہے تھے لیکن سمجے کہ قوم اس کو تسلیم نہیں کر کے گا۔ اس کے قدرت کے کام لیا۔ پہلے خادم اسلام میل ہے۔ کہری دوئے کے پھر مہدی کر سے اور جب دیکھا کہ قوم ہیں ایسے بے دقو فوں کی کی نہیں جوان کے ہردوئی کو مان لیس تو بھر کھلے بندوں۔ نبی ، درسول ، خاتم الا نبیا ووغیرہ بھی کچھ ہو گئے اور ہونہار مردنے اپنے آخری

دعویٰ (خدائی) کی بھی تمہید ڈال دی بھی جس کی تقید بی عبارات نہ کورہ صفحہ ۲۷ لغایت ۳۰ سے بخو بی ہوتی ہے لیکن قسمت سے عمر نے وفا نہ کی ور نہ مرزائی دنیا کا خدا بھی نئی روشنی اور نئے فیشن کا بن گیا ہوتا۔خود مرزا غلام احمد قادیانی کی عبارات ذیل اس تدریجی ترتی اور اس کے سبب ہمارے دعویٰ کی گواہ ہیں۔

(براہین احمد یوس ۵۳ ، حاشیہ ٹزائن جا اس ۱۸ ) پر لکھتے ہیں۔ میری دعوت کی مشکلات ہیں ہے ایک رسالت ایک وجی اللہ ایک سے موعود کا دعویٰ تعا (اور پر ککھتا ہے) علاوہ اس کے اور مشکلات بید معلوم ہو کیں کہ بعض امور اس دعوت ہیں ایسے سے کہ ہرگز امید نہمی کہ قوم ان کو قبول کر سکے اور قوم پر تو اس قدر ہمی امید نہمی کہ وہ اس امرکو ہمی تسلیم کرسکیس کہ بعد زمانہ نوت وی فیر تشریعی کا سلسلہ منقطع نہیں ہوا اور قیامت تک باقی ہے۔

نیز هلیمت الوحی کی عبارت ذیل بھی خوداس تدریجی ترقی کی شاہد ہے جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ پہلے مرزا غلام احمد قادیانی ختم نبوت کے قائل تھے اور اپنے کو نی نہیں کہتے تھے۔ بعدار زانی غلہ نے نبی بنادیا۔

"ای طرح اوائل میں میرا بھی عقیدہ تھا کہ مجھ کو سے ابن مریم سے کیا نسبت ہے وہ نبی اور خدا کے بزرگ مقربین میں سے اور اگر کوئی امر میری فضیلت کے متعلق فلا ہر ہوتا تھا تو میں اس کو جزوی فضیلت قرار دیتا تھا۔ کمر بعد میں جو خدا تعالیٰ کی وتی بارش کی طرح میرے پر میا اس کو جزوی اس نے مجھے اس عقیدہ پر قائم ندر ہے دیا اور مرت کے طور پر نبی کا خطاب مجھے دیا گیا۔
(حقیت الوقی س کے اس عقیدہ پر قائم ندر ہے دیا اور مرت کے طور پر نبی کا خطاب مجھے دیا گیا۔
(حقیت الوقی س کہ ان خرائن ج ۲۲ مرس ۱۵۲)

اس کے بعد ہم مرزاغلام احمد قادیانی کے دعاوی خودان کی تصانیف سے معہ حوالہ صفحات نقل کرتے ہیں جودعو ہے متعدد کم آبوں اور مختلف مقامات ہیں موجود ہیں۔ بغرض اختصار عبارت توان میں سے ایک ہی لقل کردی گئی ہے باقی حوالہ صفحات ورج کرد سیے گئے ہیں۔

مبلغ اسلام اور مصلح مون كادعوى

'' بیرعا جز مولف برا بین احمد بید حضرت قا در مطلق جل شانه کی طرف سے مامور ہوا ہے کہ بنی امرائیل سے کے طرز پر کمال مسکینی وفروتی وغربت و تذلل و تواضع سے اصلاح طلق کے لیے کوشش کرے۔'' کے لیے کوشش کرے۔''

مجدد ہونے کا دعویٰ

اب بتلادیں کداگرید عاجز حق پرنیس ہے تو مجروہ کون آیا جس نے اس چود مویں

مدی کے سر پرمجد دہونے کا ایساد تو کی کیا جیسا کہ اس عاجزنے کیا۔'' معرف کے سر پرمجد دہونے کا ایساد تو کی کیا جیسا کہ اس عاجزنے کیا۔''

(ازالهاو بام ص ۱۵، فزائن ج ۳ ص ۱۷۹)

محدث ہونے کا دعویٰ

"اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ عابر خدائے تعالیٰ کی طرف سے اس است کے لیے عدث ہوکر آیا ہے اور محدث بھی ایک معنی سے نبی می ہوتا ہے گواس کے لیے نبوت تا منہیں مگر تا ہم جزوی طور پرووایک نبی ہی ہے۔"
تا ہم جزوی طور پرووایک نبی ہی ہے۔"

امام زمان ہونے کا دعویٰ

ش لوگوں کے لیے تحجے امام بناؤں گا توان کا رہر ہوگا۔

(حقیقت الوخی ص ۹ یخز ائن ج ۲۲ ص ۸۲)

مہدی ہونے کا دعویٰ

اشتهار معیار الاخیار در بو بوآف ریلجنز نومبر در نمبر ۱۹۰۳ و صفحه ۲۰۰۵ وغیرو به در وی مرزاغلام احمد قادیانی کی اکثر تصانیف می بکثرت موجود ہے اس لیے نقل عبارت کی حاجت نہیں۔''

خليفه البي اورخدا كاجانشين مون كاوعوى

میں نے اراد و کیا کہ اپنا جائشین بناؤں تو میں نے آ دم کولیتی تجھے پیدا کیا۔ ( کتاب البرییس ۸۸ جزائن ج ۱۰۵ ( سال ۱۰۵)

حارث مددگارمبدی ہونے کا دعویٰ

'' واضح ہوکہ یہ پیشن گوئی جوابوداؤ دکی سے شر درج ہے کہ ایک خض حارث نام بین حارث ما مین حارث ما مین حارث ما در واضح ہوکہ یہ پیشن گوئی جوابوداؤ دکی سے نظے گا جوآل رسول کو تقویت دے گا جس کی الداداور نفرت ہرایک موٹن پر واجب ہوگی۔ الہامی طور پر جھے پر ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ پیشن گوئی ادر مسلمانوں کا امام اور مسلمانوں میں سے ہوگا۔ وراصل ان اور مسلمانوں کا معمداق یہ بی عاجز ہے۔'' (ازادی محمداق یہ بی عاجز ہے۔''

نی امتی اور بروزی وظلی یاغیرتشریعی مونے کا دعویٰ

"اور چونکہ وہ محمدی جوقد یم سے موعود تھا وہ میں ہوں۔اس سے بروزی رنگ کی

(اشتهارا یک غلطی کااز اله نزائن ج ۱۸م ۲۱۵)

نبوت مجھےعطا کی گئی۔''

نبوت درسالت اوروتي كاوعوى

بر المرسل اور من المداعة المراقع المر

(أيك غلطي كاازاله م ٣ فزائن ج ١٨ ص ٢٠٧)

ابی وی کابالکل قرآن کے برابر واجب الایمان ہونے کا دعویٰ

" دهی خداکی شیس برس کی متواتر وی کو کیول کررد کرسکتا ہوں۔ بی اس کی اس پاک دی پراییای ایمان لاتا ہوں جیسا کران تمام دھیوں پرائمان لاتا ہوں جو جھے سے پہلے ہو چکی ہیں، (هیند الوی م ۱۵ فزائن ۲۲ م ۱۵۳)

سارے عالم کے لیے مدارنجات ہونے کا دعوی اپنی ....

امت کے سواامت محمد یہ کے جالیس کروڑ مسلمان کا فروجہمی

''کفردوشم پر ہے ایک تفرید کدایک فض اسلام سے اٹکار کرتا ہے آئفسرت اللہ کو خدا کارسول نہیں ما تا۔ دوسرے یہ کفر کہ شلا وہ سے موجود کوئیں ما تا اور اس کو باوجود اتمام جمت کے جموٹا جاتا ہے جس کے مانے اور سی جا اور بیل خدا اور سول نے تاکید کی ہے اور پہلے نہیوں کی کتاب بیس بھی تاکید پائی جائی ہے۔ پس اس لیے کہ وہ خدا اور رسول کے فرمان کا مشکر ہے۔ کا فر ہے اور اگر خور سے دیکھا جائے تو یہ دونوں تم کے تفرایک ہی تسم بی وافل بیس '' (حقیقت الوق من می کافر ایک تی تسم بی وافل ہیں۔'' (حقیقت الوق من می کافر ایک تاکم می کر دیا ہے ہیں۔' کہ جب بیس دیلی گیا تھا اور میاں نذیر حسین غیر مقلد کو دعوت وین اسلام کی گئے۔'' (اربیمین نبر سم کا خور اُن جام می کا اور فرماتے ہیں اب دیکھو خدا نے میری وی اور میری تعلیم اور بیعت کوئو ترکی گئو تا اور تمام انسانوں کے لیے مدار نجات تھم ایل (اربیمین می اایدنا)

(متقل تشريق ني بونے كادعوى اور يدكدوه احاديث نبويد برحاكم بجس كوچا ب

قبول کرے اورجس کو چاہے دوی کی طرح میں کسے دے) اور جھے بتلایا کیا تھا کہ تیری خرقر آن وحدیث میں موجود ہے اور تو بی اس آ عت کا مراق ہے۔ "هوالذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهر علی الذین کله" (اکازاحدی مراثراتُن جواص۱۱۳)

اس مبارت بی نبوت تشریعیہ کے ساتھ ساتھ یہ ہی دھوئی ہے کہ ہمارے رسول اللہ اس آیت کے مصداتی نہیں جو سری کفر ہے (اور فرماتے ہیں) اگریہ ہو کہ صاحب شریعت افتراء افتراء کرکے ہلاک ہوتا ہے نہ ہرایک مفتری تو اول تو یہ دھوئی ہے ولیل ہے۔ فدانے افتراء کے ساتھ شریعت کی کوئی قد نبیں لگائی ماسوااس کے یہ بھی تو سمجھو کہ شریعت کیا چیز ہے جس نے اپنی وی کے ذریعے چھوامرو نمی میان کے ۔ وہ صاحب شریعت ہوگیا۔ پس اس تعریف کی دو ہے ہی ہمارے خالف طرح ہیں کو تکہ میری وی میں امر بھی ہے اور نمی بھی مثلا یہ "الهام قل لے موسندن یہ خصوا من ابعصار و ھم یہ حفظوا فروجھم ذلک از کی لھم" یہ کر این احریمی میں امر بھی ہے اور نمی بھی ادر اس پر ۲۳۳ برس کی مدت بھی گر رقی اور اس پر ۲۳۳ برس کی مدت بھی گر رقی اور اس پر ۲۳۳ برس کی مدت بھی گر رقی اور ایس پر ۲۳۳ برس کی مدت بھی گر رقی اور ایس پر ۲۳۳ برس کی مدت بھی گر رقی اور ایس پر ۲۳۳ برس کی مدت بھی گر رقی اور ایس پر ۲۳۳ برس کی مدت بھی گر رقی اور ایس پر ۲۳۳ برس کی مدت بھی اور نمی بھی بھی دیں اور نمی بھی بھی اور نمی تھی اور نمی بھی بھی بھی اور نمی بھی اور نمی بھی بھی بھی بھی بھی بھی بھی اور نمی بھی بھی بھی بھی بھی بھی بھی

(اربعین نبرهام ۲ فزائن ج ۱م ۱۳۳۷)

''اورہم اس کے جواب میں خداکی تئم کھا کر بیان کرتے ہیں کہ میرے اس دعوے کی بنیاد صدیے ٹیس کہ میرے اس دعوے کی بنیاد صدیے ٹیس بلکہ قرآن اور وہ وی ہے جو میرے پر نازل ہوئی۔ وہاں تائیدی طور پر ہم وہ صدیثیں بھی چیش کرتے ہیں جوقرآن شریف کے مطابق ہیں اور میری وی کے معارض نہیں اور دوسری حدیثوں کوہم ردی کی طرح مجینک دیتے ہیں۔ (انجاز احمدی ص۳۵، فزائن ج۱۹س۱۴۰)

اينے ليے دس لا كھ مجزات كا دعوىٰ

"اور شاس خدا کی تم کھا کر کہتا ہوں کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس نے جھے بھیجا ہے اور اس نے میرانام نی رکھا ہے اور اس نے جھے می موقود کے نام سے پکارا ہے۔ اور اس نے میری تقد بق کے لیے بڑے بڑے نشانات طاہر کیے جو تین لا کھ تک ویٹے میں۔ اور (تمید حقیقت الوقی ص ۱۸ ، خزائن ج ۲۲ ص ۵۰ ، براین احمد یہ حصد پنجم ص ۵۹ خزائن ج ۲۱ ص ۲۷ ) میں دس لا کھ ججزات شار کیے ہیں۔

تمام انبیا وسابقین سے افضل ہونے کا دعوی اورسب کی تو ہین

'' بلکہ کی تو یہ ہے کہ اس نے اس قدر مجزات کا دریا رواں کر دیا ہے کہ باشٹنا ہارے نے کہ باشٹنا ہارے نے کہ باشٹنا ہارے نے باق تمام انہیا علیم السلام شران کا جوت اس کرت کے ساتھ قطعی اور سیال ہے اور خدائے اپنی جت پوری کردی ہے اب جا ہے کوئی قبول کرے جا ہے نہ

آ دم عليه السلام مون كادعوى

کھتے ہیں کہ خدا تعالی نے ان کواس کلام ہیں آ دم علیدالسلام قرار دیا ہے یا ''آدم اسکن انت و زوجک الجنعه" (اربعین نبر سمس ۲۳ شرائن ج ۱۵ سکن انت و زوجک الجنعه"

ابراهيم عليدالسلام بون كادعوى

"" آیت و التحلوا من مقام ابراهیم مصلی" اس کی طرف اشاره کرتی ہے کہ جب امت محد میں بیدا ہوگا اوران جب کہ جب امت محد میں بہت فرقہ ہوجا کیں گے تب آخر زمانہ میں ایک ابراهیم پیدا ہوگا اوران مب فرقوں میں ووفرقہ نجات پائے گاجواس ابراهیم کا ویروہوگا۔"

(اربعین نبرس س موز اُن ج ماس ۲۰۱۱)

نو م ، بعقوب ، موی ، داؤر ، شیق ، بوسط ، الحق مونے کا دعوی

بیں آ دم ہوں، بیں شیٹ ہوں، بیں نوح ہوں، بیں ایرامیم ہوں، بیں اکمل ہوں، بیں داؤ د ہوں، بیں تبینی ہوں، اور آ تخضرت ملک کے نام کا بیں مظہراتم ہوں، لینی ظلی طور پر بیں مجد اوراحیہ ہوں۔ بیں مجد اوراحیہ ہوں۔

تمام انبیا واسرائیلی وغیراسرائیلی هرنبی کی فطرت کافتش مول -(پرابین پنجم ۹۸ درائن ج۱۲ ص۱۱)

# عیسی این مریم مونے کا دعوی

اس خدا کی تعریف جس نے تھے میں این مریم بنایا۔ (ماشیہ هیتند الوی مساک خزائن ج۲۲م ۵۵) یہ دموی تو تقریباً سب عی کتابوں میں موجود ہے۔

عیسیٰ سے افضل ہونے کا دعویٰ اوران کومغلظات بازاری گالیاں

این مریم کے ذکر کوچھوڑو۔اس ہے بہتر غلام اجمہ ہے۔ (دافع ابلاء ص ، اخز اکن نج ۱۸ سے ۱۸ سے دافع ابلاء ص ، اخز اکن نج ۱۸ سے دائے دائے اس امت بیس ہے موجود بھیجا جواس ہے پہلے سے سے اگر سے بن مریم میرے ذمانہ میں ہوتا تو وہ جھے تم ہے اگر سے بن مریم میرے ذمانہ میں ہوتا تو وہ کام جو بیس کر سکتا ہوں ہر گزنہ کر سکتا اور وہ نشان جو جھے سے فلا ہر ہور ہے ہیں ہر گزنہ دکھلا سکتا۔

( هیتہ الوقی ص ۱۵ افز اکن ج ۱۹ سے ۱۵ سے ۱۹ سے ۱۵ سے ۱۹ سے ۱۹ سے ۱۵ سے ۱۹ سے ۱۵ سے ۱۹ سے ۱۵ سے ۱۹ سے ۱۵ سے ۱۹ سے ۱۵ سے ۱۹ سے ۱۵ سے

آ پ کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے۔ تین دادیاں اور نانیاں آ پ کی زنا کار سمبی مورتیں تھیں، جن کے خون سے آ پ کا دِجودظہور پذیر ہوا۔

(ماشيفميرانعام آئقم ص عفزائن ج الص ٢٩١)

پس اس نادان اسرائیلی نے ان معمولی ہاتوں کا پیشن کوئی کیوں نام رکھا۔ (ضیرانجام آتم من من اس نادان اسرائیلی نے ان معمولی ہاتوں کا پیشن میں اس ۱۸۸)۔ یہ بھی یادر ہے کہ آپ کوکس قدر جموث بولنے کی بھی عادت تھی۔ (حاشینمیر ان جام آتم من هنزائن جاام ۱۸۹)

نوم مونے كا دعوى اوران كى توبين

اور خدائے تعالی میرے لیے اس کثرت سے نشان دکھلا رہا ہے کہ اگر نوٹے کے زمانہ میں وہ نشان دکھلائے جاتے تو وہ لوگ غرق نہوتے۔

(تترهيقة الوي م ١٣١ خزائن ٢٢م ٥٤٥)

مريم عليهاالسلام مون كادعوى

سلے خدانے میرانام مریم رکھا اور بعد میں اس کو ظاہر کیا کہ اس مریم میں خداک طرف سے روح چوکی گی اور چر فرمایا کہ روح مچو تکنے کے بعد مریم مرتبہ میں مرتبہ کی طرف خطل ہوگیا اور اس طرح مریم سے عیسیٰ پیدا ہوکر ابن مریم کھلایا۔

(ماشيرهيقة الوي من الخزائن ج٢٢ ص ٧٤)

آتخضرت الله كساته برابري كادعوى

ینی محرمطنی سات اسطه کولو قار که کراوراس می بوکراوراس نام محروا حد سے مسل بوکر مسلق سات اسل محروا حد سے مسل بوکر میں رسول بھی بول اور نبی بھی ۔ (ایک فلطی کا ازالہ خزائن ج ۱۸ م ۱۱۱۱) بار بار بتلا چکا بول کہ میں بمو جب آیت و اخرین منهم لمصا یلحقوا بهم ۔ بروزی طور پرونی خاتم الانبیاء بول ۔ (ایک فلطی کا ازالہ می مخزائن ج ۱۸ م ۲۱۲) میں نے اکثر ان اوصاف کو اپنے لیے جا بیت کیا ہے جو آن مخضر سے اللہ کے کے کے محصوص میں ۔ (تترهید الوق می ۱۸ مزائن ج ۲۲ م ۱۲ م ۱۲ ال

ہارے نی اللہ سے افضل ہونے کا دعویٰ

" ہمارے رسول اکرم ﷺ کے مجزات کی تعداد صرف تین ہزار لکھی ہے۔"

( تخفهٔ گولژوییم ۴۸ خزائن ج ۱۹۸ (۴۰)

اورا پیم مجوات کی تعداد (براجین احدید صدیقیم م ۱۵ فرائن ۱۳۵۰ م ۲۷) پردس لا که اورا پیم مجوات کی تعداد (براجین احدید صدیقی می المصدر المصدر قان المندو ان لمی . غسا القعران المعشر قان النكر در اس کے لیے بینی آنخصرت می ایک چا تد کے شوف کا نشان طا بر بوااور میرے لیے چا تداور سورج دونوں کا اب کیا تو الکارکرے گا۔ (اعجاز احدی می اے فرائن جوام ۱۸۲) اس میں آپ پرفضیات کے دموے کے ساتھ مجروش القم کا الکاراور تو بین بھی ہے۔

میکائیل ہونے کا دعوی

اور دانیال نی نے اپنی کتاب میں میرانام میکائیل رکھا ہے۔ (ماشیار بعین نبر ۱۳ میران ج ۱۵ سام ۲۵ خزائن ج ۱۷ س۳۱۳)

خداکے مثل ہونے کا دعویٰ

اور عبرانی میں لفظی معنی میکائیل کے ہیں۔خداکے ما نند۔

( ماشيدار بعين نمبر سوم ٢٥ خزائن ج ١٨ص ١٣١٣)

اینے بیٹے کے خدا کامثل ہونے کا دعویٰ

انا نبشرك بغلام مظهر الحق والعلىٰ كان الله نزل من السماء (استخاص25ترائن ٢٢٥ص١٤)

خدا كابينا مونے كا دعوى

انت منی بمنزلته او لادی. (ماشدار بعین نبر ۲۰۰۳ و افزائن ج ۱۵ س ۲۵۲)

اہے اندر خداکے اتر آنے کا دعوی

آپ کوالهام موا آ وائن جس کی تغییر ( کتاب البریة م ۱۸ فزائن ج ۱۰۲س) پرخود بی میرکرتے میں کہ خدا تیرے اعدا تر آیا۔

خودخدا مونا بحالت كشف اورزين وآسان بيداكرنا

اور میں نے اپنے ایک کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ وہ ہی ہوں (پھر بھونکا ہے) اور اس کی الوہیت مجھ میں موجز ن ہے (پھر کہتا ہے) اور اس حالت میں بے یوں کہ مرہا ہوں کہ ہم ایک نیا نظام اور ٹی زمین چاہجے ہیں تو میں نے پہلے تو آسان وزمین کواجمالی صورت میں پیدا کیا جس میں کوئی ترتیب اور تفریق ندھی پھر میں نے منشا میں کموافق اس کی ترتیب و تفریق کی اور پیس و کیما تھا پی اس کے طلق پرقا در ہوں۔ پھر پی نے آسان و نیا کو پیدا کیا ورکہا انساز بینا السسماء الدنیا بمصابیح۔ پھر پی نے کہا کہ اب ہم انسان کومٹی کے خلاصہ پیدا کریں گے۔ پھر میری حالت کشف سے الہام کی طرف تھل ہو میں اور میری زبان پر جاری ہوا ''او دت ان است خفک فن خلفت آدم انا خلقنا الانسان فی احسن تقویم ''یا الہا ات بی جواللہ تعالی کی طرف سے بھی پر طام ہر ہوئے۔ الانسان فی احسن تقویم ''یا الہا ات بی جواللہ تالی کی طرف سے بھی پر طام ہر ہوئے۔ (آئینہ کا انسان می ۱۳ مترائن ج ۲۵ سالیم)

مرزاغلام احمدقادیا کی میں حیض کا خون ہونا اور پھراس کا بچہ ہوجانا منٹی اللی بخش کی نسبت بیالہام ہوا۔ بیلوگ خون حیض تھے میں و کھنا چاہتے ہیں۔ یعنی نایا کی اور پلیدی اور خبافت کی حاش میں ہیں اور خدا چاہتا ہے اپنی متواتر نعمیں جو مجھ پر ہیں دکھلا وے اور خون حیض سے تھے کیونکر مشابہت ہوا ور وہ کہاں تھے میں باقی ہے۔ پاک تغیرات نے اس خون کوخوبصورت اڑکا بنا دیا اور وہ لڑکا جواس خون سے بنامیرے ہاتھ سے پیدا ہوا۔

حاملههونا

عبارت ند کوره مشتی نوح \_ (ص ٤٣ نزائن ج١٩ ص٥٠)

جراسود بونے كادعوى

۔ الہام پیہے۔ کیکے پائے من ہے بوسیدومن کیکفتم کی حجمراسودمنم۔ (حاشیدار بھین نبیرمص ۵ اخزائن ج ۱۵ مص ۴۳۵)

سلمان ہونے کا دعویٰ

الهام بوارانت سلمان ومنى ياذ البركات.

(ريويوة ف ريليجوج نمبر ١٩٠٢ ابابت ابريل ١٩٠١م)

كرش مونے كا دعوى

" آربیقوم کدا لگ کرش کےظہور کا ان دنوں انتظار کرتے ہیں وہ کرش میں ہی اول - آھے" (هیعتد الوی ۵۸ خزائن ج۲۲م ۵۲۱)

آريون كابادشاه مونے كادعوى

''اور بیددموی مرف میری طرف سے بی ٹیس بلکہ خدانے بار بار مجھ بر کا ہر کیا ہے کہ جوکرش آخری زماندیس کا ہر ہونے والاتھادہ تو بی ہے آریوں کا بادشاہ۔''

(هيقة الوي م ٥٨ فزائن ج٢٢ م ٥٢٢)

چونکہ آریوں کا بادشاہ بنا فا ہرطورے بھی آسان نہ تھااس کیے اس کے بعد الہام کی تغیریوں کرتا ہے اور بادشا ہت سے مراد صرف آسانی بادشا ہت ہے۔

یہ ہے عمر وعیار کی زنبیل جس کے چوالیس مظاہر آپ ملاحظ قرما بھے ہیں۔اللہ تعالیٰ مسلمانوں کواس کے شرہے محفوظ رکھے۔آ مین۔

توبين انبيا عيهم السلام

یوں تو دعاوی مرزا کے زیرعنوان بعض حوالہ جات پیش کیے گئے ہیں۔ کین مشت نمونداز خروارے چنداور حوالے بھی ملاحظہ کیے جائیں۔

مرزاغلام احمدقا ديانى ني نيس تو پر كوئى بھي ني نيس بوا

(۱) ' ' معزرت موتل اور معزت سی کی نبوت جن دلاکل اور جن الفاظ سے ثابت ہے ان سے برورکر دلاکل اور صاف الفاظ معزت سی موجود کی نبوت کے متعلق موجود ہیں۔ان کے ہوتے ہوئے اگر میں موجود نبی نبیں تو دنیا میں کوئی نبی ہوائی نبیں۔''

(هيقة النووحد اول ص٠٠٠ ازمرز المحود)

(مرزاغلام احمدقادیاتی) آیت "فسلا پسظهر علیٰ غیبه حداً الامن ارتضی من رسول" کاممدال ہے۔ ﴿

انبياءيهم السلام كاسخت توبين

(۲) " 'اورخدا تعالی نے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ پس اس کی طرف سے ہوں اس قدر نشان دکھلائے ہیں کہ اگر ہزار نبی پر بھی تقتیم کیے جائیں تو ان کی بھی ان سے نبوت ٹابت ہو کتی ہے۔''

مزیدتو بین انبیا میسم السلام (۳) "ادراگر کوکداس دی کے ساتھ جواس سے پہلے انبیا علیم السلام کو ہوئی تمی۔ معجزات اور پیش کوئیاں ہیں تو اس مکد اکثر گزشتہ نبیوں کی نسبت بہت زیادہ معجزات اور پیش کوئیاں موجود ہیں بلکہ بعض گزشتہ انبیاء تلعم السلام کے معجزات اور پیش کوئیوں کوان معجزات اور پیش کوئیوں سے پکھ نسبت نہیں۔'' (بحالہ تنر همیقہ النبو ہس۲۹۲)

حفرت عيسى عليه السلام برفضيلت كلي

(۳) صفرت سے موقود نے (مرزا قادیانی) اپنے آپ کوسی (معزت عیلی علیہ السلام) سے افغنل اس لیے بیس قرار دیا کہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ غیر تی نبی سے افغنل ہوتا ہے۔ بلکہ اس لیے آپ کو اللہ تعالیٰ کی وی نے صریح طور پر نبی کا خطاب دیا اور وہ بارش کی طرح آپ پر نازل ہوئی اور یہ بھی ٹابت ہو گیا کہ آپ نے تریاق القلوب والے عقیدہ کو بدل دیا کیونکہ آپ نے تریاق القلوب والے عقیدہ کو بدل دیا کیونکہ آپ نے تریاق القلوب میں کھا تھا کہ سے سرف جزوی فنسیات رکھتا ہوں اور بعد میں فر ایا کہ میں تمام شان میں اس سے بی مربول۔ (هیدہ الدو وی احسادل)

حفرت عيلى مرى افغليت پراعتراض شيطاني وسوسه

(۵) آپ نے (مرزاغلام احمرقادیانی) نہ مرف ید کہ تے ہے ایٹ افضل ہونے کا ذکر فرماتے ہیں بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے حضرت کی سے افضل ہونے پر اعتراض کرنا شیطانی وسوسہ ہے۔ اور یہ کہنا کہ حضرت کے موجود نی نیس کہلا سکتے ۔ خدا تعالی سے جنگ کرنے کے متراوف ہے۔''
کے متراوف ہے۔''

# حفرت عیسی کی صریح تو بین اور قر آن پر بہتان

(۱) کین کی راست بازی اپ زماندی و مرے راستهازوں سے بڑھ کر ثابت فہیں ہوتی بلکہ یکی تی راست بازی اپ زماندی و مرے راستهازوں سے بڑھ کر ثابت فہیں ہوتی بلکہ یکی نی کواس پر ایک فغیلت ہے کیونکہ وہ شراب نہیں پیتا تھا اور بھی نہیں سنا گیا کہ کی فاحشہ حورت نے آکرا پی کمائی کے مال سے اس کے مر پر عطر ملا تھا۔ یا ہا تھوں اور اپ مرکے بالوں سے اس کے بدن کو چھوا تھا یا کوئی بے تعلق جوان حورت اس کی خدمت کرتی تھے اس اس جد سے خدا نے قرآن میں بھی کا نام حصور رکھا گرست کا بینام ندر کھا کیونکہ ایسے تھے اس نام کے رکھنے سے مانع تھے۔'' (ماشیدوافع البلاء می ہوڑا اُن جی تو ہین اس حوالے سے چند ہا تھی ثابت ہوئیں (۱) پہلی مید کر زا قادیائی نے جوتو ہین

۸۳

بیوع میچ کے نام سے معزت میسیٰ علیہ السلام کی کی ہے۔وہ مرزانے خود معزت میسیٰ علیہ السلام بی کی تو بین کی ہے (۲) دوسری بات بیر ثابت ہوئی کہ بیرونی علیہ السلام ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہے۔ (۳) تیسری بات بیر دارت ہوئی کہ مرزا قادیانی کے خیال میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پرالزامات کی تعمد ایق خود خدا تعالی نے بھی کردی ہے ورنہ سی پیٹیبر پر غلا الزام کی تو خدا تعالی صفائی کیا کرتے ہیں۔

جناب ني كريم عليه السلام كي توجين

(2) "اس پیش گوئی کی تعدیق کے لیے جناب رسول الشفائی نے بھی پہلے ہے ایک پیش گوئی فرمائی ہے کہ "بیٹی وہ می موجود ہوی کر ہے گا اور نیز وہ میں گوئی فرمائی ہے کہ "بیٹی وہ میں موجود ہوی کر ہے گا اور نیز وہ صاحب اولا وہوگا۔ اب فلا ہر ہے کہ تزوج اور اولا دکا ذکر کرتا عام طور پر مقصود نیس کیونکہ عام طور پر ہرایک شادی کرتا ہے اور اولا وہی ہوتی ہے اس میں کچھ خوبی نیس بلکہ اس سے مرا دوہ طور پر ہرایک شادی کرتا ہے اور اولا وہی ہوتی ہے اس میں کچھ خوبی نیس بلکہ اس سے مرا دوہ خاص تزوج ہے جوبطور نشان ہوگا اور اولا دھ مرا دوہ خاص اولا دہے جس کی نبست اس عاجز کی پیش گوئی موجود ہے۔ کویا اس جگہ رسول الشراف کے اس میں ورل موجود ہے۔ کویا اس جگہ رسول الشراف کے اس میں ورل موس کو ان کے شہبات کا جواب دے رہے ہیں اور فرمار ہے ہیں کہ یہ باتھی ضرور پوری ہوں گی۔''

(انجام آئخم حاشيص ٣٣٧ فزائن ج ااص ٣٣٧)

مرزا غلام احمد قادیانی کومحدی بیگم کی محبت نے اندھا بہرا کردیا تھا۔اس نے سرور عالم اللہ کو بھی ملوث کرنے کی کوشش کی کہ کو یا حضور نے بھی محمدی بیگم کے نکاح کی طرف اشارہ کیا تھا۔ کیا حضو مطالحہ بیاشارہ کررہے تھے۔ کہ محمدی بیگم مرزا کے نکاح میں آئے گی اور بیٹ جانتے تھے کہ وہ بھی نہ آئے گی۔

قرآن ميسرزاكانام "احد" ب

(A) حعرت سے موعود کو بھی قرآن کر یم بیں رسول کے نام سے یا وفر مایا ہے، چنانچ ایک جوآ یت اللہ تعالی جوآ ہے " مہشدو آجن بعد اسمه احمد" سے ٹابت ہے کہ آنے والے سے کانام اللہ تعالی رسول رکھتا ہے۔ (هیزند النبوص ۱۸۸)

الضأ

(۹) "دوسری آیت جس پیرسی موجودکورسول قراردیا بے "و آخسویسن منهم لمها پیلسحقو بهم" کی آیت ہے۔ جس پی آنخفرت کی ایک بعث بتائے گئے۔ پس ضروری ہے کدومرابعث بھی رسالت کے ساتھ ہو! (هینتہ النوق س ۱۸۹) مرزاغلام احمقادياني كاخلاقي حالت مرمع اورغليظ كاليال

(۱) "ا عبد قات فرق مولویان ، تم کب تک تن کوچیاؤ کے ۔ کب وہ وقت آئے گاکہ تم یہودیانہ خصلت کوچیوؤ وو گے۔ کب وہ وقت آئے گاکہ بیا تم یہودیانہ خصلت کوچیوڑ وو کے ۔ اے ظالم مولویو ، تم پرافسوں کہ تم نے جس بے ایمانی کا بیالہ بیا وی حوام کالانعام کوچی پلایا۔ "
(۱ ) "مرکمیا بیاوگ جم کھالیں گے۔ ہرگزئیں ۔ کونکہ بیجوٹے ہیں اور کول کی طرح (۲)

عبوث کامردار کھارہے ہیں۔'' (ضیرانجام آئتم ص ۲۵ فزائن ج۱۱ص ۳۰۸)

(۳) " " بعض جا بل سجاده تشين اورمولويت ك' شتر مرغ -

(خمیرانجام آتخم م ۸ افزائن ج آام ۳۰۲)

میرے خالف جنگل کے سور ہیں

(٣) إِنَّ العدم صَارِوَ اَحنازَيُو اللهٰ ونساء عُمْ مِّنُ دُوْنهِنَّ الْااكْلُبُ ميرے قالف جنگول كي مور بين اوران كي حورتين كتول سے بڑھ كر بين -( جُم الحد كام ۵۳ دُرَاسَ ١٣٥ مُراسَد عام ۵۳ دُرَاسَ ٢٥ مامد ٢

مولوي سعدالله كي نسبت

مولوی سعدالله صاحب لدحیانوی کے متعلق چندا شعار الماحظ فرماوی:
 وَمِنَ الْلَّفَامِ اربی رُجَهُلاً فَاسِقاً فَاسِقاً فَاسِقاً فَاسِقاً نَظَفَتهَ السَّفَهَاءِ
 "اورلیمُوں پی سے ایک فاس آ دی کود کیمنا ہوں کہ ایک شیطان المعون ہے۔
 سفیوں کا خلفہ۔"

هَكُسٌ عَبِيْتُ مُفُسِدٌ وَمَزَوَرٌ لَسَحُسَ يُسَمَّى السَّعُدَ فِي الْجَفَلاءِ الْجَفَلاءِ الْجَفَلاء

" بدگوہے اور خبیث اور منسد اور جموٹ کوشع کر کے دکھانے والا منحوس ہے جس کا نام جالوں نے سعد اللہ رکھاہے۔''

ذات کے ساتھ تیری موت ند مو (اے سل بدکاراں)۔"

(ترسيقة الوي ماوس ١٥ فرائن ج٢٠ م ٢٣١ م٥٥)

۳۹۵ میرے خالف کنجریوں کی اولاد ہیں

(٢) عِلْکَ كُتُبٌ يَنْظُرُ إِلَيْهَا كُلُّ مُسْلِمٍ بِعَيْنِ الْمُحَبَّةِ وَالْمَوْدَةِ وَيَنطَّعُ مِنُ
 مَعَارٍ فِهَا وَيُقَبُلِنِي وَيَصَدِقْ دَعُوتِي الَّا ذُرِيَّةَ الْبُغَايَا.

(آ ئىندكمالات اسلام ص ١٣٥ فزائن ج ٥ص اييناً)

"ان میری کمآبوں کو ہرمسلمان مجت کی نگاہ سے دیکمتا ہے اور ان کے معارف سے فائدہ اٹھا تا ہے اور جمعے قبول کرتا ہے اور میری وقوت کی تقعد بی کرتا ہے سوائے مجتر یوں کی اولا دے۔"

ا مردارخور مولو بوادر گندي روحو!

چر،قذاق،حامی

''ہم ۱۸۵۷ کی سواخ کو دیکھتے ہیں اوراس زمانے کے مولو ہوں کے فتووں پر نظر ڈالتے ہیں، جنموں نے عام طور پر مہریں لگا دی تھیں۔ جواگریزوں کو آل کر دینا جا ہے تو ہم بحر ندامت میں ڈوب جاتے ہیں۔ یہ کیسے مولوی تھے اور کیسے ان کے فتوے تھے جن میں ندر مم تھانہ عقل، نداخلا قاندانصاف۔ ان لوگوں نے چوروں اور قزاقوں اور حرامیوں کی طرح اپنی محسن محورنمنٹ پرحملہ کرنا شروع کیااس کانام جہاور کھا۔ (حاشیہ ازالہُ ادہام س ۲۸ سے نوائن جسم ۴۹۰)

### حرامي،بدكار

''اس گورنمنٹ..... ہے جہاد کرنا درست ہے یافیل ۔ سویا درہے کہ میرسوال ان کا نہا ہے جماقت ہے۔ کیونکہ جس کے احسانات کا شکر کرنا میں فرض اور واجب ہے۔ اس سے جہاد کیسا۔ میں کچ کہتا ہوں کہ محسن کی ہرخوا ہی کرنا ایک حراثی اور بدکار آ دمی کا کام ہے۔ سو مرابي خدمب جس كويس بار بار طام كرتا مول بيب كداملام كدو صعي بي ايك بيب كد خداتعالی کی اطاعت کریں۔دوسرےاس سلطنت (بینی کورشٹ برطانی) کی جس نے امن قائم ( کورنمنٹ کی توجیہ کے لائق از الداو ہام ص ۸ مخز ائن ج ۲ ص ۳۸ C

### مولوى شاءالله

''اے عورتوں کے عارثا واللہ کب تک مردان جنگ کی طرح پانٹی د کھلائے گا۔'' (اعازاحدي سهرزائن چواص ١٩١)

حفرت امام حسين كي نسبت

رست المست مرحمة أن المست المريام (الثين سهم) كربلاايست سيرهم آنم مدا المست المريام (الثين سهم) تم في خدا ك جلال اور مجد كو بعلا ديا اور حمارا ورومرف حسين بد كياتوا الكاركرتا ہے۔ پس بداسلام پرایک معیبت ہے۔ کستوری کی خوشبو کے یاس کو وکا ڈھر ہے۔''

(اعجازاحدي ص٤٨ فزائن ج١٩ص١٩١)

"اور جمه میں اور تمعارے حسین میں بہت فرق ہے کیونکہ جمعے تو ہرایک وقت خداکی تائيداور مددل ربى ب\_ مرحسين لهى تم دشت كر بلاكويا دكرلو\_اب تك تم روت موسوج لو\_" (اعازاتدى ١٩٠٠ تزائن ١٩١٥)

## مولا تارشيداح كنكوبي كي نسبت

"ا عرصاشيطان الد ممراه ديو" (انجام آئم م ٢٥٢ بزائن جاام ٢٥٢) (ای کےساتھ بولوی نذر حسین مولانا احمالی سبار بوری مولانا حبدالحق وبلوی، محمدت امروہوی پر بھی نہ کارہ کتاب میں تیراہ کیا ہے)

## بيرمهرعلى شاه كواز وي كي نسبت

الله عصر ایک کاف کذاب کی طرف سے پینی ہے۔ وہ خبیث کاب اور چھو کی طرح نیش زن ۔ پس میں نے کہاا سے کواڑہ کی زمین تھے پرلعنت تو ملون کےسبب سے ملون ہوگئی۔ پس تو قیامت کوہلا کہت میں پڑے گی۔''

\* "ال فرواية في كيناوكول كالحرح كالى كساتع بات كى ب-" 🖈 '' کیا تواے گرائی کے شخ پر گمان کرتا ہے کہ میں نے جبوٹ بنالیا ہے۔ اس جان کہ میرا

وامن جموث سے پاک ہے۔"

اورول ب الم في ويكما كم تيراول سياه موكيا تو آكمون سي آنو جاري مو مح اورول ب ترارتها "

ر ر ۔ ☆ ''تم نے شرک کے طریق کواپنے دین کا مرکز بنالیا۔ کیا یمی اسلام ہے اے متکبر۔'' ☆''اے دیوتو نے بدہنتی کی وجہ ہے مجموٹ بولا۔اے موت کے شکار خدا ہے ڈر کیوں ولیری کرتا ہے۔''

ہے ''اور زیس میں سانپ بھی ہیں اور درندے بھی، مگرسب سے بدتر وہ لوگ ہیں جو میری تو بین کرتے اور گالیاں دیے اور کا فر کہتے ہیں۔''

(اعِادَاحِرِيُّلُ ٤٤٠٢عرُّتَانُ جَوَاسُ ١٨٨٠٨٩)

### شيعه عالم على حائيري كي نسبت

" بیں شمسیں چین والی مورت کی طرح و یکتا ہوں۔ نداس مورت کی طرح جو چین سے پاک ہوتی ہے۔" (انجازاحدی ۱۸ بزرائن جوام ۱۸۰)

#### مسلمانول سے بائیکاٹ

'' حضرت میح موجود کا تھم ہے اور زبردست تھم ہے کہ کوئی احمدی غیر احمدی کو اپنی لڑکی نید ہے۔اس کی قبیل بھی ہرا کی احمدی کا فرض ہے۔''

(یرکات خلافت می ۵۷ بخواله قادیانی ند بهب) "میندووک اور عیسائیول کے بچول کی طرح غیراحمد کی بچول کاجنازہ بھی ٹیٹس پڑھنا جا ہے۔" (انور خلافت م ۹۳ ملانگ اللہ میں ۲۳)

مرزاغلام احمرقادياني كى كاليال ..... بحساب حروف تجيى

اب ہم مرزا غلام احمد قادیانی کی گالیاں اور ان کے ''متحرے الفاظ'' ابجدکے طریقے پرالف ہے ، محال میں۔ طریقے پرالف اٹھا کیں۔

الف: دو اے بدوات فرقہ مولویان کم نے جس بے ایمانی کا بیالہ بیا۔ وہی موام کا افعام کو بھی ہالہ بیا۔ وہی موام کا افعام کو بھی ہالیا۔ اند جی سے کیٹر وہ ایمان وانساف سے دور بھا گئے والا۔ اند جے ہم در بیدابولہب۔ اسلام کے دشن اسلام کے عادمولو ہے۔ اے جنگل کے دشتی۔ المان کے دشتی خالف۔ اے بلید دجال۔ اسلام کو بدنام کرنے والے۔ اے بد بخت۔ رشنی سے مسلوب۔ احمق خالف۔ اے بلید دجال۔ اسلام کو بدنام کرنے والے۔ اے بد بخت۔

مفتر ہے۔ اعمیٰ۔ اشرار۔ اول کا فرین۔ او ہاش۔ اے بدذات خبیث دشمن اللہ اور رسول کے۔ ان بے وقو فوں کے بھا گئے کی جگہ ندر ہے گی اور صفائی سے تاک کٹ جائے گی۔''

ب پ:بایمان اندهے مولوی۔ پلید طبع۔ پاگل۔ بدذات۔ برگو ہری ظاہر ند کرتے۔ بے حیائی سے بات بڑھاتا۔ بددیانت۔ بے حیاانسان۔ بدذات فقندا تکیز۔ بدقست محر۔ بدچلن مخیل۔ بدائدیش۔ بدبخت قوم۔ بدگفتار۔ بدباطن۔ باطنی جذام۔ بکل کی سرشت والے۔ بے دقوف جائل۔ بہودہ۔ یہ علاء۔ بے بھر۔

ت: تمام دنیاہے بدتر۔ تک ظرف۔ ترک حیا۔ تقویٰ ودیانت کے طریق کو بھی مجبوڑ دیا۔ ترک تقوے کی شامت سے ذلت بھی گئی۔ تھیے رافعنت کی جماگ منہ سے نکالنے کے لیے۔

ث: تُعلب لومرى مم اعلم ايها الشيخ الصال والدجال البطال ـ

ج چ: مجوٹ کی نجاست کھائی۔ جموٹ کا گوہ کھایا۔ جائل دحش۔ جادہ صدق و ثواب سے منحرف ودور۔ جعلساز۔ جیتے ہی جی مرجانا۔ چوہڑے۔ پتمار۔

ح: حمار حقاح ورائ سے مغرف ماسد حق ہوش۔

رخ: خبید طبع مولوی جو یہودیت کاخمیرایے اندرر کھتے ہیں۔ فزیر سے زیادہ پلید۔ خطاک ذلت انمی کے منہ پر۔ خالی گدھے۔ خائن ۔ خیانت پیشہ خاسرین خالیة من نور الوحمن۔ خام خیال۔ خاش۔

وڑ: دل سے مجدوم ۔ومو کا دہ۔ دیانت، ایما نداری، رائی سے خالی۔ د جال وروغ مو۔ ڈوموں کی طرح مخرہ۔ وقمن مچائی۔ وقمن قرآن د لی تاریکی۔

ذ: ذلت کی موت۔ ذلت کے ساتھ پردہ داری۔ ذلت کے سیاہ داغ ان کے منحوں چمروں کوسور دن ادر بندروں کی طرح کردیں گے۔

ر: رئیس الدجالین \_ ریش سفید کومنافقانه سیابی کے ساتھ قبر میں لے جا کیں گے۔ روسیاہ - روباہ یاز \_ رئیس التصلفین \_ راس المعتدین \_ راس الفاوین \_

ز: زبرناک ادے والے۔ زئدیق۔ زور کم یفشوا لی مواحی الزوادا۔ س: سچائی چھوٹرنے کی احمت انمی پر بری سفلی طارسیاه دل محر سخت بے حیار سیاه دل فرقد کس قدر شیطانی افتر اردن سے کام لے دہاہے۔ ساده لوح رسابتی سعها۔ سفلہ مسلسط ان المعتکبرین الذی اضاع دینہ ہالکہو و التواهین۔ سگ بچگان۔

ش: شرم وحیا سے دور۔شرارت۔ خیانت وشیطانی کارروائی والے۔شریف از سفلہ نے ترسد۔ بلکہ از سفلکی اوے ترسد۔شریر مکار۔ پنجی سے بہرہ ہوا۔ پنٹن نجدی۔ ص:صدرالقناة نيوش صدرك ضربه ويريك رماني يحار دماء.

ص : خال. طورهم اكثر من ابليس لعين.

d: طالع منوس علمتم نفسا بالغاء الحق والدين ـ

ظ: ظالم فظلماني حالت.

ع:علماء السوء عداوت اسلام عبب وپنداروالے عدوالنقل رحقارب۔ عقب الكلب رعدوبا۔

غ:غول الاغوى \_غدارسرشت \_غالى \_غافل \_

ف: فیمت یاعبدالشیطان فری فن مربی سے بہر و فرم فی ریگ ۔

ن: قبري يا وَال النكاع بوسة ـ قسست قلوبهم. قد صبق الكل في

الكذب.

ک گ: کتے۔ کدھا۔ کینہ در۔ گندے اور پلید فتو کی والے۔ کمینہ۔ گندی کارروائی والے۔ کہماء (بادرزاد اندھے) گندی عادت۔ گندے اخلاق۔ گندو دہائی۔ گندےاخلاق والے ذلت سے فرق ہوجا۔ کج دل قوم۔کوتا ونظر۔ کھوپڑی میں کیٹرا۔ کیٹروں کی طرح خودہی مرجادیں مے۔ گندی روح۔

ل:لاف وكزاف والے لعنت كي موت \_

م: مولویت کو بدنام کرنے والے مولو ہوں کا مندکالا کرنے کے لیے ۔ مثالی ۔ مفتری ۔ موروفضب ۔ مفسد ۔ مرے ہوئے کیڑے ۔ مخذول ۔ مجتون ۔ مغرور ۔ محر ۔ محبوب مولوی ۔ مکس طینت ۔ مولوی کی بک بک ۔ مردارخورمولو ہے ۔

ن: نجاست ندکھاؤ۔ نااہل مولوی۔ ناک کٹ جائے گی۔ ناپاک طبع لوگوں نے۔ نابینا علاء۔ نمک حرام۔ نفسانی۔ ناپاک نفس۔ نابکار قوم۔ نفرتی و ناپاک شیوہ۔ ناوان متعصب۔ نالائق کفس امارہ کے بعند پیس۔ نااہل حریف بنجاست سے بھرے ہوئے۔ ناوانی پیس ڈویے ہوئے نے است خوری کا شوق۔

و: وحثى طبع به وحشانه عقائدوالے \_

ه: بإمان ـ بإلكيين \_ مندوزاده \_

ى: يك چثم مولوى \_ يهوديا نتح يف \_ يهودى سيرت \_ يسالها الشيسن السنسال و المعفترى المبعلال \_ يهودك علاء \_ يهودي صغت وغيره وغيره \_ (ازعصائے موئ)

# جہاداور مرزاغلام احمدقا دیاتی کے تفریہ خیالات

ویں کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قال (۱) اب جمور ووجهاد كا اك دوستو خيال (منميرة تخذ كواژ وييس ٢٦ ،خز ائن ج١٤ ، ص ٤٤)

دین کے لیے جنگ ختم ہے

(۲)اب آ میامی جو دیں کا امام ہے ۔ دیں کے تمام جگوں کا اب اختام ہے (مغیمه تخنه گولژوییس۲۲ نزائن ج ۱۲ م ۲۷)

جہاد کا فتو کی فضول ہے

اب جنگ اور جہاد کا فتویٰ فضول ہے (٣)اب آسال سے اور خدا کا نزول ہے (منبيمة تخذ گولژوييص ٣٦ ، خزائن ج١٤ م ٤٤)

جہاد کرنے والاخدا کا دشمن ہے

منکرنی کا ہے جو یہ رکھتا ہے اعتقاد (4) وتمن ہے وہ خدا کا جوکرتا ہے اب جہاد (منمير يتخذ گواژ و بيص ٢٤ ، خز ائن ج١٤ ، ص ٨٨ )

مگوار کا جہا دسراسر غلط اور نہایت خطر تاک ہے

''مسلمانوں میں یہ دومسئلے نہایت خطرناک اور سراسر غلط ہیں کہ وہ دین کے لیے (4) موارکے جہاوگواہیے نہ مب کا ایک رکن بچھتے ہیں۔'' (ستارہ قیمریں ۹، فزائن ج۱۵، ص۱۲۰)

قرآن میں جہادی ممانعت ہے

" قرآن بیں صاف تھم ہے کہ دین کے پھیلانے کے کیے تکوارمت اٹھاؤ۔" (٢) (ستاره تيمرييم ٩ بخزائن ج١٥٩ م ١٢٠)

میں جہاد کوختم کرنے آیا ہوں

'' میں ایک تھم لے کرآپ لوگوں کے پاس آیا ہوں وہ سے کہاب اس تلوار کے جهاد کا خاتمہ ہے گرایے نغوں کے پاک کرنے کا جهاد باتی ہے۔'

( گورنمنٹ انگریزی اور جہادم ۱۵، نزائن ج ۱۱، ص ۱۵)

میراآ نادین جنگوں کے فاتمہ کے لیے ہے

(۸) "مجع بخاری کی اس صدیث کوسوچو جہاں مسے موعود کی تعریف میں لکھا ہے کہ یضع الحرب یعنی جب سے آئے گا تو دیلی جنگوں کا خاتمہ کردےگا۔''

( مورنمنٹ انگریزی اور جہادص ۱۵،خزائن ج ۱۲،ص ۱۵)

جہاد تھے اور حرام ہے

(۹) لوگوں کو یہ بتائے کہ وقت می ہے اب جنگ اور جہاد حرام اور فیج ہے (۹) (۹) میر تخذ کولا دیاں ۲۰۱۹ بزائن ج ۱۵، ص ۸۰)

جہاد کی شدت کم ہوتے ہوتے مرزا قادیانی کے وقت قطعاً موقو ف ہوگیا (۱۰) ''جہاد لینی دینی لا ائیوں کی شدت کو خدا تعالیٰ آ ہتہ آ ہتہ کم کرتا گیا ہے حضرت موٹی کے وفت میں اس قدر شدت تھی کہ ایمان لا نا بھی قبل سے بچانہیں سکتا تھا۔ اور شیر خوار بچ بھی قبل کیے جاتے تھے۔ پھر جارے نی تفاق کے وفت میں بچوں اور بوڑھوں اور فورتوں کا قبل کرنا حرام کیا گیا۔ اور پھر بعض قوموں کے لیے بجائے ایمان کے صرف جزید دے کر مواخذے سے نجات پانا قبول کیا گیا اور پھر سے مواود کے وقت قطعاً جہاد کا تھم موقوف کردیا گیا۔''

(حاشيه اربعين نمبراص ١٦، خزائن ج١١، ص ٢٢٣)

انعبارات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مرزاغلام احمد قادیانی نے قرآن وحدیث کا ایک تھم منسوخ کیا، جبارہ یہ میں ہے المجھاد ماض المی ہوم المقیامة. جباد قیا مت تک باقی رہے گا۔ مرزاغلام احمد قادیانی نے بخاری سے بھی استدلال کیا ہے جبال آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت کے لیے فرمایا۔ دیفتع الحرب بعض میں یضع الجزیة ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ کفار مغلوب ہوجا کیں گے اور جو باقی ہوں گے وہ بھی مسلمان ہوجا کیں گے مطلب یہ ہے کہ کفار مغلوب ہوجا کی اور جو باقی ہوں سے وہ بھی مسلمان ہوجا کیں گے ہیں کے وہ جبی مسلمان ہوجا کی مسلمان ہوجا کی مسلمان ہوجا کی میں ہوجائے گا۔ ای طرح جب اللی عالم مسلمان ہوجا کی گے۔ مرزاغلام احمد قادیانی نے شریعت کا حکم منسوخ کر دینے کا محق سمجھا۔ یا حان ہوجا کے گی۔ مرزاغلام احمد قادیانی نے شریعت کا حکم منسوخ کر دینے کا محق سمجھا۔ یا حان ہوجا کے گا۔ وہ کا محق سمجھا۔ یا

(۱) مرزاغلام احمد قادیانی نے اپنے نزول کا وقت برطانوی عبد قرار دیا ہے اور وہ بھی قادیان میں گر مرزاغلام احمد قادیانی کوخبر نہیں کہ آخری زبانہ میں دمشق میں زبردست جنگیں ہوں گی ، جس کی تیاری مہدی علیہ السلام کررہے ہوں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور وجال کوئل کریں گے۔ ہر درخت آ واز دے گا کہ میہ یہودی میرے پیچے چمپا ہوا ہے۔ جب بتمام مخالف ایمان لے آئیں گے تو افر انی بند ہوجائے گی اور جزیہ بھی ندرہے گا۔ (۲) مرز اتا ویانی نے جا بجا خونی مہدی اور خونی مسیح لکھ کرمسلمانوں کو پریشان کیا ہے اور کیا جہا دی بہلے سے شاکع ند تھا۔ کیا خو ومرز اغلام احمد قادیانی نے حوالہ نمبرے میں نہیں کہا کہ اب سے تکوار کے جہا دکا خاتمہ ہے۔ گویا پہلے تھا۔ اب میہ پیغام لے کرمرز اغلام احمد قادیانی منسوخ کرنے آئے ہیں۔

اور حوالہ نمبرا کے مطابق ''کہ نزول میں کا وقت ہے اب جنگوں کا خاتمہ ہو گیا ہے۔
سویا پہلے ہے جنگیں جاری تھیں اب میں نے آ کر بند کرا دیں۔ ان حوالوں میں ایک طرح
اقرار ہے کہ جہاد پہلے تھی اور جاری تھا مگرانسوں کہ جابجام زاغلام احمد قادیا نی نے لکھا ہے کہ
'' دین کے لیے کموار اٹھا تا غلط ہے۔ اسلام کو پھیلا نے کے لیے جہاد کرنا خطا ہے۔ اور سرحدی و
کو ستانی علاقوں میں علماء جہالت سے لوگوں کو ان غلط کا موں میں لگاتے ہیں۔ بیکوئی جہاد نہیں

اورحضور عَلِيْنَةً نے جوتکوا را ٹھائی تھی وہ ان لوگوں کے مقابلہ بیں اٹھائی تھی ، جھوں نے پہلے مسلمانو ں پر بڑاظلم روار کھا تھا۔ ور نہ اسلام میں تکوار کا جہاد نہیں ہے۔''

حالانکہ بیسد بوں پہلے مسلمانوں کے دین وقہم پر برنا حملہ ہے۔ ورتاریخی لحاظ ہے بھی غلظ ہے۔ مقریق کے دریے رہے۔ بھی غلظ ہے۔ بھی غلظ ہے۔ کا استیصال کے دریے رہے۔ پھر روم وابران نے مسلمانوں کو پریشان کیا۔ سلطنت عثانی (ترکی) کے وقت بورپ ترکی کے خلاف نبرد آزما تھا اور ترکی حکومت کو وہ مردیمار کہتے رہے۔ یہاں تک کہ طرابلس اور بلقان کی دیاستیں مسلمانوں سے چھین لیس۔

آخر میں انگریزنے ہندوستان کی مسلم حکومت کو دجل دفریب اور خاص چالبازیوں سے تباہ کیا۔ حق کہ دفاعی جالبازیوں سے تباہ کیا۔ قبائل اور بہاڑی علاقے کے لوگ کیا کرتے وہ جانتے تھے کہ زی اختیار کرنے سے انگریز سب کو ہڑپ کرجائے گا۔ وہ بھی جنگ کے لیے مجبور تھے۔ مرز اغلام احمد قادیانی کومعلوم ہے کہ مدا نعانہ جنگ کیا ہوتی ہے۔

(۱) 💎 د فا کل جنگ ایک تووه ہوتی ہے کہ دشمن حملہ کردے اور ہم اس کا جواب دیں۔

(۲) مستملہ تونہیں کیالیکن وہ طاقت اور قوت بنار ہا ہے تا کہ موقعہ ملتے ہی مسلمانوں کو تہ تیج میں میں مصریب تا مصریب تا ہے میں میں مہاں سے دی میں نوع سیج

کردیں ۔اس وقت بھی ان کی قوت کوتو ڑیا اور ان کو پہل کر کے کمز در کریا د فائی جنگ ہے۔

(۳) جب دوحکومتوں میں کوئی معاہدہ نہ ہواورمسلمان خطرہ محسوں کریں تو بھی بید دونوں فریق جنگ میں ہیں ۔۔

ریں جلک بی ہیں۔
(۷) اگر دو حکومتوں میں معاہدہ ہے تو اگر مسلمان اس کو معتر سجھتے ہیں اور خطرہ محسوں
کرتے ہیں تو معاہدہ کی خلاف ورزی جائز نہیں۔اس دشن کو معاہدہ کی منسوخی کی اطلاع کردینی
چاہیے۔ پھر دونوں حکومتیں ہوشیار رہیں گی۔اگر مسلمان اپنی بقاء اور اسلامی تبلیغ کی حریت و
آزادی کے لیے ضروری تصور کریں تو بے شک اعلان جنگ کردیں گر پہلے فتح معاہدہ کرنا ہوگا۔
پہتمام با تیں دراصل اپنا دفاع ہیں اور کا فر اسلام کی قدرتی کشش اور روز افزوں پھیلاؤد کیوکر
حدیا ڈرے مسلمانوں کی نتخ کنی کے دربے ہوتے تھے۔ گرمدید منورہ کا کرنٹ جب تک باتی
مقااور مسلمان اپنی جائیں محض خدا کے لیے قربان کرتے تھے۔اس وقت تک اسلام آگے ہی کو
جاتار ہا۔ گر جب معاملہ برعکس ہوا۔ دوسری طرف ملک کی توسیع ہوئی تو قدر تا خالفین نے حملے
شروع کیے ۔تمام صلیبی لڑائیاں اسی طرح ہوئیں۔ربع مسکون کا بڑا حصہ جومسلمانوں کے ذیر
شروع کیے ۔تمام صلیبی لڑائیاں اسی طرح ہوئیں۔ربع مسکون کا بڑا حصہ جومسلمانوں کے ذیر
سمی گر پھر بھی مسلمانوں نے کردٹ کی ہوئی تو نہ سمی گر سب کا آپس میں معاہدہ اور تعاون رہے تو
سمی گر پھر بھی مسلمانوں نے کردٹ کی ہے اور تقریباً سارے ملک آزاد ہو گئے ہیں۔ خدا
کرے اگر ایک خلافت قائم نہیں ہوتی تو نہ سمی گر سب کا آپس میں معاہدہ اور تعاون رہ ہوئی

ہے کہنا بالکل غلط ہے کہ مسلمانوں نے اسلام کی تبلیغ کے لیے تکوارا ٹھائی یا کسی کو جبراً مسلمان کیا۔ لیکن ضروری دفاع اوراپی بقاء کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی حیوان کو پنجے دیے تو کسی کوسینگ، کسی کوڈاڑھیں کسی کولا تیں لمبی دے دی ہیں۔ اگر مرزائی میہ جا جا ہیں کہ مسلمان خرگوش بن کر بھا مجتے بی رہیں تو میہ خرجہ ان کومبارک ہو۔ ہم جہا داور جہادی قوت کواسلام اور مسلمانوں کی بقاء کے لیے ضروری سجھتے ہیں۔ اور بہی اسلام کا تھم ہے۔

#### مرزائی وہم کا جواب

اگر کوئی مرزائی میہ کیے کہ دراصل جہاد کی ضرورت نہتمی اس لیے مرزا غلام احمد قادیانی نے اس کوحرام کیا تو یہ قطعاً غلط ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے انگریز کی اس قدر تعریفیں اور خوشامدیں کیس کہ اس سے بڑھ کر کوئی ٹوڈی نہیں کرسکتا۔ گریہ سب تعریف و توصیف اور وفا داری محض اس لیے تھی کہ انگریزوں کی سرپرتی اور پہرے میں مرزا غلام احمد قادیانی اپنی کفریات خوب پھیلاتے اور روپہی کماتے رہے۔ ورنہ کیا انگریز کے زمانہ میں کسی کو یہ طاقت تھی کہ زنایا چوری کی شری سزا جاری کرتا۔ اور کیا اگریزی حکومت باتی دنیا کے مسلمانوں پرظم وستم کے پہاڑ نہیں تو ڑر ہی تھی؟ اور کیا فارور ڈپالیسی کے تحت سرحد کی مجدیں اور عورتوں، بچوں کو شہید نہیں کر ہی تھی۔ کیا جب تم پر انگریز نے احسان کیا تو اس کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ قسطنطنیہ ہیں داخل ہو کر عراق پر قبضہ کرے۔ وہ پارس کے حلیف مسلمان بچوں اور تو کو اور اس کے حلیف بوتائی سمبرنا ہیں مسلمان عورتوں کی جھاتیاں کا ٹیس اور عسکی شہر پر قبضہ کر کے افترہ پر چڑ معائی کی تیاریاں کریں تا کہ ترکوں کو بالکل ختم کر دیا جائے۔ کیا انگریزوں کو مرز اغلام احمد قادیائی پر احسان کرنے کے عوض ہم اجازت دیں کہ وہ دنیا مجر سے یہودکو جن کر کے فاصل میں اسائے اور عربوں کے سینے پر موتک دیے کے اعدن و کمن کی جنگ آزادی ظلم تھا۔ کیا نہر سویز کو والیس لین ظلم تھا؟ کیا مویلہ تو م کو انگریزوں نے زمانہ ظلافت میں سارے ہندوستان کی جیلوں ہیں تقسیم کر کے بھانسیاں دے کرظم نہیں کیا؟

دوسراوهم

مرزائی دوسراوہم یہ پیش کرتے ہیں کہ بعض دوسروں نے بھی جہاد کے بارے شی یا انگریز سے جنگ نہ کرنے کے بارہ میں یوں کہا ......اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ کی کا انفرادی قول ہوسکتا ہے ستقل کی مسلمان فرقے نے یہ فیصلہ نہیں کیا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر کسی نے الا ان تنقو امنہم نقلہ کے تحت صرف اپنے بچاؤ کے لیے کیا ہے تو اس کی حیثیت اور ہے اور مرز اغلام احمد قادیائی نے بحوالہ عبارت نمبر واصاف صاف نہیں کھا کہ موئی علیہ السلام کے زمانہ میں جہاد میں بولی شدت تھی۔ مرور عالم علیہ نے اس میں بہت ہی نرمی کی بچوں، بوٹھوں اور عورتوں کے تل سے روک ویا اور مسیح (لیمنی مرز اغلام احمد قادیائی) کے وقت بالکل ہی موتوف ہوگیا۔

اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مرزاغلام احمد قادیانی انگریز کے لیے اسلام کا مسئلہ جہاد بالکل ختم کرنا چا ہتا تھا۔ جوفرض ہے بھی تو فرض میں اور بھی فرض کفایہ۔ سو .....مرزا قادیانی نے انگریزی نبی بن کرفتویٰ دیا۔ نبوت کے نام سے بلکہ عیسیٰ ، ابن مریم کے نام سے مسلمانوں کو دھوکا دینے والے کو دوسروں پر قیاس کرنا کیسے درست ہوسکیا

۔ سم .....بعض فتوے جوانگریز ہے جہاد کرنے کے خلاف ہیں وہ کوئی اتھارٹی نہیں ہیں ان کی مثال مرزا قادیانی اور چو ہدری ظغریلند ہیں۔ ۵...... پھرفتو کی دینے والوں نے صرف مسلط حکومت کے ہارہ میں فتو کی دیا ہے۔ جہاد کوحرام یا موقو ف نہیں کیا۔ (ان میں بڑا فرق ہے)

ایک خاص دجل

مرزائیوں اوران کے نمائندوں نے مسئلہ جہاداوراسلام بالجبر کو طلا کر غلط طور پر خلط مجمد کیا ہے۔ کیا آج یہوداورشام کی جنگ جہادئیں۔ کیا اس میں مسلمان ظلم کررہے ہیں۔ کیا خدانخو استہ آگر دمشق میں عظیم نقصان ہوجائے اور مسلمانوں کی باگ ڈورکوئی اللہ والاسنعبال کر تمام مشرق وسطی کو دوبار ومنظم کردے۔ پھر یہودی کوئی بڑی طاقت مقابلہ کے لیے آجائے تو یہ غلط ہوگا کہ حضرت مسے ابن مریم ہمارے اجماعی عقیدے کے مطابق تازل ہوکر اس یہودی طاقت کتبس نہس کردیں۔

کیا حالیہ عرب واسرائیل جنگ میں عرب لیڈروں کوخونی لیڈر کہ سکتے ہیں کیا ہے جنگ عرب اس لیے لڑرہے ہیں کہ یہودونصار کی کو جرامسلمان کردیں۔ اگریہ جنگ جائز ہے تو اس کی امداد بھی جائز ہے اور کمزوری کی صورت میں فرض ہے۔ کیا سرزائی ابھی تک نہیں سمجھے کہ مشرق وسطلی میں یہود نے مسلمان سردوں ، حورتوں اور بچوں پر کتنے انسانیت سوزمظالم ڈھائے ہیں۔

انكر بزے وفا داری

عنوان ہالا کے تحت مرزاکی ہارگاہ ملکہ دسر کارانگریز میں عاجزی وانکساری کے چند حوالے ملاحظہ کیے جائیں ۔کیابیشانِ نبوت ہے؟

عالى جناب قيصرة مندملكه معظمه دام إقبالها

''اور بینوشته ایک مدید شکرگزاری ہے کہ جوعالی جناب قیصروً ہند ملکہ معظمہ والی انگلتان ہندوام اقبالها بالقابها کے حضور میں بتقریب جلسہ جو بلی شست سالہ بطور مبارک ہوچیش کیا عمیا۔مبارک۔مبارک۔مبارک۔''

میری جماعت کا ظاہر وباطن گورنمنٹ برطانیدی خیرخوابی سے جراہواہے

"بالنصوص وہ جماعت جو میرے ساتھ تعلق بیعت و مریدی رکھتی ہے۔ الی کی گلم
خلص اور خیرخواہ اس گورنمنٹ کی بن گئی ہے کہ بین دعویٰ سے یہ کہ پیکٹا ہوں کہ ان کی نظیر دوسرے مسلمانوں بین نہیں یائی جاتی۔ وہ گورنمنٹ کے لیے ایک و فادار فوج ہے جن کا ظاہر و

باطن گورنمنٹ برطانیے کی خیرخواجی سے بھراہواہے۔'' (تحد قیصریص ۱۲ بخزائن ج۱۱ م ۲۲۳)

### اے ہاری ملکہ! تھ بربے شار برکتیں نازل ہوں

''اے ہماری ملکہ معظمہ تیرے پر بےشار برکتیں نازل ہوں۔خدا تیرے وہ تمام فکر دورکرے جودل میں ہیں۔جس طرح ہو سکے اس سفارت کوقبول کر''

(تخفه قيصر ميص ٢٥، خزائن ج١٢، ص ٢٤٧)

#### هماري قيصرهُ مهنددام ا قبالها

''ان واقعات برنظر ڈالنے سے نہایت آ رز و سے دل چاہتا ہے کہ ہماری قیصر ۂ ہند دام اقبالہا بھی قیصر روم کی طرح .....'' (تحد قیصریص ۲۵ بخزائن ج ۱۲ م ۹۷ م

اے قادر و کریم ہماری ملکہ کو خوش رکھ

''اے قادر وکریم اپنے نفشل وکرم ہے ہماری ملکہ معظمہ کوخوش رکھ جیسیا کہ ہم اس کے سامیہ عاطفت کے نیچےخوش میں ۔'' ( تخذ تیصر پیص۳۲ ہزائن ج۱م مرم ۲۸۲)

# میرے والداگریزی سرکارے دل سے خیرخواہ تھے

''اور میرے والد مرزا غلام مرتف در بارگورنری میں کری نشین بھی تھے۔ اور سرکار انگریز کے ایسے خیرخواہ اور دل کے بہا در تھے کہ مفسدہ ۱۸۵۷ء ( لینی جہاد آزادی ) میں پچاس مھوڑے اپنی گرہ سے خرید کر اور پچاس جوان جنگ جو بہم پہنچا کر اپنی حیثیت سے زیادہ اس گورنمنٹ عالیہ کو مدددی تھی۔'' ( تحذیقے ریس ۱۸ نزائن ج۱۲ ہم ۲۷)

# خدا کا حکم ہے کہاس گورنمنٹ کے لیے دعا میں مشغول رہوں

''بلکہ خدا سے مامور ہوں کہ جس گورنمنٹ کے سامیہ عطوفت کے بنیچ میں امن کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہوں اس کے لیے دعا میں مشغول ہوں۔اوراس کے احسانات کاشکر کروں اوراس کی خوشی کھوں۔'' (تخد قیصر پیرس۳۱، خزائن ج۲۱، س۲۲۲)

### ملكه کے لیے دل اور وجود کے ذرہ ذرہ ہے دعا

''اس موقعہ جو بلی پر جناب ملکہ معظمہ کے ان متواتر احسانات کو یا دکر کے جو ہماری جان و مال اور آبر و کے شامل حال ہیں ہدیہ شکر گز اری پیش کرتا ہوں ادر و ہ دیہ دعائے سلامتی و ' ' إِل ملكه ممروحه ہے جودل سے اور وجود كے ذرہ ذرہ سے نگتی ہے۔'' ( تحذیقیریم ۱۴ نزائن ج۱۲م ۲۷۲)

ملکہ معظمہ کی اقبال وسلامتی کے لیے ہماری روحیں سجدہ کرتی ہیں۔'' ''ہماری روحیں تیرے اقبال اور سلامتی کے لیے حضرت احدیث میں مجدہ کرتی ہیں۔'' ( تحدیمریس ۱۳۸۵ نزائن ج۱۱م ۲۹۱۹)

## ملكه كاوجود ملك كے ليے خدا كابر افضل ہے

'' خدا مجھے ان نیکیوں کی بہت بہت جزادے جو تھھ سے ادر تیری بابر کت سلطنت سے ادر تیرے امن پیند حکام سے ہمیں کپنی ہے۔ہم تیرے وجود کواس ملک کے لیے خدا کا بڑا فضل سجھتے ہیں۔''

شکررے لیےالفاظ ندملنے پہمیں شریدگی ہے

''اورہم ان الفاظ کے نہ ملنے سے شرمندہ ہیں جن سے ہم اس شکر کو پورے طور پرادا کر سکتے ہیں۔ ہرائیک دعا جوا کیسپاشکر گزار تیرے لیے کرسکتا ہے۔ ہماری طرف سے تیرے حق میں قبول ہو۔''

خدا نے مجھے اس اصول پر قائم کیا ہے کہ

محس کورنمنٹ برطانیے کی کی اطاعت کی جائے

'' سوخدا تعالیٰ نے مجھے اس اصول پر قائم کیا ہے کمحن گورنمنٹ کی جیسا کہ سے ''کورنمنٹ برطانیہ ہے تچی اطاعت کی جائے اور تچی شکر گزاری کی جائے۔'' (تخذیبہ برص اا بڑائن ج۲۱م ۲۷۳)

.......

محور نمنٹ کی سچی اطاعت کے لیے تصانیف "سویں اور میری جماعت اس اصول کے پابند ہیں، چنانچہ میں نے اس مسئلہ پر عملدر آمرکرانے کے لیے بہت می کتابیں عربی، فاری اور اردو میں تالیف کیں۔" (تحدیدے میں اانجزائن ج۲۱ ہم۲۲۳) محور نمنٹ برطانب کی نسبت خیال جہاد بھی ظلم اور بغاوت ہے '' پھراس مبارک اورامن بخش گورنمنٹ کی نسبت کوئی خیال بھی جہاد کا دل میں لانا کس قدرظلم اور بغاوت ہے۔'' ( تحذ قیصریہ ۱۲۰۵ تائن ج۲۱۴م ۲۲۴)

> ملکہ سے وفا داری پرعظیم الشان خوثی م

"اس خدا کاشکر ہے جس نے آج ہمیں کی طقیم الثان خوشی کا دن دکھلایا کہ ہم نے اپنی ملکہ معظمہ قیصرہ ہندوانگستان کی شست سالہ جو بلی کودیکھا۔ جس قد راس دن کے آئے ہے مسرت ہوئی کون اس کا اندازہ کرسکتا ہے؟ ہماری محسنہ قیصرہ مبارکہ کو ہماری طرف سے خوشی اور شکر ہے ہمری ہوئی مبارکہا دہنچے۔خدا ملکہ معظمہ کو ہمیشہ خوشی سے رکھے۔"

(تخنه قيصرييس وبخزائن ج١٢،٩٥٣)

مرزا غلام احمد قادیانی کی کلمهٔ شامانه کے لیے تڑپ

اور دربار انگریزیه میں انتہائی عابزانہ وفاداری «مرجھےنہایت تعب ہے کہ ایک کمہ شاہانہ سے بھی میں منون نہیں کیا گیاادر میرا کانشز

ہرگزاس بات کو تبول نہیں کرتا کہ وہ ہدیا جزانہ یعنی رسالہ تخفہ قیصر پیر حضور ملکہ معظمہ میں پیش ہوا ہو۔ اور پھر میں اس کے جواب سے ممنون نہ کیا جاؤں۔ یقینا کوئی اور باعث ہے۔جس میں جناب ملکہ

معظمہ قیصرہ ہنددام اقبالہا کے ارادہ اور مرضی اور علم کو کچھ دخل نہیں۔ لہذا اس حسن زن نے جوش حضور ملکہ معظمہ دام اقبالہا کی خدمت میں رکھتا ہوں دوبارہ مجھے مجبور کیا کہ میں اس تخذیعن رسالہ

تحد تیمریدی طرف جناب ممروحہ کو توجہ دلاؤں اور شاہانہ منظوری کے چند الفاظ سے خوشی حاصل کروں \_ای غرض سے بیمر بینسہ روانہ کررہا ہوں۔'' (حوالہ ستارہ قیمریس ۲ فرائن ج۱۵ میں ۱۱۱)

حکومت انگریزی کے قیام سے میرے والد کو جواہرات کا خزانہ لی گیا ''اور پھر جب کورنمنٹ انگریزی کا اس ملک پر دخل ہو گیا تو وہ اس نعت بینی انگریزی حکومت کی قائی ہے ایسے خوش ہوئے کہ گویاان کوایک جواہرات کا خزانہ لی گیا ہو۔''

(ستاره قیصر پیم ۳ بخزائن ج ۱۵ م ۱۱۳)

میرے والدسر کا را گریزی کے بڑے خیر نواہ جا نثار تھے ''اور وہ سرکا را گریزی کے بڑے خیرخواہ جا نثار تھے۔ای وجہ سے انھوں نے ایام مرزاغلام احمد قادیانی نے سرکا دانگریز کی خدمت کے لیے پیاس ہزار کے قریب کما ہیں، رسائل اوراشتہارات لکھے ''اور بھر سے سرکا دانگریز ک کے تن ٹس جو خدمت ہوئی وہ بیتی کہ ٹس نے پیاس ہزار کے قریب کما ہیں اور رسائل اوراشتہارات مجھوا کراس ملک اور نیز دوسرے بلا واسلامیہ میں اس منمون کے شائع کے کہ کورنمنٹ انگریز ک ہم مسلمانوں کی جس سے۔'' میں اس منمون کے شائع کے کہ کورنمنٹ انگریز ک ہم مسلمانوں کی جس سے۔''

محور نمنٹ برطانید کی مجی اطاعت برمسلمان کافرض ہے ''لذا ہر ایک مسلمان کا یہ فرض ہونا جاہے کہ اس کو دنمنٹ (برطانیہ) کی کئی اطاعت کرے اور دل سے اس دولت کاشکر کز اراور دعا کو ہے۔''

(ستاره قيعريهم ۴ فرزائ چ ۱۱۸ ۱۱۱۱)

ممالک اسلامیدی انگریزی وفاداری کی اشاعت "اوریه کایس ش نے مختف زبانوں مینی اردو، فاری ، عربی ش تایف کر کے اسلام کے تمام کلوں ش پیمیلادیں۔"

میری کوشش سے لاکھول مسلمانوں نے جہاد کے قلط خیالات جمیور دیئے

"جہاد کے دہ فلط خیالات جمور دیے جا تا گئی۔ جس کا یہ نتجے ہوا کہ لاکھوں انسانوں نے
جہاد کے دہ فلط خیالات جمور دیے جی تاہم ملاؤں کی تعلیم سے ان کے دلوں میں تھے۔ یہ آیک خدمت جمدے تلہور میں آئی کہ جمعے اس بات پر فخر ہے کہ پراش انڈیا کے تمام مسلمانوں
میں سے اس کی نظیرکوئی مسلمان دکھلا نہ سکا۔ " (حتارہ تیمریس می ہزائن ج ۱۵ اس ۱۹۱۳)

دونون باتھا ٹھا کردعا کرتا ہوں "ش مدایے تمام وریوں کے دونوں ہاتھا ٹھا کر دعا کرتا ہوں کہ یا الی اس مبارکہ قیمرہ ہندوام ملکہا کو دیرگاہ تک ہمارے سرول پرسلامت رکھاوراس کے ہرایک قدم کے ساتھا پی مدد کا سامیشال حال فرمااوراس کے اقبال کے دن بہت لیے کر۔'' کے ساتھا پی مدد کا سامیشال حال فرمااوراس کے اقبال کے دن بہت لیے کر۔'' (ستارہ قیمریں ۴، فزائن ج ۱۵س۱۱۱)

### عالى شان جناب ملكه معظمه كي عالى خدمت ميں

"اور میں اپنی عالی شان جناب ملکہ معظمہ قیصرہ ہند کی عالی خدمت میں اس خوشخری کو پہنچانے کے لیے بھی مامور ہوں کہ جیہا کہ زمین پر اور زمین کے اسباب سے خدا تعالی نے اپنی کمال رحمت اور کمال مصلحت سے ہماری قیصرہ ہنددام اقبالہا کی سلطنت کو اس ملک اور دیگر مما لک میں قائم کیا ہے تاکہ زمین کوعدل اور امن سے بحرے۔" (ستارہ قیصریہ میں 6 بخزائن ج ۱۵ میں ۱۱۵)

### غیب ہے،آسان ہے،روحانی انظام

"اس نے آسان سے ارادہ فرمایا ہے کہ اس شہنشاہ مبارکہ کے دلی مقاصد کو پورا کرنے کے لیے جوعدل اور امن اور آسودگی عامد خلائق اور رفع فساد اور تہذیب اخلاق اور وحشیانہ حالتوں کا دور کرنا ہے۔ اس کے عہد مبارک میں اپنی طرف سے اور غیب سے اور آسان سے کوئی ایسار دحافی انظام قائم کرے جو حضور ملکہ معظمہ کے دلی اغراض کو مدد دے۔ اور جس امن اور عافیت اور صلح کا ری کے باغ کوآپ لگانا چاہتی ہیں۔ آسانی آبیا شی سے اس میں امداد فرماوے۔"

### مرزاغلام احمرقادياني كيمسيح موعود بننے كامقصد

''سواس نے اپنے قدیم وعدہ کے موافق جو سے موجود کے آنے کی نبست تھا۔ آسان سے جھے بھیجا ہے۔ تا بیس اس مروخدا کے رنگ بیس ہوکر جو بیت اللحم بیس پیدا ہوا، اور ناصرہ بیس پرورش پائی۔حضور ملکہ معظمہ کے نیک اور بابر کت مقاصد کی اعانت بیس مشغول ہوں۔اس نے جھے بے انتہا بر کتوں کے ساتھ چھوا۔اورا پناسے بنایا۔وہ ملکہ معظمہ کے پاک اغراض کو خدا آسان جھے بے انتہا بر کتوں کے ساتھ چھوا۔اورا پناسے بنایا۔وہ ملکہ معظمہ کے پاک اغراض کو خدا آسان سے مدددے۔''

### ملكه كخوري تشش

"سوخدانے تیرےنورانی عہدیمی آسان ہے ایک نورنازل کیا کیونکہ نورنورکوا پی ارف کھینیتا ہے اور تاریکی تاریکی کو کھینچی ہے۔اے مبارک اور بااقبال ملکہ زبان جن کتابوں میں موجود کا آنالکھا ہے۔ ان کتابوں میں صریح تیرے پرامن عبد کی طرف اشارات پائے جاتے ہیں۔''

#### جاری پیاری قیصره مند

"سواے ہماری پیاری قیصرہ ہند خدا تھے دیرگاہ تک سلامت رکھے۔ تیری نیک نیتی اوررعایا کی تی ہمدردی قیصرروم سے کم نہیں۔ بلکہ ہم زور سے کہتے ہیں کداس سے بہت زیادہ ہے۔"

مرزاغلام احمدقادیانی کی بعثت ملکه وکثوریدگی برکت سے ہوئی ''سوید میچ موجود دنیا میں آیا تیرے ہی وجود کی برکت اور دلی نیک نیتی اور کی ہمدردی کا نتیجہ ہے۔'' (ستارہ تیمریم ۸ مزائن ج ۱۵ میں ۱۱۸)

### خدا کا ہاتھ ملکہ وکوریدی تائید کررہاہے

" تیراعد حکومت کیا ہی مبارک ہے کہ آسان سے خدا کا ہاتھ تیر ہے مقاصد کی تا ئید کرر ہاہے۔ تیری ہدردی رعایا اور نیک ٹیتی کی را ہوں کوفر شتے صاف کررہے ہیں۔" (ستارہ قیعریس ۸، نزائن ن ۱۵ص ۱۱۹)

#### تیری سلطنت کے ناقدرشریراور بدذات ہیں

'' تیرے عدل کے لطیف بخارات بادلوں کی طرح اٹھ دہے ہیں تا تمام ملک کورشک بہار بنا دیں ۔ شریر ہیں وہ انسان جو تیری عہد سلطنت کی قدر ٹبیس کرتا اور بدؤات ہے وہ نفس جو تیرے احسانوں کاشکر گزار ٹبیس۔'' (ستارہ قیصریہ سے ہزائنج ۱۵س ۱۹۹)

### مرزاغلام احمرقادياني كى ملكه وكثوربيه سعدلي محبت

''چونکہ بیمسکا تحقیق شدہ ہے کہ دل کودل ہے راہ ہوتا ہے۔ اس لیے جمعے ضرورت نہیں کہ میں اپنی زبان کی لفاعی سے اس بات کو ظاہر کروں کہ میں آپ سے دلی محبت رکھتا ہوں اور میرے دل میں خاص طور پر آپ کی محبت اور عظمت ہے۔ ہماری دن رات کی دعا تمیں آپ کے لیے اور آپ رواں کی طرح جاری ہیں۔'' (ستارہ تیمریم ۹، خزائن ج ۱۵مس ۱۱۹)

### اے بابرکت قیصرہ ہندجس ملک پرتیری نگاہ اس برخداکی نگاہ

"اے بابرکت قیعرہ ہند تھے یہ تیری عظمت اور نیک تائی مبارک ہو۔ خدا ک نگایں اس ملک پر ہیں جس پر تیری تکانیں ہیں۔خداکی رحت کا ہاتھ اس رعایا پر ہے جس پر تیرا (ستاره تيمرييس ٩ بخزائن ج١٥ ص١٢٠)

خدانے مرزا کو ملکہ کی یاک نیتوں کی تحریک سے بھیجاہے

"تری ی (ملکہ مدر) یاک نیوں کی تحریک سے خدانے مجھے بھیجا ہے۔ تاکہ بر بیزگاری اور نیک اخلاتی اور ملح کاری کی راجوں کو دوباره و نیایس قائم کروں ... "

(ستار وتيمرييم ٩ خزائن ١٢٠ ١٥٠)

ملكه كي خدمت بور يطوري اخلاص اطاعت اور شکر مخزاری کے جوش کو ادا نہیں کر سکے

''اب میں مناسب نبیں دیکھتا کہ اس عریضہ نیاز کوطول دوں ۔ گوہیں جانتا ہوں کہ جس قدر میرے دل میں بیہ جوش تھا کہ میں اپنے اخلاص اور اطاعت اور شکر گزاری کوحضور قيمرة منددام ملكها بين عرض كرول \_ يور \_ طور يريس اس جوش كوادانيس كرسكا \_ بلكه ناجارد عا سے تم كرتا مول .....و (الله تعالى ) آسان برساس محدة يعرو مندوام ملكها كو بمارى طرف (ستاروتيمرييم ١١، فزائن ج١٥ ص١٢٥) ہے نیک جزادے۔"

محور نمنث برطانيه کے مخالف، چور، قزاق اور حرامی ہیں '' میں کچ کچ کہتا ہوں کرمحن ( محور نمنٹ برطانیہ ) کی بدخواہی کرنا حرامی اور بدکار

آدىكاكام ہے۔" ( گورنمنٹ کی توجہ کے لائق ہم ۳)

اسلام کے دوجعے بیں دومراحصہ کورنمنٹ برطانیہ کی اطاعت '' میں بار بار طاہر کرتا ہوں بھی ہے کہ اسلام کے دوجھے ہیں۔ ایک یہ کہ خدا تعالی کی اطاعت کریں۔ دوسرے اس سلطنت کی جس نے امن قائم کیا ہو۔ جس نے فالموں کے ہاتھ سے اپنے ساریر میں ہمیں پناہ دی ہو۔ سوہ وسلطنت حکومت برطانیہ ہے۔'' ( گورنمنٹ کی توجہ کے لائق م ٣٠ ملحقہ شہادۃ القرآن ص٣٠ خزائن ٢٥ ص ٣٨٠)

میں نے ابتدا ہے آج تک گورنمنٹ برطانید کی بے ظیر خدمت کی ہے میں نے اپن تلم ہے گورنمنٹ کی خیرخواہی میں ابتدا ہے آج تک وہ کام کیا ہے جس کی نظیر گورنمنٹ کے ہاتھ میں ایک بھی نہیں ہوگی۔'' (انجام آئتم ص ۲۸ ہزائن ج ااس ۲۸)

## مورنمنٹ برطانیے کی مخالفت بخت بدؤاتی ہے

''اور میں نے ہزار ہارہ پیرے صرف سے کتابیں تالیف کرکے ان میں جا بجا اس بات پر زور دیا ہے کہ سلمانوں کواس گورنمنٹ کی کچی خیرخوائی جا ہے اور رعایا ہو کر بغاوت کا خیال بھی دل میں لا تا نہایت درجہ کی بدؤاتی ہے۔'' (انجام آئتم ص ۲۸،نزائن جااص ۲۸)

### مرزا قادياتي اورملكه الكلنتان

آپ حوالہ جات ذکورہ کو بار بار پڑھیں اور انساف سے کہیں کہ جو تف ہے کہ میں عین حضرت عین این مریم کی پوری روحانیت جھ بی اتر آئی ہے اور بھی کہتا ہے کہ بیل عین عملی ہوں، بیل اور رسول ہوں۔ پھر سے کا فر حکومت کی تعریف بیل زین آسان کے مسئل ہو ہائے اور بار بار ملکہ لنڈن کے لیے دعا کی کرے اور دام اقبالها کہہ کہہ کراس کی زبان خلک ہوجائے اور آرزو کرے کہ ایک لفظ شاہانہ ہی ملکہ اس کو کلے کر بھیج دے اپنے نور کے زول کو ملکہ نورانی عہد کی مشش قرار دے اگریز کی حکومت کو خدا کی رحمت کے اور تمام ملکوں میں اس کی خرخواہی کے لیے اشتہارات بھیجے۔ کتنے افسوس اور شرم کی بات ہے۔ ایسے آدی کو عماس کی خرخواہی کے لیے اشتہارات بھیجے۔ کتنے افسوس اور شرم کی بات ہے۔ ایسے آدی کو عماس کو گرائی ڈی کو کے ایسے آدی کو عماس کو گرائی در اس کی خرخواہی کے لیے اس کی خرخواہی کو پڑھ کرخود سوچیں اور عبرت حاصل کریں۔ کیا خدا کے پنجبرا لیے تماس کریں۔ کیا خدا کے پنجبرا لیے تیں۔ کا میں دو اس کریں۔ کیا خدا کے پنجبرا لیے تیں۔

پېلامئله.....حيات سي عليه السلام

ناظرین کرام ..... جیما کہ ہم نے دومسلے کے زیرعنوان لکھاتھا کہ مرزانا صراحمہ کے بیان کے بعداب ساری بحث ان دومسلوں پر ہوگی۔(۱) آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دفات پا کھے ہیں یا زیدہ آسان پر موجود ہیں اور آخری زمانہ میں دوبارہ نازل ہوں مے۔(۲) اگر بالفرض وہ نوت ہو کھے ہیں تو کیا مرزا غلام احمد قادیانی وہی آنے والاستے ابن مریم ہوسکتا ہے بالفرض وہ نوت ہو کھے ہیں تو کیا مرزا غلام احمد قادیانی وہی آنے والاستے ابن مریم ہوسکتا ہے

جس کی خبرسینکاروں حدیثوں میں موجود ہے۔

چنانچدمسئله نمبر برکافی بحث کردی کی جس سے بیر تابت ، و کیا که مرزا غلام احمد قادیانی قطعاً آنے والا مسیح بی نہیں بلکہ وہ مسلمان بھی تابت نہیں ہوسکتا۔اب ہم مسئله نمبرالینی حیات عیلی علیه السلام پر بحث کرتے ہیں۔

#### اسلامي عقائدا درموجوده سأئنس

پہلے پہل جوسائنس کا چرچا ہوااوراگریزوں کی غلامی کاطوق بھی گردنوں میں تھااور ہرایے نے ہرے کو سائنس کے نام سے اسلامی عقائد پر اعتراض کر کے اپنے کو روش خیال طابت کرنے کاشوق تھا،اس وقت قیامت کے دن ہاتھ پاؤں کی گواہی بھی قابل اعتراض بھی جاتی تھی ۔ دور سے سننا بھی سجھ میں شآتا تھا، وزن اعمال پر بھی بحث تھی، جسم کے ساتھ معراج اور حضرت سینی علیہ السلام کی زعدگی سے انکارتھا،اوران کے مجزات مردوں کو زعدہ اور بیاروں کواچھا کرنے پر بھی اعتراض تھا۔ حتی کہ آسانوں اور فرشتوں کا وجود بھی محل نظر سمجھا جاتا تھا۔ کواچھا کرنے پر بھی اعتراض تھا۔ حتی کہ آسانوں اور فرشتوں کا وجود بھی محل نظر سمجھا جاتا تھا۔ موئی اور پلیٹ نے جوانسانی د ماغ کی ترجمانی کرتے ہیں۔ ہاتھ پاؤں کی گواہی کو سمجھا دیا جس کا لو ہے کی سوئی اور پلیٹ نے جوانسانی د ماغ کی ترجمانی کرتے ہیں۔ ہاتھ پاؤں کی گواہی کو سمجھا دیا۔ واکٹر وں نے کا کرد سے نظموں نے تمام انسانی اعمال کے محفوظ ہونے کا مسئلہ بھی سمجھا دیا۔ واکٹر وں نے مردہ مینڈک کوزندہ کر کے بھی اپنا کمال دکھایا۔ چاند پرجانے اور مرت کوراکٹ پہنچانے نے نہ اور برجانے کی بات بھی سمجھا دیا۔

ایسے ایسے اجرام (جسموں) کے جوت نے جوہم سے اربوں کھر بوں میل سے بھی زیادہ دور ہیں اور تمام کے تمام ہا قاعدہ حرکت کرتے اور مقررہ راستوں پر چلتے اور ہاہم کلراتے بھی نہیں۔ نے تمام ان ہاتوں کو معقول ٹابت کر دیا جوغیر معقول معلوم ہور ہی تعیں اور ذرہ بے مقدار کے تجربے سے روشن ، کڑک اور حرارت کی زبر دست پیدائش نے تو طاقت کا معیار ہی مقدار کے تجربے ہوائی وارش دیا ۔ اس دریافت بدل دیا ۔ ہوائی جہاز کی اڑان نے تخت سلیمانی علیہ السلام کا مسلم بھی حل کر دیا ۔ اس دریافت بدل دیا ۔ ہوائی اور عناصر کے جدا نے کہ در دخت ہوا میں سے آسیجن جدا کر کے اپنی غذا بناتے ہیں ۔ ہواؤں اور عناصر کے جدا کرنے اور ملانے کا فلفہ بلکہ تجربہ بھی بتا دیا ۔ غرضیکہ ایک نا چیز انسان کی مادی تو جہات سے وہ کرنے اور ملانے کا فلفہ بلکہ تجربہ بھی بتا دیا ۔ غرضیکہ ایک ناچیز انسان کی مادی تو جہات سے وہ وہ کام دیکھے گئے جن کوسوسال پہلے کوئی نہ مانا۔ حالانکہ بینمام امور مادیات سے تعلق رکھتے ہیں اور مادیات سے تعلق رکھتے ایک اور مادیات سے تعلق رکھے والی بھی کا میام ام کے کہا ہے جی ہیں ہزار میل موثی چا در سے وہ آن

کی آن میں گزر سکتی ہے اور روشی جواجہام سے تعلق رکھتی ہے وہ منٹوں میں کروڑوں میل کی رفتار سے جات ہیں جس نے ان رفتار سے جلتی ہے۔ اب آ ب اس خدائے برتر کی طاقت کا کیا اندازہ لگا سکتے ہیں جس نے ان کستے میں بہر بھر ان تو توں کو صرف دریا فت کیا گیا ہے ان کی حقیقت کسی کو معلوم نہیں ہو سکتی۔ پھر جو سول اس خدائے برتر سے من کراور معلوم کر کے فرماتے ہیں۔ ان کی بات میں شبہ کرنا کسی سے الفطرت آ دمی کا کا منہیں ہو سکتا۔

. دراصل پہلے می کام کا امکان دیکھاجائے آیا ایا ہونامکن ہے، آگرمکن ہے تو پھر پاک اور سچے پغیروں کی اطلاع پریفین کیوں نہ کیا جائے جولا کھے نیادہ ہوکر بھی سب منق ہیں۔

بحث حيات مسح عليه السلام كي حيثيت

لہذا اب بحث صرف اس بات پر کرنی ہے کہ خدا اور اس کے رسول نے اس بارہ میں کیا فرمایا۔ اس میں تو بحث ہی نہیں رہی کہ ایا ہوسکتا ہے یا نہیں اور ہم کو بحثیت مسلمان ہونے کے اس بات کو دیکھنا ہے کہ آیا قرآن وصدیث نے یہ بتایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودی سولی و بے رہے جھے گراللہ تعالی نے انھیں اٹھا کرآسان پر لے جا کر بچالیا اور قرب قیامت کو پھر نازل کر کے یہود و فصاریٰ کو راہ راست پر لائیں گے اور اسلام کو ساری دنیا میں پھیلائیں گے۔ اگر قرآن وحدیث سے یہ بات ثابت ہوجائے تو پھر بحثیت مسلمان کے ہم کو اذکار کرنے کی کوئی مخبائش نہیں ہے۔ اگر یہ بات ثابت ہوجائے کہ وہ جھوٹے لوگ جو سی کے نام ہے آتے ہیں بیا آتے ہیں سب کذاب اور جھوٹے ثابت ہوجا کی وجو اس کی گ

#### مئلہ کے دو پہلو

اس مسئلہ کے دو پہلو ہیں۔ایک یہ کہ حضرت سیح بن مریم آسان کو اٹھائے گئے، دوسرا ایہ کہ وہ نازل ہونے والے ہیں۔زول رفع جسمانی کی فرع ہے اگر نزول ثابت ہوجائے تو یہ بات خود بخو د ٹابت ہوجائے گی کہ وہ جسم سمیت آسان پر اٹھائے تھے ہیں اور رفع ثابت ہوجائے تو نزول وصعود بالقابل زیادہ واضح ہوجائے ہیں۔

# قرآن پاک کی تغییر کے چنداصول مسلمہ قادیانی

(۱) "ترآن شریف کے دو معانی ومطالب سب سے زیادہ قابل قبول ہوں مے جن کی تائید قرآن شریف ہی (اگر ایش البرقرآنی) میں دوسری آیات سے ہوتی ہے۔''

(بركات الدعاص ١٦٦٨، خزائن ٢٥ ص١١٨١)

رسول الشي كوكي تغير ابت موجائ و عراس كانمبر إلى لي كرقر آن یاک آپ برنازل بوااورآپ عی اس کے معانی بہتر جائے ہیں۔ مرز اغلام احمد قادیا فی نے می (رکات الدعاص ۱۸ فرائن ۲۵ ص۱۸) بس اس و تعلیم کیا ہے۔

تیرے نمبر پر محابہ کرام کی تغییر ہے کو تکہ بد صرات علم نوت کے پہلے وارث تے۔اس کو بھی مرز اغلام احمد قادیانی نے (برکات الدعاص ۱۸، فزائن ج۲ص ۱۸) ش حلیم

کیاہے۔

پاک، دى كادل ينخودا يالنس مطهروده مى كالى كركوك ليما يحامدار بوتاب (بركات الدعاص ١٨، فزائن ٢٥ ص ١٨)

اس کی تائید مرزاغلام احمد قادیانی کے مندرجہ ذیل اقوال سے بھی ہوتی ہے۔ **(6)** (i) برمدی کے سر پرخدا تعالی ایک ایے بندے کو پیدا کرتا دے گا کہ اس کے دین كَتِحدِيدُ معالى (كَالْاللام ١٠٠١)

(ii) (شہادة الحرآ نص ٢٨ فرائن ج٢ ص٣٣٣) على الم "عمددلوك دين على کھی دیشی تیں کرتے ہاں کم شدہ دین کو پھر دلوں میں قائم کرتے ہیں۔''

ال بات يراهاع مو چكا ب كفسوس كوظا مر يرحمل كيا جائدان كومرز اغلام احمد قادیاتی فی ایم کیا ہے۔ (ازالہ صددم ص ۵۲۱، فرائن جسم ۳۹۰)

جس مديث على مواس عن ماويل اوراستناوما جائز بمرزا غلام احمر قاديالى بى ( حامة البشرى م ١٩٠٠ أن ج ٢٥٠٠ ) بن لكن بير-

والقسم يبدل عبلي أن البخبير محمول على الظاهر لا تاويل فيه واستشنا والافاى فائدة في ذكر القسم. "اورتم كامديث شاك باتكاركل ب كداس مديث كے ظاہري متى عن قائل تول بيں \_كوئى تاويل اور استثنا وہيں ہوتى ورند حم كمان عن كياة كدوتما"

(2) "موكن كايكام فيل كقفير بالرائ كري-"

(ازاله اوبام ص ۳۲۸ بتزائن چ ۳س ۲۶۷)

میرمدیث شریف کامشمون ہے کہ جس نے قرآن یاک ش اپنی رائے کو دخل دیا تو ابنا مكانا جنم من بنا لياوريعض روايات من بكراس في يح بحل كيا يو بحي قلطي كا-بهرمال قرآن یاک کی تغیروی محترموگی جوخودقرآن کی کی دومری آیت سے مو

پھر وہ تفییر قابل اعتاد ہوگی جوخود سرور کا نئات میں نے بیان فرمائی ہو۔ تیسرا نمبر صحابی کا ہے جضوں نے اپنے علوم سرور عالم میں نے سے حاصل کیے بیں۔ اس کے بعد ان حصرات کی تغییر کا نمبر ہے جن کو اللہ تعالی نے دین کے تازہ کرنے کے لیے، بعد ہر صدی میں پیدا کیا ہے۔ ان نمبر ہے جن کو اللہ تعالی نے دین کے تازہ کرنے کی بیقط جائز نمبل نہ مومن کا کام ہے۔ اور چاتوں ہوں تو ان کو تاویل واشتناء کے بغیر ظاہری معنوں پرحمل اگر کسی آیت یا حدیث میں قشم کے لفظ ہوں تو ان کو تاویل واشتناء کے بغیر ظاہری معنوں پرحمل کیا جائے گا۔

(۸) انجیل برنباس نہایت معتبر انجیل ہے۔ (سرمہ پٹم آریس ۱۲۴، خزائن ۲۲م ۲۸۸) ان اصول کو اچھی طرح ذبن شین کرلیس۔ ان کو مرز اغلام احمد قادیانی نے بھی تسلیم کیا ہے جس کے حوالے ہم نے بتادیتے ہیں۔

### تیره صدیوں کے مجددین کی مسلمہ فہرست

ایک کتاب ہے'' عسل مصفیٰ''جس کوخدا بخش مرزائی نے لکھا ہے۔ یہ کتاب مرزا غلام احمد قادیانی کوسنائی گئی،اس پرمرزائیوں کے خلیفہ دوم اور مجمعلی لا ہوری کی تقدیق و تقریظ درج ہے اس نے تیرہ صدیوں کے مجددین شار کیے ہیں جوتقریباً اسی ہیں۔ہم ان ہیں مشہور تمیں حضرات کے نام لکھتے ہیں۔

- (۱) امام شافعی مجد دصدی دوم
- (٢) امام احمد بن طنبل مجد دصدي دوم
  - (۳) ابوجعفر مجد دی مجد دصدی سوم
- (۱۲) ابوعبدالرحن نسائی مجد دصدی سوم
  - (۵) ما فظ الوقعيم مجد دصدي سوم
- (۲) امام حاكم نيثا پورى مجدد صدى چهارم
  - (۷) امام البيهقی مجد دصدی چهارم
    - (۸) امامغزالى مجد دصدى پنجم
- (۹) امام فخرالدین رازی مجد دصدی ششم
  - (۱۰) امام مفسرابن كثير مجد دصدى ششم
- (۱۱) حفرت شهاب الدین سهروردی مجد دصدی ششم

(۱۲) اماماین جوزی مجدد صدی ششم

(۱۳) حضرت في عبدالقادر جيلاني مجدومدي عشم

(۱۲) امام ابن تيميد نبل مجد د صدى جفتم

(۱۵) محفرت نواجه عین الدین چشتی مجد دصدی هفتم

(١٦) مافظ ابن ليم جوزي محدومدي مفتم

(١٤) ها فظا بن حجر عسقلانی مجد دمیدی جشتم

(۱۸) امام جلال الدين سيوطي مجد د صدى تم

(۱۹) 🐪 ملاعلی قاری مجدد صدی وجم

(۲۰) محمرطا برجراتی مجددصدی دہم

(۲۱) عالمگیراورنگزیب مجد دمیدی یاز دہم

(۲۲) شیخ احمد فاروتی محد دالف تانی مجد د صدی یاز دہم

(۲۳) مرزامظهرجان جانال د الوي مجد دصدي دواز دېم

(۲۴) حضرت شاه ولی الله محدث د بلوی مجد دصدی و داز دہم

(۲۵) امام شوكاني مجد دمدي دواز دبم

(۲۷) شاه عبدالعزيز د بلوي مجد دصدي دواز دېم

(۲۷) شاه رفع الدين مجد دصدي دواز دہم

(۲۸) مولانا محمدا ساعیل شهید مجد دصدی سیز دہم

(۲۹) شاه عبدالقا در مجد دی مجد دصدی سیز دہم

(۳۰) سیداحمه بر یلوی مجد دصدی سیز دہم

(عسل مصلی ، ج اجس ۱۲۱ تا ۱۲۵)

### حضرت عیسی علیه السلام کے بارے میں عقائد

ببوديون كاعقيده

یہودیوں کاعقیدہ ہے کہ ہم نے حضرت مسیح علیدالسلام کوسولی دے کرتل کر دیا ہے۔ انھوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی۔ پھر بادشاہ سے کہہ کران کے خلاف تھم جاری کر دیا اور پولیس کے ذریعے ان کواپنے خیال کے مطابق سولی پر چڑھا کرتل کر دیا۔قرآن پاک نے اس کی مختی سے تر دید کی بلکدان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئل کر دیا ہے۔ان پرلعنت کی۔اور فلا ہرہے کہ یہود کا دعویٰ یہی تھا کہ ہم نے سولی کے ذریعے ان کوئل کردیا ہے۔

عيسائيون كاعقيده

عیمائیوں نے خودتو دیکھانہ تھا۔حوار بین موقعہ پرموجود نہ تھے۔ یہودیوں کے کہنے سے انحول نے کہنے سے انحول نے کہنے سے انحول نے کہنے سے انحول نے بھی مید مان لیا کہ حضرت عیمیٰ علیہ السلام نے ساری امت اور مخلوق کی نجات کے لیے اپنی قربانی دے دی۔مسب کی طرف سے وہی کفارہ ہو گئے۔

بعض عيسائي کہتے ہيں

البنت بعض عیسائی میعقیده رکھتے ہیں کد حفرت عیسیٰ علیا السلام پھرزنده ہوکرآ سان پرتشریف لے گئے۔

مسلمانون كاعقيده

اس سلسله مسلمانوں کاعقیدہ وہ بی ہے جوقر آن پاک نے بیان کیا ہے۔ قرآن پاک اپنے پاک بیغبروں کے بارہ ہیں بہتوں اور غلط بیانیوں کی اصلاح فرما ویتا ہے۔ چنا نچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیمیٰی علیہ السلام اور حضرت مریم علیماالسلام کے خدا تعالیٰ کا بیٹا ہونے کی تر دید اور حضرت عیمیٰی علیہ السلام اور حضرت مریم علیماالسلام کے خدا ہونے کی تر دید فرمادی۔ عیمانیوں کے عقیدہ مثلیث (ثبن خدا الل کرا یک خدا ہونے) کی تر دید بھی کردی۔ اور حضرت مریم علیماالسلام کوصد بقہ کہہ کراور حضرت عیمیٰی علیہ السلام کی بیدائش کا قصہ بیان کرے کہ یہ فرشتے کی چو تک مار نے ہے، کراور حضرت عیمیٰی علیہ السلام کی بیدا ہوئے ہیں۔ حضرت مریم علیماالسلام کی صفائی بیان کی۔ قرآن جوجے فیصلے کرنے ، اور افتلا فات ہیں حق کا اعلان کرنے آیا تھا۔ اس نے عیمیٰی علیہ السلام کو زندہ آسان پر اٹھا لینے کا اعلان فرما دیا۔ اور میمیٰی اعلان کردیا کہ تمام یہود یوں اور السلام کو زندہ آسان پر اٹھا لینے کا اعلان فرما دیا۔ اور میمیٰی اعلان کردیا کہ تمام یہود یوں اور نفراندوں کو حضرت عیمیٰی علیہ السلام کو وقت کے بہتی علیہ السلام کو دیا کہ دیمان کردیا کہ ترکی کھی کہ حضرت عیمیٰی علیہ السلام کو سولی دے کرفل کرادیں اور ہم دیا کہ بیمی تربیر کی اور اللہ تعالیٰ سب مدیروں سے بردہ کرہترین تذہیر کرنے والے ہیں۔ یہی دیا کہ بیمی تدبیر کی اور اللہ تعالیٰ سب مدیروں سے بردہ کرہترین تدبیر کرنے والے ہیں۔ یہی دیا کہ بیمی تدبیر کی اور اللہ تعالیٰ سب مدیروں سے بردہ کرہترین تدبیر کرنے والے ہیں۔ یہی تدبیر کی اور اللہ تعالیٰ سب مدیروں سے بردہ کرہترین تدبیر کرنے والے ہیں۔ یہی

مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ ساڑھے تیرہ سوسال سے مسلمان کی کہتے لکھتے اور مانے ہا آئے ہیں کہ یہود نے سولی دینی چاہی۔ گراللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرشتوں کے ذریعے آسان پر اٹھا لے مجے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل پر یعنی باتوں اور صورت میں ایک ایسے خص کو کر ڈالا جس نے حواری ہو کر غداری کی اور اپنی طرف سے پولیس کو لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑوا تا چاہا۔ جب پولیس آئی تو اس خص کو گرفا رکر کے سولی دے دی۔ جس کی شکل وصورت اور با تیں ہو بہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہو چکی تھیں۔ اس طرح یہود یوں کی تذہیر دھری کی دھری رہ گئی۔ غدار کو بھی سزا مل کئی اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر عالب آئی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے درمیان سے اٹھا کر آسان پر لے مجے۔ بہی فیصلہ قرآن پاکہ۔ نے دیا اور اس پر مسلمانوں کا ایمان ہے۔ اور سینکٹروں صدیثوں میں حضور علی ہے۔ اس کی دو بارہ ذیش پر آسان سے تا زل ہوں میں دو جال کوئل کریں مجے۔ سماری دنیا میں اسلام مریم دوبارہ ذیش پر آسان سے تا زل ہوں میں دوجال کوئل کریں مجے۔ سماری دنیا میں اسلام مریم دوبارہ ذیش پر آسان سے تا زل ہوں میں دوجال کوئل کریں مجے۔ سماری دنیا میں اسلام نیکسی بار بات کی اور اس وجہ سے گی اور اس وجہ سے کی سے جزیر (غیر مسلموں کا فیکسی ) نہ لیا جائے گا اور اس وضور علی ہو بات کی اور اس وی میں میں دوبارہ کی ہو بات کا درائی وجہ سے لڑائی ختم ہوجائے گی اور اسی وجہ سے کی سے جزیر (غیر مسلموں کا فیکسی ) نہ لیا جائے گا درائی وجہ سے لڑائی کی میں دوبارہ دونہ دونہ کی میں دوبارہ کی ہو بین می دوبارہ دیسے کی اور دونہ کی کریں میں میں دوبارہ کی دیں گے میں دوبارہ کی ہورہ کی گیں دوبارہ کی دوبارہ کی کی دوبارہ کی کی دوبارہ کی کی دوبارہ کی دوبارہ کی کی دوبارہ کی کریں گے میں دوبارہ کی کی دوبارہ کی دوبارہ کی کی دوبارہ کی میں دوبارہ کی دوبارہ کی کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی کی دوبارہ کی کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی کی دوبارہ کی دوبارہ کی کی دوبارہ کی کی دوبارہ کی

مرزاغلام احمرقا دياني كأعقيده

مرزا قادیانی نے ندمسلمانوں کے عقید ہے کو سیح قرار دیانہ یہود ونصاریٰ کی بات کو درست مانا، بلکداس نے چونکہ خود آنے والاسیح ابن مریم بنیا تھا۔اس لیے پہلے تو یہ کہا کہ اصلی عیسیٰ بن مریم فوت ہو چکے ہیں اور فوت شدہ کوئی آ دمی دنیا ہیں دوبارہ نہیں آسکتا۔اس لیے آنے والا سیح بن مریم ہیں ہوں اور اپنی طرف سے سیح موجود کی اصطلاح گھڑئی۔ حالانکہ تمام پرانی کتابوں میں میں ابن مریم یا عیسیٰ ابن مریم نے کوریے۔ سیح موجود کا لفظ کہیں نہیں ہے۔

مرزاغلام احمد قادیاتی کہتا ہے کہ یہودی آل تو نہیں کر سکے مگرسوئی پرعیٹی علیہ السلام کو ضرور چڑھایا۔ ان کو گرفتار کیا۔ ان کے مند پر تھوکا، ان کے مند پر طمانچے مارے، ان کا نداق اڑا یا اور سولی پر چڑھایا۔ ان کے جسم میں میخیس ٹھونکس اور ان کو مار کرا پی طرف سے مرا ہوا ہجھ کرسوئی سے آتار لیا۔ مگر دراصل اس میں ابھی رمق باتی تھی۔ مرہم لگائے گئے۔ خفیہ علاج کیا گیا اور اچھا ہوکر دہ وہاں سے چیکے سے نکل گئے اور ماں سمیت کہیں چلے گئے۔ وہاں سے چیکے سے نکل گئے اور ماں سمیت کہیں چلے گئے۔ وہاں سے چیکے اس افغانستان پنچے۔ وہاں سے چیکا ب آئے۔ پھر شمیر چلے گئے اور سری گرمیں دن گر ارے وہیں مرکئے ان کی قبر بھی وہیں ہے۔

اورآ نے والاسی ابن مریم میں ہوں اورآ گیا ہوں۔ مجھ پرایمان لے آ وُ میں کہتا ہوں اگریزے جہاد حرام ہے۔اس کی اطاعت آ دھا اسلام ہے ١٨٥٤ء كا جہاد غنڈوں كا كام تھا، میرے سارے خاندان نے انگریزی خدمات بجا لائیں۔ میں فقیرتھا اور پچھے نہ ہوا تو ممانعت جهاد کی کتابیں لکھ ککھ کرسارے مسلمان مکون تک پینچادیں۔ خدا قیصرہ لندن کا اقبال بمیشد قائم رکھے۔اس کی سلطنت میں ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، کسی نے کہا کہ آنے والے مسح تو پہلے زمانے میں نبی تھےاوراب مجمی ان کی شان نبوت اس طرح رہے گی۔وہ امت محمد یہ کی خدمت اس شریعت کی رو سے کر کے اس کو غالب بنائیں گے ۔ تو مرز اغلام احمد قادیانی نے کہا میں بھی نبی ہوں اور بے شک نبوت ختم ہوگئی ہے بے گریس فنا فی الرسول ہو کر <sup>ن</sup>بی بنا ہوں حضرت ابو بكر صديقٌ، حفزت عمر فاروقٌ، حفزت عثالٌ، حفزت علىٌ، حفزت حسنٌ ، حفزت حسينٌ ، حضرت پیران پیرٌ،حضرت خواجه اجمیریٌ،امام ربانی اور شیخ اکبرگوئی بھی میرے برابر درجه حاصل نہیں کرسکا۔ نبوت کا نام صرف مجھے ملاہے تیا مت تک، اور بھی امت میں ہے کوئی نبی نہ ہوگا میری شان اس پرانے عیسیٰ بن مریم ہے ہر طرح بلند ہے بلکہ میرے مجزات اتنے ہیں کہ ایک ہزار پغیبروں کی پغیبری ان سے ثابت ہو عتی ہے یہ ہے مرزا قادیانی اوریہ ہے اس کا عقیدہ۔ اب ہم قرآن وحدیث ہے ایں مسئلہ پر روشیٰ ڈالتے ہیں۔ آپ تمہید میں بیان کیے ہوئے اصول کو پھر پڑھیں اور پیش نظر رکھیں ۔ نیز مجد دوں کی تغییر کی اہمیت بھی سمجھ رکھیں ۔

### قرآنی آیات سے حیات عیسی علیه السلام کا ثبوت

كل آيت: وافقالت السملالكة يستريم ان الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسي ابن مريم وجيها في الدنيا والاخرة(آل مران٥٦)

اور جب کہا فرشتوں نے اے مریم بے شک اللہ تعالیٰ تم کوخوشخری سنا تا ہے اپنے ا یک کلمہ کی (لیعنی نیچے کی )اس کا نام سے ابن مریم ہے جود نیا میں بھی صاحب عزت وو جاہت ہےاورآ خرت میں بھی۔

اس آیت میں الله تعالی نے حضرت عیسی علیدالسلام کی دینوی و جاہت کا ذکر ہی نہیں کیا۔ بلکهاس کی خوشخبری دی۔اب میہ و جاہت وہ و جاہت وعزت تو سے نہیں جو دنیا دار دں کو عام طور پر حاصل ہوتی ہے۔ورنہاس کے ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے۔خاص کر ذکر انعام واكرام كےموقعه پر-روحانی وجابت بھي مرادنہيں ہے۔وہ تو تھنرت مريم عليهاالسلام كولفظ كلمه ے اور اخر دی وجاہت ہے معلوم ہوسکتا تھا۔ وجیہا فی الدنیا کے بیان کا کیا مقصد ہے۔ پھر اللہ

تعالیٰ کی دی ہوئی عزت دوجاہت معمولی عزت وجاہت بھی نہیں ہوسکتی جو خاص طور پر بطور لعت دبشارت کے ہو۔

اب فاہر ہے کہ عیسی علیہ السلام کو پہلی عمر شدد ینوی وجاہت تو حاصل نہیں ہوئی بلکہ یہود کی مخالفت نے جوگل کھلائے وہ سب کے سامنے ہیں۔ لاز مآاس سے وہی وجاہت مراو ہے جو نزول کے بعد ہوگی۔ اس وقت تمام اہل کماب بھی آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ ساری دنیا مسلمان ہوجائے گی وہ چالیس سال تک دنیا بحر میں شریعت محمد یہ کی روشی میں دین کی خدمت کریں گے۔ بوی اور اولا دبھی ہوگی۔ اس سے بڑھ کر دینوی وجاہت کیا ہوسکتی ہے۔ اس سلمد میں مرزائی حوالہ جات بھی طلاحظہ ہوں۔

(۱) رسالہ سے ہندوستان میں ۳۵ میں مرزاغلام احمد قادیانی کہتا ہے۔'' ونیا میں بھی مسے علیہ السلام کواس زندگی میں وجاہت، یعنی عزت، مرتبہ، عظمت بزرگی ملے کی۔اور آخرت میں بھی بھی اب طاہر ہے کہ حضرت مسے نے ہیروولیس اور پلد طوس کے علاقہ میں کوئی عزت نہیں بیائی۔ بلکہ غایت درج خقیر کی گئی۔''

(۲) محمیعلی لا ہوری (امیر جماعت لا ہوری مرزائی ) نے بھی اس کوتسلیم کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہود ہیت المقدس میں کامیا بی حاصل نہیں ہوئی ۔

(تغيير بيان القرآن ج اص ٢٠١١ آل عمران ٣٥)

(۳) مرزاغلام احمدقادیانی کو جب تک خودعیسی این مریم بننے کا شوق نہیں چرایا تھا تو خود انھوں نے بھی (براہن احمدیم ۱۹۹۳ خزائن جام ۵۹۳) پیس لکھا۔

"هو الله ارسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهر ه على الدين كلسه" بيآ يت جسمانى اورسياست كلى كطور پر معرت من كات على يش كوئى باورجس غلبكاملة وين اسلام كاوعده ويا كيا ب-وه غلبك كذر يعرسي ظهور على آئكا "

پس مسلمانوں کے اس معنی کو مانے بغیر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آ کر دینوی جاہ وجلال کے مالک ہوں گے چارہ ہی نہیں ہے۔اس کے سوا سری تکر میں کسی وجاہت کی بات کسی مفسریا مجدد کے قول سے مرزائی ٹابت نہیں کر سکتے ہے۔

دومرى آيت: فلما احس عيسى منهم الكفر قال من انصاري إلى الله قال المساوي إلى الله قال المساوي إلى الله قال المحواريون نحن انصار الله عقم آمنا بالله واشهد بانا مسافر و محرو و محرو الله والله الزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين 0 ومكرو و محرو (العران) عن المرادين 0 معرو الماكرين 0

" پھر جب عیلی علیہ السلام نے ان لوگوں کی طرف سے اٹکار محسوس کیا فر مایا کون اللہ کی راہ جس میرے مددگار ہوں گے۔ حوار بین نے کہا ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے۔ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ ور بیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے اس پر جو آپ نے نازل کیا اور پیغیر کی ہم نے اطاعت کی۔ تو ہم کو گواہوں میں لکھ دے۔ اور اللہ تعالی بہترین تدبیر کی دور اللہ تعالی بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ " ( تمام مدبروں سے بو موکر )

اس آیت میں اللہ تعالی نے بتایا کہ یہودیوں نے تدبیر کی اور ہم نے بھی تدبیر کی اور ہاری تدبیر سے سکی تدبیر بھتر ہو سکتی ہے۔

یہودیوں کی مذہبر بیتھی کہ حضرت میسٹی علیہ السلام کو گرفتار کرا کر سولی پرچڑ ھا دیں۔ تا کہ بقول مرزاغلام احمد قادیانی تورات کی تعلیم کے مطابق (معاذ اللہ) و پھنتی ہوجا کیں۔

الله تعالی کی تد بیر بیمی کی علی السلام کوفر شتے کے ذریعی آسان پرا فحالیا۔ اور ان کی شکل وصورت کے مشابدا یک اور آ دی کوکر دیا کہ جس نے جاسوی کر کے آپ کو پکڑوا کر سولی دلائی تھی۔ چنانچہ وہی (جاسوس) سوئی پر چڑھایا گیا۔ اس کا سارا واویلافنول گیا۔ سب نے اس کو سے ابن مریم بی سمجما۔ وہ لوگوں کو پاگل ہجھر ہا تھا کہ جھ بے گناہ کو کیوں قبل کررہے بیں اور لوگ اس کو پاگل بجھتے اور کہتے سے کہ اب موت سے نہتے کے لیے یہ پاگل بنتا ہے۔ اب آپ مرزاغلام احمد قادیائی کی قابلیت کی دادوی ''کر تورات کی تعلیم یہ تھی کہ جوسولی پرلئکا یا جائے وہ تعنی موتا ہے۔ کیا کوئی بے گناہ سولی پرلئکا یا جائے سے خدا کے ہاں لینتی ہو سکتی ہوتا ہے۔ کیا کوئی بے گناہ سولی پرلئکا نے جائے سے خدا کے ہاں لینتی ہو سکتی ہوتا ہے۔ کیا کوئی بے گناہ سولی پرلئکا نے جائے سے خدا کے ہاں لینتی ہو

ب كناه توكتن ييفبرخو قرآن كارشادات كمطابق قل كيد مح جوشهيد موت

مرزا غلام احمد قادیانی کی دوسری قابلیت کی بھی داددیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کرفآر ہوئے۔ ان کے منہ پر (معاذ اللہ) تعوکا گیا، طمانے مارے گئے، سولی پر چڑھائے گئے۔ یہ بیش فوکلس کئیں۔ خوب ندال اڑایا گیا اوروہ جی جی کرخدا کو پکارتے رہے۔ اور آخر کاران کومقول سجھ کرا تاردیا گیا۔ بھلا یہ خدا کی تدبیر تھی جو بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اس طرح تو یہود کی تدبیر کامیاب ہوئی اور بقول مرزاغلام احمد قادیانی کے معرت عیلی علیہ السلام کو ہم راحم کی تدبیر کی بھین دلادیا ہم طرح ذکیل کیا گیا اور جو یہودی چاہتے تھے وہ کرگز رہے۔ جی کہ ندر اندوں کو بھی بھین دلادیا کہ ہم ہے تھے ہوئی کہ جان کہ ہم ہے تھے ہوئی کہ جان کہ ہم ہے تھے ہوئی کہ جان کر ہم ہے تا ہم کو گئی کے معرف کی تدبیر ہے ہوئی کہ جان کر ہم ہے تھے ہوئی کہ جان کر ہم ہے تا ہم کی تدبیر ہے ہوئی کہ جان کر ہم ہے تا ہم کو گئی کر دیا۔ مرزاغلام احمد قادیا تی کہ ہم ہے تا ہم کو گئی کہ جان کر ہم کے تاریخ کیا۔

کیا یمی وہ تدبیر تھی کہ جس کو قیامت میں اللہ تعالی بطوراحسان کے جتلا کیں ہے؟ پس معلوم ہوا کہ جومسلمان سمجھ ہیں وہ حق ہے۔

اس آیت کریمہ کے ممن میں مجددین نے کیالکھا ہے وہ من لیجے۔

(۱) حضرت مجدد صدی ششم امام فخر الدین رازی نے (تغیر بیرس ۲۹ م ۲۰ عن ۲ بزنبر ۸ الم مران آیت نیز بیرس ۲۹ م ۲۰ عن ۲ بزنبر ۸ آل عمران آیت نیز بیر می که بیر می که بیر می که بیر ایک که بیر ایک اور خدا کی تدبیر می که جرائیل حضرت میسلی علیه السلام کومکان کے دوزن سے آسان کواٹھا لے مجے ۔ اور ایک اور مخض کو حضرت میسلی علیه السلام کی شکل پر کردیا جس کو یبود یوں نے سولی پر چرد مادیا۔ اس طرح الله تعالی نے یہود کا شران تک ندی بیخے دیا۔

مجددصدي ششم حفرت حافظ ابن كثيركي تفيير

(۲) (ابن کیرص ۲۵ تا آل عمران آیت نمبر۵۳) پرانموں نے بھی لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسان پر لے جایا گیا۔ اوران کی جگہ اس غدار فخص کوسولی دی گئی۔ جس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کردی گئی تھی۔

(۴) یکی تغییر مجد دصدی دواز دہم حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ نے کی اور فر مایا کہ حضرت علیمانسلام کو تعلیمانسلام کی اور فر مایا کہ حضرت علیمانسلام کی تعلیمانسلام کی تعلیمانسل

اب ان مجددين كي تغير كوفيح نه مان والاكييم سلمان موكا؟

آیت نمبر ۱۳۰۰ اس آیت میں اللہ تعالی نے اپنی قد بیری تفصیل بتا کر حضرت سیلی علیہ السلام کو اطمینان دلایا۔ وافقال الله یا عیسیٰ انی معوفیک ورافعک الی و مطهرک من اللہ بین کیفروا الیٰ یوم القیامة ثم اللہ بن کفروا الیٰ یوم القیامة ثم اللہ بن کفروا الیٰ یوم القیامة ثم اللہ موجعت فاحکم بینکم فیما کنتم فیم تختلفون ( آیت نمبر ۱۵۵ آل عران) جب کہا اللہ نے اے عیسیٰ میں تم کو پوری طرح اپنی طرف اٹھاؤں گا اور کافرول ہے پاک کروں گا آور تھا رے درمیان فیعلہ کروں گا۔ یہ باس آؤگال بر کھول گا۔

یہاں بھی مرزا قادیانی کی جہالت آپ پرخوب واضح ہوجائے گی۔ کیونکہ مرزا غلام احمد قادیانی نے متوافقہ مرزا غلام احمد قادیانی نے مجالت آپ پرخوب واضح ہوجائے گی۔ کیونکہ مرزا فال ہے کہ یہودی تو تہیں ہم اس کول کرتے ہیں اور اللہ تعالی کی دیتے ہیں کہ بیں موت دول گا۔ یول تو اور دُرانا اور پریٹان کرنا ہے۔ متوفیک کے متی میں ان مجددین کے اقوال ملاحظ فرمائیں کہ جومرزا ئیوں کے ہاں بھی مسلم مجدد ہیں۔

ايك مجدد كي تفسير

اس آیت کامتی اور مطلب مجدوصدی شیم امام دازی ( تغییر کیبر ج ۲۸ مر ۲۱ مران آیت ۵۵ میل وی لکتے ہیں جوہم نے بہاں بیان کیا۔ فرماتے ہیں تو ٹی کے معنی ہیں افذایشی وافیا۔ لین کسی چیز کو ہر لحاظ ہے اپ قالد علی کر لینا۔ اے میسی عمل تیری عمر بیری کروں گا اور پھر تھے وفات دوں گا۔ عمل ان بہود کو تیرے آل کے لیے نہیں چیوڑوں گا، بلکہ تھے آسان کی طرف اٹھا اور گھر کو ان کے قالو عمل آنے سے بچالوں گا۔ اللہ تعالی کو معلوم تھا کہ بعض لوگ خیال کریں مرکے دھٹرت عیسی علیہ السلام کا جم نہیں بلکہ دوح اٹھا کی کم معلوم ہو کہ دوح اور جدد دونوں آسان کی طرف اٹھا کے مقی ۔ اس لیے متوفیک فرمایا تا کہ معلوم ہو کہ دوح اور جدد دونوں آسان کی طرف اٹھا کے ۔ اگر کہا جائے کہ جب تو ٹی کے معنی پوری طرح قابو کر لینا ہے تو پھر اس کے بعد دافعک کے ۔ اگر کہا جائے کہ جب تو ٹی کے دوسور تیں ہیں۔ کے پوری طرح قابو کرنے کی دوسور تیں ہیں۔ ایک بمدجم آسان کی طرف اٹھا لینے ہے۔ ورافعک نے دوسرے میں کہ تعین کردیا۔ '(یہ سارا بیان حضرت امام دازی کا تھا)

دوسرے مجدد کی تفسیر

امام جلال الدين سيوطي جوقادياني لا مورى دونوں كے بال مجدد صدى فهم بيں۔ اوران كواس درجه كا آ دى سجمتے ہيں كهوه "متازع فيرسائل ميں آنخضرت ميال سے بالمثانيہ يو چير ليتے تھے۔" (ازالداد بام صا۵افزائن جسم عدا) وه فرماتے ہيں۔

یاعیسی انی متوفیک (قابضک) ورافعک الی ومن الدنیا من غیر موت مرت مران آیت ترمها

ہم نے قرآن پاک کے دہ معانی کیے جن کی تائید دوسری آیت بھی کرتی ہیں۔ پھر حضور مالی ایک کر دوسری آیت بھی کرتی ہیں۔ پھر مطابع اس کے دوسر میں کا ذکر کرتے ہیں۔ جو بلحاظ اصول ندکورہ فلا ہر پر محمول ہے۔ پھر سحابی نے کہ فرمرزائی ایک بی

رث لگاتے چلے جاتے ہیں۔اوراس متولے پڑل کیے ہوئے ہیں۔'' کہ جموٹ اتا بولو کہ اس کے بچ ہونے کا گمان ہونے گئے۔ مرزائی ہلدی کی گرہ لے کر پنساری بننے کی کوشش کر ہے ہیں۔اور خاص کر این عمال کے متی کولے کرلوگوں کو دو کہ دیتے ہیں اس لیے ہم چاہے ہیں کرتونی کے متی اور حضرت این عمال کی تغییر پرذراتفصیلی روثنی ڈالیں۔

لغنازن كالختيق

تيسر بي مجدد كي تغيير

الم م ابن تيميتم و و مدى مقتم الله كاب "السجواب الصحيح لعن بدل دين المسيح" رِ لَكِيّ بِيل .

"لفيظ التو فئ في لغته العرب معناه الاستيفاء والقبض وذالك ثـلثة انـواع احـدها تو في النوم والثاني تو في الموت والثالث تو في الروح والبدن جميعاً فانه بذالك خرج عن هال اهل الارض."

تونی کامعی افت عرب میں استیفا داور قبض ( یعنی کی چیز کو پورا پورالے لینا ادر اس کواپنے قالو میں کر لیتا ہے) اس کی گھر تین قسمیں میں ایک نیندگی تونی ایک موت کی تونی ادر ایک جسم اور دونوں کی تونی ۔ اور عینی علیه السلام ای تیسر مطریقہ سے الی زمین سے جدا ہوگئے ہیں۔ ۔ ہوگئے ہیں۔

قرآن پاک اور لفظاتونی

قرآن پاک میں لفظاتونی بائیس مقامات پرآیا ہے۔اگراؤنی کا حقیق معنی بقول مرزا غلام احمدقادیانی کے موت دینے کے مانے جائیس تو بعض مقامات پر معنی بی ٹیس بنآ۔ (۱) الله یتو فی الانفس حین موتھا والتی لم تمت فی منا مھافیمسک المتی قعنی علیھا الموت ویومسل الاخویٰ الیٰ اجل مسمیٰ ۵ (الزم آیت نبر۲۲) الله تعالی قابو کرلیتا ہے۔ روحوں کوان کی موت کے وقت جومری نہیں ان کو قابو کر لیتا ہے۔ نیند میں پھر جن کا فیصلہ موت کا کیا اس کوروک دیتے ہیں اور دوسری روحوں کو واپس کر دیتے ہیں مصین میعاد تک۔

اگرموت دینا مرادلیس تومعنی به ہوگا کہ اللہ تعالیٰ روحوں کوموت دیتے ہیں حالانکہ بیفلا ہے، بلکہ معنیٰ بہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روحوں کو قابو کر لیتے ہیں موت کے وقت بھی اور نیند کے وقت بھی۔

(۲) هو الذي يتوفاكم باالليل ويعلم ماجرحتم باالنهاره.

(آل عمران آیت نمبر۲۰)

" خداوه ب جوتم كورات كے وقت قابوكر ليتا ب اور جوتم دن كوكرتے مواس كوجانا

"<u>-</u>-

یہاں مجی توفی سے مراد نیند ہے در ندلازم آئے گا کدرات کوسارے لوگ مرجایا کریں۔
(۳) والملذین بتوفون منکم البقرة (اوروه لوگ جوتم میں سے اپنی عمر پوری کر لیتے
میں) جب قر اُت زیر کے ساتھ ہوتو پھریہاں موت دینے کے معنی بن بی نہیں سکتے ور نہ معنی نہ ہوگا جولوگ اپنے کوموت دیتے ہیں۔

توٹی کا اصلی اور انعوی معنی تو یہ ہوا۔ اور چونکہ موت میں بھی روح قابو (قبض) کی جاتی ہے اس کے اس کوتوٹی کہدیتے ہیں۔ اس طرح نیند میں بھی روح کو ایک طرح قبض کیا جاتا ہے۔ اس لیے اس کو بھی توٹی کہدویا جاتا ہے۔ گر اصلی معنی کے سواباتی معانی کے لیے قریبے اور دلیل کی ضرورت ہوتی ہے جیسے قرآن پاک کی بعض دوسری آیات میں قرینے موجود ہیں۔ جن کی وجہ سے وہاں موت کا معنی ہوتا ہے۔

ايك متئله

یں ہاتی رہا بید سئلہ کہ کی لفظ کا استعمال زیادہ تر اس کے اصلی معنی کی بجائے شرق معنی یا عرفی معنی میں ہونے گئے تو کیا اس کا بیہ مطلب ہے کہ اب اصلی معنیٰ میں بیافظ کمی استعمال نہ ہوگا، بیقطعة غلط ہے۔

بلمثال

مثلاً صلوٰ ق کے معنی دعا کے ہیں ، ممرشری اصطلاح بیں صلوٰ ق ایک خاص عبادت ہے جس بیں رکوع اور سجد سے وغیرہ ہوتے ہیں اور قر آن پاک بیں اس اصطلاحی معنی بیں پیشکڑوں جگرصلوة كااستعال جوتار بتا ہے۔ مثلاً قرآن ياك ميں ہے۔ وصسل عسليه، ان صلوتك سكن لهم ٥ (التو ينبر١٠٣)

''اورآپان کے لیے دعا کریں اس لیے کہ آپ کی دعاان کے لیے باعث سکون '

دوسری مثال

ای طرح زکوة کا لفظ ایک خاص معنی پس زیاده استعال ہوتا ہے بینی مالی عبادت کا ایک مخصوص طریقه کر اصلی معنی بس مجمی بلاروک ٹوک استعال ہوتا ہے۔ مثلاً و حسنا نسا من لدنا . وذکونة O و کان تقیاط (سوره مریم: ۱۳)

''اور بجی علیدالسلام کوہم نے اپنی طرف سے شوق دیا اور تھرائی اور تھا پر ہیزگار۔'' یہاں زکو ۃ اپنے اصلی معنی پاکی بین ستعمل ہوا۔ یعنی ستعرائی اور پاکیزگی۔ اس طرح تو فی کا لفظ ہے، زیادہ تر اس کا استعال روح کو قبض کرنے بیں ہوتا ہے، چاہے نیند کی صورت بیں ہویا موت کی صورت بیں ، لیکن بھی اس کا استعال روح اور جسم دونوں کے قبض کرنے بیں بھی ہوتا ہے اور بی اس کے اصل معنی ہیں ۔ یعنی: اعمل الشیبی و الحیا۔ ( کسی چزکو یوری طرح قابوکر لینا) جیسے کہ الل لفت اور مجددین نے کہا ہے۔

أيك مرزائي ذهكوسلهاوراس كاجواب

مرزا قادیانی اوراس کے پیرو کہ دیا کرتے ہیں کہ توفی کا فاعل خدا ہواور مفعول کوئی ذی روح ہوتو اس کا معنی قبض روح اور موت ہی کے ہوتے ہیں۔ بیدا یک دھو کہ یا ڈھکوسلہ ہے۔ ہم کہتے ہیں تونی کا فاعل خدا ہو مفعول ذی روح ہواوراس کے بعدر فع کا ذکر ہوتو تونی کا معنی جسم وروح دونوں کا اٹھایا جانا مراد ہوتا ہے۔

#### ایک اور دھو کہ

مرزائیوں بلکہ خود مرزا غلام احمد قادیانی نے حضرت ابن عباس کے اس قول سے
مسلمانوں کو بڑا دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے کہ انھوں نے بخاری میں 'متوفیک'' کامعنیٰ
مسلمانوں کو بڑا دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے کہ انھوں سے کھاوہ وفات میں کے قائل ہیں۔ یہ قطعاً
دھوکہ اور غلط ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے ''متوفیک'' کامعیٰ' ممیتک'' کیا ہے۔ یہ تو
مسلمی اور وعدہ ہے کہ میں تجھے تونی کر کے اپنی طرف اٹھاؤں گا۔ اب یہ بات کہ یہ وعدہ کب خدا

نے پورا کیا ہم کہتے ہیں کہ جب وہ سولی پر چڑھانے کا ارادہ کرنے گئے۔اللہ تعالیٰ نے وعدہ کے مطابق ان کو پوری کے مطابق ان کو پوری طرح قبض کرے آسان کی طرف اٹھالیا۔ مرزائی کہتے ہیں کہ پوری پوری تکلیف اور ایڈ اور کے بعد سال گزار کرموت دی۔موت تو ہر محض کو دی جاتی ہے یہ کیا وعدہ تھا۔ کیا اللہ تعالیٰ کے شایان شان یجی تھا۔

تکین اماتت کے حقیقی معنی صرف مار تا اور موت دینائہیں بلکہ سلا تا اور بے ہوش کرنا بھی اس میں داخل ہے۔

در کیمومرزاغلام احرقادیانی کی کتاب ازالداد بام حصد دوم ۱۹۳۳ بزنائن جساص ۲۲۱) تومعنی بیهوا کهای عیسیٰ میں تختیے سلا کریا ہے ہوش کر کے آسان کی طرف اٹھانے والا ہوں ۔ تو اب تمام آیات اورتغییرین ایک طرح ہوگئیں ۔

ووسری بات یہ ہے کہ اگر ممینک کا معنی وہی موت دینے کے لیے جائیں تو ا کا مطلب یہ ہے کہ اے عیسیٰ میں تجھے موت دوں گا یہ نہیں دے سکتے اور فی الحال آسان کی طرف اٹھا تا ہوں اور ان لوگوں ہے تم کو پاک کرتا ہوں۔ گویا آیت میں وہ تقذیم وتا خیر کے قائل ہیں کہ موت میں دوں گا،کیکن بعد میں اور فی الحال تم کواٹھا تا ہوں۔

یہ معنی ہم اپی طرف ہے ، مرزائیوں کی طرخ نہیں کرتے بلکہ مجدد صدی نہم امام جلال الدین سیوطیؒ نے خود حضرت ابن عباسؒ ہے روایت نقل کی ہے کہ تا بعی ضحاک حضرت ابن عباسؒ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ مراواس جگہ رہے کہ میں تجھے اٹھاؤں گا اور پھر آخری زمانہ میں فوت کروں گا۔ (درمنشر)

ای طرح مجد دصدی دہم حضرت علامہ محمد طاہر مجراتی مصنف مجمع الهجار نے فر مایا کہ: انسی متوفیک و راف محک السی علمی التقدیم و التا خیر و یعجینی اخر الزمان لتوات و خبر النزول. ''یہ متوفیک اور رافعک الی تقدیم و تا خمر کے ساتھ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری زمانہ میں آئیں گے۔ کیونکہ ان کے فزول کی خمر متواتر ہے۔''

امام رازی نے تغییر کبیرج دوم سورہ آل عمران میں تکھا ہے کہ یہاں واؤ سے ترتیب فابت نہیں ہوتی کہ پہلے وفات ہو پھر رفع ، بلکہ آیت کا مغہوم ہیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بیاکا م کریں گے، باقی کب کریں معے؟ کس طرح کریں گے؟ توبیہ بات دلیل پر موقوف ہے اور دلیل سے فابت ہو چکا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور حضور سے بیہ بات فابت ہے کہ وہ نازل ہوکر د جال کوئل کریں گے۔ پھران کو اللہ تعالیٰ اس کے بعد وفات دیں گے۔ اور بی تقدیم و تاخیر قرآن میں بہت ہے مثلاً

(۱) یا مریم اقنتی لوبک واسجدی وارکعی: (آل عمران:۳۳) داری در ایم این در این

تو یہاں سے بیٹا بت نہیں ہوتا کدرکوع سے مجدہ پہلے کرے۔ کونکہ مجدے کا ذکر

پہلے آگیا ہے۔

اس آیت میں بھی واؤے تر تیب ٹابت نہیں ہوتی کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ندکور باتی انہیا علیم السلام ہے بعد میں آئے ہیں۔ مگر آیت میں ان کا ذکر پہلے ہے۔

(٣) اگر ہم کہیں کہ یہاں زید عمر، بحراور خالد آئے تواس کا بیم عن نہیں کہ پہلے زید آیا بھر عمر آیا پھر بکراور آخر میں خالد آیا۔ واؤ ترتیب کے لیے نہیں ہے۔مطلب میہ ہے کہ بیسب حعرات آئے۔ باتی کس طرح اور کس ترتیب ہے آئے اس کا ذکر نہیں ہے۔

مطلب یہ ہوا کہ حضرت ابن عمال کے لفظوں کامعنی موت دینا تی لے لیں تو بھی وہ حیات سے گئی ہیں۔ حیات مسیح کے قائل ہیں اور آیت میں تقدیم و تا خیر کے قائل ہیں۔

چندنگات أورسوالات

- (۱) جب تونی کے بعد رفع ہوا اور رفع کا وقوع بھی بعد میں ہوتو اس کامعنی یقینا موت نہ ہوں گے۔الی کوئی مثال نہیں ہے۔
- (۲) اس سے پہلے کی آیت میں ہے کہ یہود ہوں نے بھی تد بیر کی اور اللہ تعالی نے بھی تد بیر کی اور اللہ تعالی نے بھی تد بیر فرمائی اور اللہ تعالی کی طرح کون بہتر تد بیر کرسکتا ہے۔ اب آپ فرمائیں کہ اگر مرزاغلام احمد قادیانی کی تغییر مان لیس اور متوفیک کا مفہوم ہم تیرہ سو برسوں کے مجددین ومحدثین کے مطابق نہ لیس تو پھر کس کی تد بیر غالب آئی۔ یہود کی خدا تعالی کی ، بقول مرزاغلام احمد قادیانی کے یہود نے حصرت عیسی علیہ السلام کو پکڑوایا، غداق اڑایا، منہ پر تھوکا، منہ پر طما نچے مارے، سولی پرچ حایا، ان کے اعضا میں بینی شونگیں اور جو پچھ کر سکتے تھے کیا۔ آخر کا رمرا ہوا بھے ہونے سولی سے اتارا۔ حالا نکدان میں ابھی جان تھی۔ خفیہ علاج کیا گیا وہ فرج گئے اور ذخم استھے ہونے کے بعد ماں سمیت وہاں سے چلے گئے اور دو ہزار سال پہلے کے جنگلوں، صحرا وگ ن دریا وُں، دریا وُں، طرح سری تکر جانچے دہاں ساری عمر گمتا می میں گزاری اور مرکئے۔

یبود بوں نے اپی طرف سے آل کر کے ان کو بھی قرار دے دیا ، عیمائوں کو جوموقد پر موجود نہ تھے یقین دلا دیا ، جنموں نے کفارے کا مقیدہ کھڑلیا۔ اللہ تعالی اتا ہی کرسکے کہولی پر جان نہ نکلنے دی۔

کیا بیدخدا تعالی کی بہترین تدبیر تنی ، پھرای تدبیر کا قیامت کے دن احسان جا کی کے کہش نے بی اسرائیل کوتم سے رو کے دکھا کیا بھی روکنا تھا؟

(۳) کیاموت کے بعد اوروں کا رفع روحانی نہیں ہوتا۔ اس میں معرت میسی علیہ السلام کی کون ی شخصیص ہے۔

(٣) آگرمتونیک کامتی موت دیا ہے اور رافعک کامتی بھی روح کا اٹھانا ہے تو پھر رافعک کا لفظ زائداور بے سود ہو جاتا ہے جس سے قرآن کی بلاخت قائم نیس رہتی۔ جس ک شان سب سے اعلی وارض ہے اور مذعر نی شن ایسا ہوتا ہے۔

(۵) ف خداتعالی کی بید بیرتو فتر ملیب کے وقت کے لیے تھی۔ای وقت کی آسل کے لیے انی متونیک فرمایا گیا۔ مرزاغلام احمد قادیانی کے مطابق بیدرفنج روحانی اس وقت ہوا اور موت اس وقت واقع ہوئی جُبکہ تمام طرح کی تکالیف گزر میکی تھیں۔ا پھی آسلی دی گئ!

آیت نمبرس

وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما ٥ وقولهم انا قتلنا المسيح عبسسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم ط وان الذين اختلفوا فيه لفى شك منه ط مالهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه يقيناً ٥ بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزا حكيما ٥ (سرره النام: آيت ١٥٨ ١٥٨)

"(اورہم نے ان بہود پرلعنت کی) ان کے تفراور مریم پر بدا بہتان باعد صنے کی وجہ سے اور یہ کئے کی وجہ سے ان بہود پرلعنت کی ان کے تفراور مریم پر بدا بہتان باعد صنے کی وجہ انحوں نے ان کو زقل کیا نہ سولی پر چر حایا۔ البنة ان کے لیے (ایک آ دمی) مشاہر کر دیا۔ اور اس میں اختلاف کرنے والے (خود) شک کے اعد ہیں۔ ان کواس واقعہ کا کوئی قطعی علم بیس ہے۔ مرف خن (حمین) کی بیروی ہے۔ اور انھوں نے اس کو (عینی علی السلام) بیتینا قل بیس کیا بلکداس کو الشد تعالی نے اپنی طرف اٹھالیا اور اللہ برے عالب اور حکمت والے ہیں۔ "
کیا بلکداس کو اللہ تعالی نے اپنی طرف اٹھالیا اور اللہ برے عالب اور حکمت والے ہیں۔ "

عليه السلام ولل كيا ورنه بي سولى يرها يا بكدا الله تعالى في ان كوايي طرف الماليا-

مرزاغلام احمدقادیانی بھی کہتے ہیں کہروح کواٹھایا بھی کہتے ہیں اٹھانا بمعنی عزت

دى\_ بملاآب خودغوركري\_

كرقرآن ياك من اى ذات كالخان كاذكر برجس كے قل كا يهودي دعوى كرتے تے تو كياده روح كولل كرتے تھے۔ ياجىم اورروح دونوں برلل كافعل واقع ہونا تھا۔ اس سے صاف وصرت معلوم ہوا کرفع اس کا ہوا جس کو وہ تل کرنا یا سولی بر ج حانا جا ہے تے۔اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کاجم اورروح دونوں تے۔ صرف روح نرتی۔

وما قتلوه وما صلبوه ادر پمروما فتلوه مين جب تمام خميرين حفرت عيلى عليه **(r)** السلام كي طرف دا جع بين تو محر د فعه المله كي خمير كيون ان كي طرف دا جع نبين \_

بات سيمى قابل غور بكرف كاذكراى وقت كابجس وقت وولل كرنا جا ج (٣) تے۔مرزاغلام احمد قادیانی روح کارفع مراد لے کر ۸۵سال بعد کشمیر ش رفع روحانی کہتے ہیں۔ ای کاراز تو آید ومردال چنس کنند

یبود مطلق قمل نے قائل نہ تھے، بلکہ وہ سولی پر چڑھا کرسولی کے ذریعے لل کے قائل تتے۔ توجب اللہ تعالی نے فرمایا'' و ما فعلوہ و ما صلبوہ'' تواس کامعنی پہروا کہان یہودیوں نے ان کول میں کیا۔ اور نہ بی سولی پر چ حایا۔ مرز اغلام احدقادیانی کا ترجمہ یول ہے کہ نہ ان کول کیانہ مولی پرقل کیا۔ (کتا محدار جمہے)

آ ست من ب كرانمول في معرت عيلى عليه السلام كوفل فيس كيا بكه الله تعالى في ان کوائی طرف اٹھالیا۔ ہر حقمند جانا ہے کہ بل کے بعد والی بات بل سے پہلے والی بات کی ضد ہوتی ہے۔ جیسے کہا جائے کہ زید لا ہورنہیں کیا بلک سیالکوٹ کیا۔ یا یوں آہیں زیدمسلمان نہیں بلک مرزائی ہے تواس کا بھی معنی ہے کے دوسری بات پہلی بات کے ظاف ہے۔

ابالله تعالى كايفرمانا كدان كولل فيس كيا بلكه من في الى طرف الحاليا تويةب ي صیح بوسکتا ہے کر رفع جسمانی مراد ہو۔ ور ندمرز اغلام احمدقادیانی کامعنی بیہوگا کہ انھوں نے قل تہیں کیا بلکہ اللہ تعالی نے ان کوموت دے دی توقل اورموت میں کوئی تعنا دنہیں ، کیونکہ تل میں بحی موت ہوتی ہے۔اس' نیل' نے بھی مرزائیوں کا بل نکال دیا ہے۔سب جانتے ہیں کوتل عل میں مجمی موت خدا بی دیا کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ انموں نے قبل نہیں کیا بلکہ خدا نے موت دے دی۔

آیت ہےمعلوم ہوتا ہے کو آل کے ارادے کے وقت خدا تعالی نے ان کوا پی طرف

اٹھا کر بچالیا۔اور مرزاغلام احمد قادیانی کہتے ہیں کہاس واقعہ سے ۸۸سال بعد سری گر میں مگنا می کی موت مرے۔(معاذ اللہ)

مجددین امت کے بیانات

(۱) اس آیت کریمه کی تغییر میں مجدد صدی تهم امام جلال الدین سیوطی قرماتے ہیں۔
د'اور نہ قل کر سکے۔ یہود حضرت عیسیٰ علیه السلام کو اور نہ جھانی پر بی لٹکا سکے۔ بلکہ بات بول
ہوئی کہ یہود کے لیے حضرت مسیح علیه السلام کی هیمیه بنا دی می اور وہی قتل کیا حمیا اور سولی دیا
عمیا۔ (تغییر جلالین ص ۹۱)

تغييرجلاكين زميآ يت كريمه

(۲) مجد دصدی سیز دہم حضرت مولانا شاہ عبدالقادر دہلوی ایٹ ترجمہ میں فرماتے ہیں کہ د'' نانھوں نے حضرت عیسلی علیہ السلام کو آل کیانہ سولی چڑھایا۔'' (ترجمہ شاہ عبدالقادر ہس ۱۳۲۷)

(۳) "و کان الله عن بو حکیما ط"اس پرآیت خم کردی کی که الله تعالی کو کمال قدرت اور کمال علم حاصل ہے تو الله تعالی نے متنب فرمایا کی علی السلام کا دنیا ہے آسانوں کی طرف اٹھانا۔ اگر چہ آدمیوں کے لیے تعذر رکھتا ہے۔ مگر میری قدرت و حکمت کے لاظ سے اس میں کوئی تعذر نہیں ہے۔ یقیر حضرت امام دازی مجدد صدی ششم نے بیان فرمائی ہے۔ کی میل است

یہاں پانچ باتنی ہیں۔ اگرصلیب کامعنی سولی پر آل کرنا ہے تو سولی پر چڑ حانے کے لیے عرب میں کون سالفظ ہے۔

دوسری بات

تيسرى بات

یے یہودی تو قائل ہی اس بات کے تھے کہ ہم نے حضرت عیلی علیدالسلام کوسولی وے کول کیا ہے۔ تو چر و مساقعلوہ کافی تھا۔ و مسا صلبوہ کی کیا ضرورت تھی۔معلوم ہوا کہ

مرف سولی پرچ ٔ حانے کوملب کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کھل طور پر حقیقت آ شکارا کرنا جاہیے۔ تھے۔

چوتمی بات

بیہ کہ داقعہ صلیب کا ضرور ہوا تھا۔ لا کھوں لوگوں کوعلم تھا۔ ایک آ دمی کوسولی دی عنی تھی اور مشہور کیا گیا تھا کہ وہ حضرت سے علیہ السلام تھے۔ تو سوال پیدا ہوتا تھا کہ سولی دی گئی تھی اگر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ تھے تو پھر کون تھا۔ اس کا جواب قرآن پاک نے دیا "بسل شب نہم " کہ ایک شخص پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی هیپہہد ڈال دی گئی ( یجی غدار یہودا تھا) اس کوسولی پر لٹکا کر کیفر کر دار تک پہنچا دیا گیا۔

بانجويں بات

بيب كد يحرس عليدالسلام كدحركة راس كاجواب دياكياكد "بسل د طععه السله الله" (الشاء،١٥٨) كدان كوالله تعالى في طرف الخاليا \_

آ فریں "ھـزیــزاً حـکیما" فرہاکرمسلمانوں کےعقیدےکومغبوط سےمغبوط فرہادیا۔

آیت نمبر۵

"وان من اهل الكتاب الاليومنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا." (التراء ١٥٩٠)

'' جتنے فرقے ہیں۔اہل کتاب کے سوئیسیٰ علیہ السلام پر یقین لاویں مے اس کی موت سے پہلے اور قیامت کے دن ہوگاان پر گواہ''

مطلب سے ہے کہ اہل کما ب سارے صفرت میسیٰ علیہ السلام پر ان کی وفات سے پہلے پہل ایمان لے آئیں گے اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوں گے۔اس آیت کریمہ نے تو بہت ہی صفائی سے اعلان کردیا کہ معزت میسیٰ علیہ السلام زعرہ ہیں۔ان کے مرنے سے پہلے یہود و نصاری ان پرایمان لائیں ہے ۔ گویا وہ بیسیوں حدیثیں اس آیت کی شرح ہیں جن میں ہے کہ معزت میسیٰ سید السلام عادل حاکم (فیصلے کرنے والے) ہوکر نازل ہوں ہے، مبال کو آل کریں ہے ۔اس وقت اسلام تمام اکناف عالم میں پھیل جائے گا اور جو یہود و نصاری کی بحد جو بہد و ونصاری کے بعد جو

اسلامی روایات کے عین مطابق ظہور پذیر ہوں گے کیوں ایمان ندلائیں گے۔اب آپ ذرا چقی اور یانچ یں آیت کا ترجمہ لا کر پڑھیں۔

(۱) مرزا غلام الرقادیانی اس آیت کر جے اور مطلب میں بری طرح محیتے ہیں،
کم کہتے ہیں کہ یہود و نصاری تو قیامت تک باتی رہیں گے۔ حالا نکہ صور پھو گئے (بگل بجانے) کے بعد کون زیمور ہے گا۔ الی تمام آجوں میں مراد قرب قیامت ہوتی ہے ورنہ عام محاورہ ہے۔ مثلاً میکیں کہ مرزائی قیامت تک مرزاغلام احد کومسلمان ثابت نہیں کر سکتے تو اس کا میں مطلب نہیں ہے کہ حارا مناظرہ قیامت تک جاری رہے گا۔

(۲) کمی مرزاغلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ مرنے سے پہلے سارے یہود و نصاری سمجے بات پرایمان نے آتے ہیں کو تکہ موت کے وقت ان کو حقیقت معلوم ہوجاتی ہے۔ ان ہا توں سے مرزاغلام احمد قادیانی اپنے مریدوں کو قابور کھنے اور سادہ لوگوں کو دھو کہ دیا جا جے ہیں۔ ورندسب مجھ سکتے ہیں کہ آتے تکریمہ بی (لیسو منن) کے مسینے نے اس بات کو معلقبل کے ساتھ فاص کر لیا ہے کہ آتک کریمہ بی (لیسو منن) کے مسینے نے اس بات کو معلقبل کے ساتھ فاص کر لیا ہے کہ آتک کریمہ بی کہ اور مالیان لائیں گے۔ محر مرزاغلام احمد قادیانی اس کا متن لیسو منن کی جگہ لیومن کرتے ہیں کہ تمام الل کتاب ایمان لے آتے ہیں حالا تکدیم کرائم کر مرزن نے کہا تا اللہ شلا ہے۔

(۳) پھر مرزاغلام احمد قادیانی بہاں ایمان کا معنی وہ ایمان کرتے ہیں جوآخری وقت (۳) خرخ وقت المرزاع کے وقت ) کا ایمان ہے جوالیان مقبول نہیں جیسے فرعون کا ایمان ڈو بے وقت کا تا منظور تھا۔ حالا تکد قرآن پاک میں صرف ایک سورة بقرہ میں ایمان یا اس کے مشتقات کا تا منظور تھا۔ حالا تکد قرآن پاک میں۔ ان سب مقامات پر بلکہ قرآن پاک کی دوسری سینکڑوں جگہوں پر ایمان سے مراد ایمان مقبول ہے۔

جگہوں پرائیان سے مرادائیانِ مقبول ہے۔ جب مرزا غلام احمد قادیانی کمی آیت کے معنی میں دموکہ دینا جاہتے ہیں تو لکھ مارتے ہیں کہ یہ لفظ قرآن میں اتنی جگہ اس معنی میں استعال ہوا ہے مگریہاں سینٹروں مقامات پرائیان کے معنی ایمانِ مقبول سے گریز کرکے دموکہ دینے کی کوشش کی ہے۔

(٣) اگرایمان سے ایمان مردوداور نامقبول عی مراد ہوتا ہے تو گھر 'نہو من ب الله الله موته " ندکہا جاتا کیونکہ مرنے سے پہلے کا ایمان تو مقبول ومنظور ہے۔ ہاں موت کے وقت لینی غرض کا ایمان مقبول دمنظور ہے۔ ہاں موت کے وقت لین الل غرض کا ایمان مقبول کی اس اللہ موته " می جگہ ' عند موته " بوتا چاہی تعلق کے اللہ کا باتا ہے ، حالا تکہ قرآن پاک جیسی تصبح و بلغ کا ب مات موته " فرماتی ہے۔

بمى مرزائي آ رُلِية بين كه منسل موسب كم خمير عيلى عليه السلام كي طرف داجع نيس بادرايك شاذقر أت كاسهارالية بين جس بين 'قبل موته" كى جكه اقبل موتهم" آیا ہے، حالانکہ پہلے تو قر اُت متواترہ کے مقابلہ پیل قر اُت شاذہ کا کیا اعتبار ہے جبکہ وہ کمزور ہے۔ پھراگر مان لیا جائے تو اس صورت میں معنی اس طرح کریں مے جوقر اُت متواتر ہ کے مطابق ہوں۔اس طرح معنی یوں مول مے کہ جب (عیسیٰ علیدالسلام) دوہارہ آئیں مے ق اس وقت کے بچے ہوئے سارے اہل کتاب اپنے مرنے سے پہلے معزت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں تھے۔

اور بیمعنی ان بیمیوں مدیوں کے عین مطابق ہے کہ حضرت عینی علیه السلام کے زمانے میں ساری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا۔

(۲) اب آیت نمبر ۱۹ اور آیت نمبر ۵ کو ملا کر پھر پڑھیں یہاں ذکر بی حضرت عیمیٰ علیہ السلام کا ہے۔ان کو آن نہیں کیا۔ان کوسولی نہیں دی۔ان کواللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا۔ان پران کے مرنے سے پہلے تمام اہل کتاب کوائیان لانا ہوگا۔اوروہ قیامت کے دن ان برگواہ ہوں گے۔ تمام منمبریں حضرت علی علیہ السلام کی طرف راجی ہیں انھیں کا ذکر ہے۔ اس کے سوا کوئی اورمعنی کرنا قرآن پاک سے نداق کرنے کے مترادف ہے۔قرآن پاک کا فیعلہ بالکل

اب آپ مرزا قادیانی کا ترجمه دیکه کرورالطف اثما ئیں۔وہ اس کامعنی (ازالہادہام طع اول م ٢٧ تزائن ج م م ٢٩١) يس يول لكهت بين:

و كونى الل كتاب من سے اليانبيں جو مارے اس بيان فدكوره يرجو بم نے (خدا نے) اہل کتاب کے خیالات کی نسبت ظاہر کیے ہیں۔ایمان ندر کھتا ہو ۔قبل اس کے جووہ اس حقیقت پرایمان لادے جوسے اپی طبعی موت ہے مرکمیا۔''

بہلے تو مرز اغلام احمد قادیانی کے اس ترجے کا مطلب بی کوئی نہ س**یمے گا**اگر سجمیہ بھی جائے تو مرزا ناصراحمه اورسارے مرزائی بتا ئیں کہ بیالغاظ جومرزاغلام احمد قادیانی نے ترجمہ میں تھییے ہیں قرآن پاک کے کن الفاظ کا ترجمہ ہے۔ورنہ پھرحدیث رسول کے مطابق جہم کے لیے تیار ر ہیں۔خودمرزاغلام احمدقادیانی نے لکھاہے کہ 'مومن کا کام نہیں کہ تغییر بالرائے کرے۔'

(ازالداد ہام حصداول من ۳۲۸ بخزائن ج ۳م ۲۶۷)

اگرایمان ہے تو تیرہ سوسال کے مجددین یا کسی حدیث سے بیمعنی ٹابت کریں۔اس آ يت كريمه كا مطلب بالكل صاف ہے۔ حمر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مزید وضاحت یا تائید کے لیے بعض بزرگان سلف كارشادات بيان كرديج جائمي -امام شعراني (اليواتية والجوابرج ٢،٩٧١) من لكهية بي -الدليسل عسلسي نزوله قوله تعالى وان من اهل الكتاب الاليومين به قبل موقه امے حین پشنزل..... والسحق انبه رضع بُسجسند لا الی السیماء والایعان به

''اور جب حضرت عیسیٰ علیه السلام کے نزول کی دلیل میآیت ہے ''وان من اہل المكتب الاليومنن به قبل موته ابح حين ينزل ....." اور في بيب كروه جم كساته أسان كى طرف المائ محت بين اوراس بات برايمان لا ناواجب ب-'

مجدوصدى بقتم المام ابن تيريا في كتاب الجواب المصحيح لمن بدل دين

المسيح (٢٨٣م ٢٨٣) ين فرمات بي -

"الاليؤمنن به من ايمان نافع مرادب جولل ازموت ب موت كوقت غرغرے اور نزع کے وقت کا ایمان نیس ہے۔جس سے کوئی فائدہ نہیں اور تمام کا فروں کے لیے ہے اور تمام باتوں کے مان لینے کے لیے ہے۔جس سے بھی اٹکار کرتے تھے اس میں حعرت سیح کی کوئی خصوصیت نہیں ہے۔لیسو منن مستقبل ہی میں مستعمل ہوتا ہے اور سب اہل كاب حفرت مع عليه السلام كي وفات سے بہلے ايمان لي تي مح-"

 (۳) حفرت ابو ہررہ چلیل القدر صحابی ہیں۔ انھوں نے ایک حدیث بیان کر کے بیہ آیت کریمه پردهی اور بتایا که اس آیت کریمه میں ای سیح علیه السلام کی زندگی کا ذکر کیا ہے۔ جن کے زول کی خبرسرور عالم اللہ نے دی ہے۔ ہزاروں محابیس سے سی نے انکارٹیس کیا۔ اوراس طرح اس مسئله پراجماع محابه منعقد ہو کیا۔

(بخاری ج امِس ۴۹۰، باب نزول عیسیٰ بن مریم)

ایک چینے مسلمان کے معنی کے لحاظ سے قومعنی طاہر ہیں گر مرزائی بتا کیں کہ 'یسوم السقیہ مد یہ کسون علیہم شہیدا" کا کیامعنی ہے وہ کس بات کے گواہ ہوں گے جن وناحق کو قوتمام کافر موت کے وقت پیچان لیں مے تووہ کس بر کوائی دیں مے اور کس بات کی دیں ہے۔

کیا کسی ایک محدث مغسراور مجدد کا نام لیا جاسکتا ہے جس نے اس آیت کا و معنی کیا

ہو جومرز اغلام احمد قادیانی نے کیا ہے؟ اگریہ من گھڑت معنی ہے تو مرز اغلام احمد قادیانی کے اس قول کو یا در کھیں کہ' ایک نیامتنی اپنی طرف گھڑ نا الحاد دوز عمقہ ہے۔''

(ازالدادبام ٥٠١٨، فرائن جسم ١٠٥)

آيت نمبرا

واذقال الله ياعيسى ابن مريم اذكر نعمتى عليك وعلى والمنتك اذا يدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد و كهلا (واذ علمتك الكتاب والسحكمة والتوراة والانجيل واذ تخلق من الطين كهيئة الطير باذني فتنفخ فيها فتكون طيرا باذني و ابرئي الاكمه والابرص باذني واذ تخرج الموتى باذني واذ كففت بني امرائيل عنك اذ جيئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم ان هذا الا سحر مبين (المائده:١١)

"اور جب کے گا اللہ اے سی بیٹے مریم کے میری مہر بانی یادکر جوتم پر اور تھاری والدہ پر بٹس نے گا۔ جب بٹس نے تھاری مدروح القدس سے گا۔ تم گود بٹس اور بیری عمر بٹس لوگوں سے با تیس کرتے تھے۔ اور جب بٹس نے تعمیس کتاب و حکمت اور تورات وانجیل کی تعلیم دی۔ اور جب بٹس نے تعمیس کتاب و حکمت اور تورات وانجیل کی تعلیم دی۔ اور جب بٹس نے بنی اسرائیل کورو کے رکھاتم سے۔ جب تم ان پر ندہ ہوجاتا میرے تھم سے۔ اور جب بٹس نے بنی اسرائیل کورو کے رکھاتم سے۔ جب تم ان کے باس کھا دلائل لائے تو کا فرول نے ان بٹس سے کھاری قرب ساف صاف جادو ہے۔"

اس آیت کر یہ بٹس اللہ تعالی نے قیامت کا ذکر فرمایا ہے کہ اس دن اللہ تعالی معرب علیہ علیہ اللہ تعالی نے قیامت کا ذکر فرمایا ہے کہ اس دن اللہ تعالی فرمائیس کے کہ بٹس نے ان کوئم سے رو کے رکھا۔ یعنی دست درازی اور ہاتھوں کوروکنا تو فرمائیس کے کہ بٹس نے ان کوئم سے رو کے رکھا۔ یعنی دست درازی اور ہاتھوں کوروکنا تو در کنار بم نے ان کوئم سے دور احسان ہے درنہ جس طرح مرزا قادیائی نے بیان کیا۔ وہ صورت بٹس بیاللہ تعالی کی فیمت اور احسان ہے ورنہ جس طرح مرزا قادیائی نے بیان کیا۔ وہ ایک خداتی ہے۔ ان کوئم ہے۔

 ۳۳۷) شن اس بات کا افر ارکیا ہے اور خاص کریہ آیت کریمہ والملہ بعصم کمن الناس دوران سنر ذات الرقاع غزوہ انمار ش نازل ہوئی تنی جو ۵ ہجری میں واقع ہوا۔ یہ بات مرزائیوں کے مسلم مجد دصدی نم امام سیوطی نے '' تغییر انقان ہز واول س۳۲' میں لکمی ہے۔
پس (نزول آسے ص ۱۵ افزائن ج۸۸، ص ۵۲۹) میں مرزا قادیانی کاریکھنا کہ وعدہ عصمت کے بعد حضور کو جنگ احد میں تکلیف کہنی تنی بالکل جموث ثابت ہوجاتا ہے۔ اب مجددین کی رائے ملاحظہ ہوں۔

كف كامعنى

کف کامتی عربی ش رو کر کھنے کے بین قرآن پاک بی ہے۔
سورہ نساء آیت نمبرا ایس ..... فکف اید یہم
سورہ نساء آیت نمبرا ایس ..... فکف اید یہم
سورہ نساء آیت نمبر ۷۷ یس ..... کفوا اید یہم
سورہ ن آیت نمبر ۲۷ یس ..... "وکف اید یہم
سورہ فتی آیت نمبر ۲۳ یس ..... "المذی کف اید یہم عنکم و اید یکم عنهم"
ان تمام مقامات میں قرآن پاک نے ای کف کورو کے رکھنے کے معنی میں استعال

قرآن ياك كااعجاز

چونکدان جگہوں میں ایک دوسرے کا سامنا ہوایا مقابلہ کی شکل بی تو الله تعالى نے

فر مایا کہ ہم نے ایک کے ہاتھ دوسرے تک وکنچ سے رو کے رکھے۔ گر حضرت میسیٰ علیہ السلام کے قصہ پیل بہوداور پولیس سے مقابلے اور آسنے سامنے ہونے کی تو بت می فیل آئی اس لیے ''ایدی''نہیں فر مایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو آپ سے رو کے رکھا۔ نہ تو وہ آپ تک چنچنے پائے اور نہ بی مقابلے کی صورت پیدا ہوئی۔ ایک صورت اعجاز کی یہ بھی ہے۔ اب آپ مجددین کی رائے ملاحظ فرمائیں۔

(۱) مجدومدى تم امام جلال الدين سيوطى تغير جلالين زير بحث آيت من قرمات بن : "وكهلا" بعنيد نزوله قبل الساعة لانه رفع قبل الكهولة كما سبق في آل عموان . (جلالين شريف)

''وکھلا'' سے ثابت ہوتا ہے کوئیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے نازل ہوں مے اس لیے کہ وہ کھولت سے پہلے ہی اٹھالیے منے تھے۔

(۲) مجدومدى عشم الم فخرالدين رازى (تغير كير جره، جم، ۵۵) يش فرمات ين:
نقل ان عمر عيسى عليه السلام الى ان رفع كان ثلاثا وثلاثين سنته و ستة اشهر
وعلى هذا التقدير فهو ما بلغ الكهولة والجواب من وجهين ..... والثانى قول
الحسيس بين الفضيل ان المراد بقوله وكهلا ان يكون كهلا بعد ان ينزل من
السيماء في آخر الزمان ويكلم الناس ويقتل الدجال قال الحسين بن الفضل
وفي هذه الاية نص على انه عليه السلام سينزل الى الارض.

'''نقل ہے جب عیسیٰ علیہ انسلام اٹھائے گئے ان کی عمر ساڑھے ۳ ہرس تھی۔ ('گویا انھوں نے ادھیڑ عمر میں لوگوں ہے با تیں نہیں کیس ) حصرت حسین بن الفعنل فرماتے ہیں کہ مرادیہ ہے کہ نزول کے بعد کہولت کے زمانہ میں وہ با تیں کریں گے۔ دو ہزار سال کے بعد پوڑھانہ ہوتا پھرادھیڑ عمر ہو کر با تیں کرتا ہے وہ لفت ہے جس کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جما کیں گے۔ حضرت حسین بن فعنل فرماتے ہیں کہ آیت میں تصریح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عقریب زمین براتریں گے۔''

باتی دوسرااحسان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پتکھوڑے میں باتیں کرنا یہ کیا مشکل ہے جب جبرائیل علیہ السلام کے پاؤں کے نیچی کی ٹی سے سامری کا بچھڑا جودھات سے بناتھا بول اٹھا، توجو بزرگ پیدا ہی جبرائیل علیہ السلام کی پھونک سے ہوئے تھے۔ان کا بچھن میں باتیں کرنا کیوں تعجب خیز ہے۔ مرزاغلام احمد قادیانی نے تو کھا ہے کہ میرے اس لڑکے نے دو بار ماں کے پیٹ میں باتیں کیں۔خداجانے کہاں کان رکھ کریہ باتیں نی کئیں۔ بہر حال یہ اس

سے زیادہ مشکل ہے۔

آیت نمبرے

واذ قال الله يا عيسى ابن مريم أ انت قلت للناس التعلوني و امي الهين من دون الله قال سبحنك مايكون لى ان اقول ما ليس لى بحق ذان كنت قلته فقد علمته ذتعلم ما نفسى ولا اعلم ما فى نفسك ذانك انت علام الغيوب ذما قلت لهم الا ما امرتنى به ان اعبلوائله ربى وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم ذوانت على كل شيء شهيد ذان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك الت العزيز الحكيم. (الماكمة ١١٨)

"اور جب كين على الله تعالى العينى بن مريم كياتم في كوكوں سے كها تعا كہ چھے اور ميرى مال و خدا تعالى كر سوا معود بنالو۔ وہ عرض كريں كے كدا الله آپ برتر اور شرك سے پاك بين ، يدير اله كي كسوا معود بنالو۔ وہ عرض كريں كے كدا الله آپ برتر اور شرك سے پاك بين ، يدير اله كي عمل ہے كئي بين اگر ہي كاكى طرح بھے حق بين مل آپ كى بات بين جائت بين مل آپ كى بات بين جائت بين مل آپ كى بات بين جائت بين جن كا آپ نے تك فيب كى باتوں كوا چى طرح جائت بين مل آپ كا ان كو وہ كا بات كى جود تى كواور ميں ان كا بات كى جود كى كا آپ نے حكم ديا كد مير اور اپنے مالك كى عمادت كرواور ميں ان كا تكم بيان (يا كواه) تعا جب تك ان ميں د با له كى عمادت كرواور ميں ان كا كہ بين اگر آپ ان كو عقاب دين تو بي آپ لي كورى طرح) ديا كور آپ بر بات كے كواه (اور واقف) بين اگر آپ ان كوعقاب دين تو بي آپ كي بندے بيں۔ (آپ كوئ عاصل ہے) اور اگر آپ ان كو بخش دين تو آپ (پورى طرح) نالب اور حكمتوں والے بيں۔ (سب كور كھتے ہيں)۔"

یہاں اللہ تعالی قیامت کے دن کا ذکر فرماتے ہیں۔ یہاس لیے ہیں کہ اللہ تعالی ماللہ تعالی عبائے نہیں یا حضرت عیسی علیہ السلام ( نعوذ باللہ ) طرح ہیں، بلکہ الل کتاب کو لیل ورسوا اور لا جواب کرنے کے لیے ہو جھاجائے گا۔ کو تکہ عیسائی ان کو خدا ای لیے ہتاتے سے کہ ان کا خیال تھا یہ جواب کر خور کے مرابا تھا کہ یہ تعلیم حضرت عیسی علیہ السلام نے دی ہے۔ اس سوال کے جواب میں حضرت عیسی علیہ السلام وی کچھ کہیں سے جواب میں حضرت عیسی علیہ السلام وی کچھ کہیں سے جواب میں حضرت میں عالیہ شان ہے۔ آخر میں فرمائیں سے جب تک میں ان میں رہا ان کا گران تھا، کر جب آپ نے جھے افحالیا بھر آپ نے جھے افحالیا بھر آپ خود ی گران اور گواہ سے۔ مرزا غلام احمد قادیا نی نے بیاں بھی " توقیعی "کامتی غلاکیا

ہے کہ''جبآپ نے مجھے وفات دی'' مگر صریحاً غلط ہے کیونکہ مرز اغلام احمد قادیا ٹی تو ستاس سال واقعہ صلیب کے بعد سری نگریش ان کو مارتے ہیں اور اس وقت تک بھول ان کے وہ زئد و تتے اور میسائی ان سے پہلے ہی بگڑ بچکے تئے۔

چتانچہ(چنمہ معرفت م ۲۵۲، فزائن ج۳۲ بم ۲۷۱) پر لکھتا ہے۔ ''انجیل پراہمی تنس برس بھی نہیں گز رے تنے کہ خدا کی جگہ عا جز انسان کی پرستش نے لے لی۔''

اس طرح بقول مرزاغلام احمرقادیانی کے حضرت عینی علیه السلام کی وفات سے اس فوے سال پہلے عیسائی جُر چکے تھے۔ تو وہ کیسے کہ سکتے ہیں کہ مرنے سے پہلے میں گواہ تھا۔ وہ تو دروں، پہاڑوں، دریاؤں اور بیابانوں میں پریشان پھرتے پھراتے سری محکر پنچے جبکہ اس زمانہ میں وہاں بغیر لفکر کے پنچنا اورا پی تو م کے حالات سے واقف ہونا مشکل تھا۔ نیز آیت کر یہ سے مرزائی ترجمہ کے مطابق معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیه السلام کی علیحدگی ان لوگوں سے موت کے ذریعے ہوئی تھی۔ حالانکہ بقول مرزا غلام احمد قادیانی علیحدگی عرصہ دراز کول سے موت کے ذریعے ہوئی تھی۔ حالانکہ بقول مرزا غلام احمد قادیانی علیحدگی عرصہ دراز کی اور موت بعد میں۔

اب آپ آیت کریمه کا عجاز طاحظ کریں که "مسادمت فیہم" فرمایا ہے۔
"مسادمت حیسا" نہیں فرمایا کہ جب تک ش زندہ رہا۔ بلکہ یفرمایا کہ جب تک میں ان میں رہا۔ مطلب صاف ہے کہ جب آپ آسان کی طرف لے جائے گئے تو آپ کی ذمہ داری یا گرانی کیے باتی ربی۔

مرزا غلام احمد قادیانی لوگوں کواحق بتانے کے لیے کہتے ہیں کہ جب ان کو دوہارہ آنا ہے تو دہ کیسے کہ سکتے ہیں کہ جمعے کوئی علم نہیں۔

(۱) حالاتک قرآن پاک میں ایبانیس ہے۔اوراگریکی مطلب ہوتو سارے انبیاء علیم السلام کے بارہ میں مرزا غلام احمد قادیانی کا کیا خیال ہے جب ان سے قیامت میں پوچھا جائے گا۔ ماذا اجہتم قالوا لاعلم لنا ٥ ''قسمیں کیا جواب دیا گیاوہ عرض کریں سے جمیں کوئی علم نیں۔''

مرزاغلام احمد قادیانی، جوجواب یہاں دیں مے دہی جواب ہمارا بھی سجھ لیں۔ (۲) دوسرے مرناغلام احمد قادیانی خود شلیم کرتے ہیں کہ آسان پر حضرت تعیسیٰ علیہ السلام کوان کی امت کی بے راہ روی کاعلم ہوا تو انھوں نے زمین پر اپنامشل اور صفاتی رنگ میں اپنا بروز جایا۔ جب مرزاغلام احمد قادیانی کو بروزی مسے بننے کی ضرورت ہوئی تو یہاں تک مان لیا کہ حضرت عینی علیہ السلام کو آسان میں ان کی امت کی برائیوں کا علم ہوا۔ اور جب مسلمانوں کو دعا ہوتو ہوں کو یا ہوتے ہیں کہ ' لا علی طاہر کریں ہے؟ حالا تکہ آنے ہے پہلے ہی ان کو اللہ تعالی نے بہلے ہوتا ہے اور خیاب کے زمانہ کی کوئی و مدواری ان برعا کہ جیس ہوتی نہ وہ گران ہوتے ہیں۔ ہاتی انھوں نے علم سے انکار جس کیا ہے۔ ' صحنت انت المرقیب علیہ ہے " میں مقابلہ میں رقیب استعال کر کے صاف بتا دیا کہ یہاں علم کا سوال ہی نہیں۔ ہات مرف یہ ہے کہ میں نے ان غلایا توں کا نہیں کہا اور جب تک میں ان میں رہا میں گران تھا۔ میں رہا میں گران تھا۔

آیت نمبر۸

والدلعلم للساعة فلا تمترن بها والبعون طهذا صراط مستقيم.

(الزخرف،۱۲)

"اور یقیناً وه (عیسی علیه السلام) تقینی نشانی میں قیامت کی سوشک نه کرواس میں اور میری تابعداری کرو، بیسیدهی راه ہے۔"

اس آیت میں صاف میان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور دوبارہ تعریف لانا تیامت کی دلیل ہے۔ جس کا ذکر ہم حنقریب کریں مجان شاء اللہ۔

(۱) قرآن پاک کی آیات کی تفریحات کے بعد اس میں کیا فک روسکتا ہے کہ معرت علیٰ علیہ السلام یاان کا نزول قیامت کی نشانی ہے۔

(۲) اعادیث بھی آھے چل کرآپ پڑھیں ہے لیکن یہاں خاص مناسب کی وجہ سے
ایک اور روایت درج کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ جس رات
حضور کو معراج ہوئی اس رات سرور عالم اللہ کی طلاقات حضرت ابراہیم ، حضرت موئی اور
حضرت عینی ہے ہوئی۔ قیامت کا تذکرہ چلاتو حضرت ابراہیم نے اس عظم سے اٹکار کردیا۔
مصرت عینی ہے ہوئی۔ قیامت کا تذکرہ چلاتو حضرت ابراہیم نے اس عظم سے اٹکار کردیا۔
اس طرح حضرت موئی نے بھی اٹکار کردیا۔ جب حضرت عین کا نمبرا یا۔ انموں نے فرمایا کہ
وقوع قیامت کا علم سوائے خدا کے کسی کو نمیں اور جوج دمیرے ساتھ ہے وہ اتنا ہے کہ قرب
قیامت میں دجال خارج ہوں گا۔ میں نازل ہوکراس کو ل کروں گا۔"

(ابن ماجه منداحم - ما كم - ابن جريرادر بيتى بحواله درمنثور)

(۳) عفرت عبدالله این مباس درمنورش روایت بر کدوه علم للساعة سے صرت میلی کا قیامت میلی کا قیامت میلی کا قیامت میلی کا تام اولیتے ہیں۔

(۳) امام حافظ ابن کثیرٌ نے اپنی تغییر (خ2، ۴۰۸) میں اور امام فخر الدین رازیٌّ مجد د معدی ششم نے (تغییر کبیر ۱۳۶۰ ۱۳ ۱۳ ۱۳ میں اس آیت کریمہ کے تحت ان نے لیسی حسمیسو معنرت عیسیؓ کی طرف راجع کی اور ان کے نزول کو قرب قیامت کی نشانی قرار دیا۔

تقىديق ازانجيل

(انجیل متی باب ۲۳، انجیل مرس باب ۱۳) اور انجیل لوقایس ہے کہ ''میرے نام سے بہتیرے آئیں کے یقین نہ کرتا۔ یبوع سے پوچھا گیا کہ دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہے اور میہ باتیں کب ہوں گی، جبکہ وہ زیخن کے پہاڑ پر ببیٹا تھا، اس نے کہا جموٹے نبی اور جموٹے میں تم کو مکراہ نہ کریں کی کی بات نہ مانیا، جسے بکل کوئد کر پورب سے بچپم کوجاتی ہے ای طرح ابن مریم آئے گافدرت اور جلال کے ساتھ۔

اس سے بینانج برآ مرموئے۔

- (۱) ووا پ تمام مثیلوں سے بچنے کی ہدایت کررہے ہیں۔
  - (٢) حفرت ميسى عليه السلام كاتا نا قيامت كى نشانى كور
- - (4) وه يوى قدرت اورجانال كساتهة كن مع\_

یجی مضمون قر آن وحدیث میں بھی موجود ہے .....مرزائیوں کو چاہیے کہ اس پر ایمان لاکرمسلمان ہوجا ئیں \_

# آيت نمبره

ويكلم الناس في المهلوكهلا. الايه(آل عمران:٣١)

یہ درامل وہی پہلی آئت ہے جس بیں حضرت عینی علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے۔ پہاں اس طرف توجہ دلانی مقصود ہے کہ اللہ تعالی خاص طور پر زمانہ '' کہولت'' (اد چیز عمر) بیس یا تیس کرنے کا ذکر فرماتے ہیں۔ پھر قیامت کے دن اپنے احسانات بیس بھی زمانہ کہولت بیس یا تیس کرنے کا ارشاد ہوتا ہے۔

حالانکہ بڑی عربی باتیں کرنا حضرت عینی علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ ان پراحسان جنایا جائے۔ بیتو سب انسانوں کو حاصل ہے۔ بات یکی ہے کہ چونکہ بڑی عمر میں باتیں کرنے کا موقع نہیں ملا کیونکہ وہ آسان پراٹھالیے گئے تھے۔ اس لیے جب دوبارہ آ کیں گے تو وہ زمانہ کولت میں لوگوں سے باتیں کریں گے۔ بیرخاص اور مجزاندا نداز کی باتیں ہوں گی۔

مرزاغلام احمرقادياني كى تقىديق

ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ آئیں گے تو چونکہ پہلے ان کی شادی نہ ہوئی تھی۔اس لیے وہ شادی بھی کریں گے۔اس ضمن میں مرزا غلام احمہ قادیانی لکھتے ہیں۔''شادی تو ہر مخض کرتا ہے۔اوراولا دبھی ہوتی ہے۔ بلکہ تزوج سے مرادوہ خاص تزوج ہے جوبطورنشان ہوگا۔'' (ضیرانجام آئتم ص۵۴ نزائن جااہ سے ۲۳۷)

(اس مقام پرمرزاغلام احمد قادیانی نے محمدی بیگم کے ساتھ اپنے نکاح کے ہارہ میں سرور عالم اللہ تکا کے کہ ہارہ میں سرور عالم اللہ تک کوشش کی ہے۔ اگر حضور نے تیرہ سو برس پہلے فرمایا تھا کہ محمدی بیگم سے مرزاغلام احمد قادیانی کی شادی ہوگی اور اس ارشاد کا معنی وفات شریف تک آب برند کھلاتو آپ یغیر کیسے ہوئے۔ (العیاذ باللہ)

اس طرح ہم کہتے ہیں کہ ادھ عرش ہا تیں کرنا کون سا کمال ہے کہ پیدائش کے ذکر میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتے ہیں اور قیامت میں بھی احسان جلا کیں گے۔معلوم ہوا کر بیر کولت مجز انہ کولت ہے جود و ہزار سال گزرنے کے بعد کی ہے۔

انجيل كافيصله

قرآن كريم كے نفيلے كے ساتھ الجيل كافيعلہ بھى ملاحظ كريں۔

انجیل برنباس جس کو مرزا غلام احد قادیانی نے اپنی کتاب "مرمہ چھم آریہ" (ص ۲۲۰ بڑائن ۲۶،۹۸۰) میں نہایت معترقرار دیا ہے کہ (فعل نبر۲۱۲،۲۱۵،۲۱۸) ای طرح (فعل۲۲۲ ۲۳۲) میں معزت عینی کے حواری برنباس نے تعمیل سے تکھاہے کہ:

 عقیدہ کمڑائ چیپ کیا اور باطل نے اس کود بالیا۔ انجیل بردباس کا یہ بیان قرآن پاک کے بالکل مطابق ہے۔

عقل ودانش كأنقاضا

جب قرآن پاک اصلاح کے لیے نازل ہوا ہے اور اس نے یہودیوں اور عسائیوں کے غلط مقیدوں کی تر دیدکردی ہے تو گھر جب عیسائیوں کی اکثریت ان کے آسان پرزیمہ ہونے کا مقیدہ رکھتی تھی تو قرآن پاک نے "دافعک" اور "بسل دفعه الله اله"فرما کرکوں ان کے غلط مقیدے پرمیر تعمدیق فیت کی؟

قرآن کریم نے تواس طرح صاف وصرت بیان کیا کہ تمام محابر اور تیرہ سوسال کے مجددین ومحدثین نے بی سجما کہ دہ وزیرہ آسان پر اٹھا لیے مجددین ومحدثین نے بی سجما کہ دہ وزیرہ آسان پر اٹھا لیے مجد ہوتے تو پہلے تو قرآن پاک واضح طور سے ان کی تر دید کرتا ورندا سے الفاظ تو قطعاً استعال نہ کرتا کہ جس سے ان کی تائید ہو سکتی۔

مرورعالم المتلاقة كأتغير

قرآن کے معانی حضور کے بیز حرکون مجھ سکتا ہے۔ اب ہم آپ کو حضور کے بیان کردہ معانی بتاتے ہیں۔

حديث نمبرا

عن ابى هريرة قال قال رسول الله مَلْكُ والذى نفسى بيدى ليوشكن ان يسنزل فيسكسم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب و يقتل الخنزير ويعبع المجزية ويفيض المال حتى لا يقبله احد حتى تكون السجدة الواحدة خيرًا من المدنيا وما فيهم ثم يقول ابوهريره فاقرؤا ان شئتم وان من اهل الكتب الاليؤمنن به قبل موته. (بخارى ١٠٥٣)ب بزول يمن ملم ١٠٥٠ بب بزول يمن ملم ١٠٥٠ بب بزول يمن م

" " معرت الوہری قسے دوایت ہے کہ جناب دسول الدمی فیڈ نے فرمایا۔ اس ذات کی تم میں ابن مریم حاکم و کی تم میں ابن مریم حاکم و کی تم میں کے تم میں ابن مریم حاکم و عادل ہو کر پس سلیب کو تو ڈیس کے ان کے زمانہ عادل ہو کر پس سلیب کو تو ڈیس کے اور جزیر کو تا کہ کہ ایک بجدہ دنیا و ما فیما ہے بہتر ہوگا۔ میں مال اس قدر ہوگا کہ کوئی تعول نہ کرے گا۔ یہاں تک کہ ایک بجدہ دنیا و ما فیما ہے بہتر ہوگا۔ اگرتم چا ہوتو ( قر آ ن کی ہے آ بت ) پڑھو و ان من اھل الکتاب الالیؤمنن بد قبل مو تدہ ہ

اس ارشادش سرورعالم الله في قدم كها كربيان فرمايا بها ورمرزا غلام احرقاد مانى كركه كيف كرمها المعتقاد ملا بق من المعتقد ملا بق من كالم من كونى تاويل يا استنام من المدورية من من والدو من المعتمد من المعتمد ا

(١) کمنازل مونے والے مریم کے بیٹے ہیں (شکرچ ال فی فی کے )

(۲) وه حاکم اور فیطے کرنے والے ہوں می (مرز اغلام احمد قادیا فی تو آگریزی عدالتوں میں دھے کھاتے رہے)

(۳) وہ عادل ہوں گے (مرزائے تو محمدی بیگم کے ضعہ بیں خودا پنی ہوی کو طلاق دیے دی تھی اور اپنے ایک لڑکے کو عاق اور درافت سے محروم کر دیا تھا اور دوسرے سے بیوی طلاق کر دائی تھی )

(۷) و ملیب تو ژین مے (مرزاغلام احمقاد یانی نے ندتو صلیب تو ژااور ندی صلیب کری کی آئی ) ملیب کری ملیب کری میں کی آئی )

(۵) و و خزیر کول کریں کے (تا کہ لوگوں کواس نے فرت ہوجائے)

(۲) جزیر مرقوف کریں کے (ساری دنیا مسلمان موجائے گی مجرجزیہ کس سے لیس کے)

(2) اس قدر مال ویں کے کہ کوئی قبول کرنے والا ندہوگا (مرز اغلام احمد قاویا فی تو بھی کتابوں مہمانوں اور بھی بینارة المسے کے لیے چھ سے کی اپلیس کرتے کرتے تھک کئے تھے )

(۸) اس وقت ایک مجده دنیا مجرسے بہتر ہوگا (مرزاغلام احمد قادیا فی کے آنے کے بعد تو نماز دں اور مجدوں میں نمایاں کی آئی۔ مجرملیل القدر صحافی معفرت ابو ہرریہ ففر ماتے ہیں اگر

چاہوتو بیآ ہت پڑھلو۔''وان من اہل الکتاب الاليؤمنن به قبل موته'' اورکوئی اہل کتاب ہیں رہےگا مرحضرت سیسی علیہ السلام کے مرنے سے پہلے ان پر

ايمان لائے گا۔

آنے والے کوقر آن کی روسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرار دیتے اوران کی زعر گی کا اعلان کرتے ہیں۔ ہاتی ہزاروں کی تعداد میں صحابہ عموجود تھے۔ ان میں سے کسی نے بھی تروید نہیں کی۔ اور حدیث ہے بھی بخاری اور سلم شریف کی۔ ان الفاظ نے تو آیت کا معنی متعین کر کے معاملہ بی صاف کر دیا۔

بروىبات

بیب کہ حدیث میں حضور نی کریم اللہ فی تعلم کھائی ہاورمرزا کے مسلم اصول کے

تحت اس میں کوئی تاویل واستفتا وہیں ہو سکتی ورند تم میں فائدہ بی کیا ہے۔اب آپ خود اندازہ فرمائیں کہ اس صدیث شریف سے مریم علیہ السلام کے بیٹے کا نزدل مراد ہے یا چراغ بی بی کے بیٹے کا۔اور صدیث میں بیان کی میکن باتی یا تیں بھی مرز اغلام احمد قادیا نی پر شطبق ہوتی ہیں؟ حدیث نمیر ا

عن ابى هريرة عن النبى عليه قال الانبياء اخوة لعلات امهاتهم شتئ ودينهم واحد ولائى اولى الناس بعيسى ابن مريم لانه لم يكن بينى وبينه نبى والله نازل فاذارتيتموه فاعرفوه رجل مربوع الى الحمرة والبياض عليه لوبان معصران وأسه يقطر وان لم يصبه بلل فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحجزيه ويد عوالناس الى الاسلام فتهلك فى زمانها الملل كلها الاسلام وترتع الأسود مع الابل والنمار مع المقر واللياب مع الغنم وتلعب الصبيان بلحيات فلا تضرهم فيمكث اربعين صنته ثم يتو فى ويصلى عليه المسلمون.

(رداهابرداؤدج من ١٣٠١، منداحرج من ١٣٠١)

حضرت الع جرية من روايت ہے كرآ ب نے فرمایا انبیا علیم السلام پدرى بھائی
ہیں۔ان كی ما تمیں جدا جدا ہیں اور دین ایک ہے اور بیل عینی این مریم كے سب لوگوں سے
زیادہ قریب ہوں۔اس ليے كرمير ہاوران كے درمیان كوئى ني نہیں ہوا۔اوروہ نازل ہوں
ہے۔ پس جب تم ان كود يكوتو پيچان لووہ درميان قامت ـ سرخی سفيدی طا ہوار یک ـ زردر یک
کے پڑے لیے ہوئے ان كرس ہے۔اور جزير كوئ كرس پر پائی ند ڈالا ہو وہ صليب كو
تو ٹریں گے۔اور خزير كوئل كریں گے۔اور جزير كردیں گے اور لوگوں كو اسلام كی طرف
دوس دیں گے۔اور خزير كوئل كریں گے۔اور جزیر كردیں گے اور نوگوں كو اسلام كی طرف
کے۔اور شیراونوں كے ماتھ اور چیتے گائے بيلوں كے ماتھ۔اور بھیڑ ہے بكر يوں كے ماتھ
جے۔اور شیراونوں كے ماتھ اور چیتے گائے بيلوں كے ماتھ۔اور بھیڑ ہے بكر يوں كے ماتھ
جے تے بھریں گے۔اور مسلمان ان كی نماز حیاتی اور وہ ان كو نقصان ند دیں گے۔ پس جینی این مریم چاليس مال تک دہیں گے اور پھر فوت ہو جا تیں گے۔اور مسلمان ان كی نماز حیات میں گے۔

(ہم نے اس روایت کو مرزا بثیر الدین محود کی کتاب ( هیقند النو و حصد اول ملائی کتر جمد کے ساتھ نقل کیا ہے) مما19) سے انعی کے ترجمہ کے ساتھ نقل کیا ہے) اس حدیث کی صحت تو فریقین کے ہاں مسلم ہے۔اس میں حضور کا ارشاد مساف وصرت ہے کہ میں حضرت عیسی علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب ہوں۔ان کے اور میرے درمیان کوئی میں ہوا۔

# مرزائي خيانت

"لم یکن بینی و بینکم کامعنی مرزامحود نے بیکیا کداس کے اور میرے درمیان نی نہیں ، حالا تکد لفظ لم یکن بینی و بینکم کامعنی مرزامحود نے بیکیا کداس کے اور میرے درمیان نے جمپایا۔ پھر آ پ تالی نے نے مایا کہ وہی سی این مریم نازل ہوں کے تو معلوم ہوا کہ انھیں کا رفع ہوا ہے اور وہ وزیرہ آ سان میں موجود میں کیونکہ بقول مرزا فلام احمد قادیا نی نزول فرع ہے صعود کی۔ ملا حظہ ہو (انجام آ تقم ص ۱۲۸، فزائن ج ااس ۱۲۸) اس حدیث پاک نے بھی مرزائی تا ویلات کی دھیاں بھیردی ہیں۔

#### دوسری خیانت

مرزامحووقادیانی نے دوسری خیانت میکی کدابوداؤدشریف ش ندکور حدیث کے الفاظ "ویقاتل الناس علی الاسلام" کوسرے کے کھاگئے کوئکد مرزا فلام احمقادیانی نے مقاتلہ ندیمی کیا نداس کے تق ش تھے۔ وہ تو صرف اگریزوں کے لیے دعا کیں کرنا جائے تقد

#### حديث تمبرا

عن عبدالله ابن عسر وابن العاص قال قال رصول اللمطلطة ينزل عيسى ابن مريم الى الارض فيتزوج ويولد له ويمكث خمسا واربعين سنة ثم يسموت فيد فن معى في قبرى فاقوم انا وعيسىٰ ابن مريم في قبرو احد بين ابى بكر وعمر. (رواه اين جوزى قى الوقايا حوال المعلق م ٨٣٢ مكلو وص ١٠٠٠ بابزول عيلى)

و معزت عبداللہ بن عمر و بن العاص نے روایت کی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام زمین پراتریں کے یہاں شادی کریں گے۔ان کی اولا دہمی ہوگی۔اور زمین میں 8 سال رہ کروفات یا کیں گے اور میرے ساتھ کنبد خصریٰ میں دفن ہوں گے۔

اس روایت کومرزا قادیانی نے نقل کر کے "فیسنو و ج ویولد"کے حصہ سے محمدی بیگم کے مرزاغلام احمد قادیانی کے نکاح شن آنے کی خوشخری برمحول کیا ہے اور "بید فسن فسی قبری" سے اپنافنانی الرسول ہونا ثابت کیا ہے۔ بہر حال حدیث کومی سلیم کرلیا ہے۔ بیعدیث امام ابن جوزیؓ نے تقل فرمائی ہے جومرز ائیوں کے مسلم مجد وصدی ششم بیں ۔ کو یاصحت مدیث سے انکاری نہیں ہوسکا۔ اس سے سیٹا بت ہوا کہ:

(۱) مدیث میں "الی الارض" کے لفظ سے کہ حضرت عیسیٰ علید السلام زین کی طرف نازل ہوں مے معلوم ہوا کہ زین پر پہلے سے نہیں ہیں۔

(۲) چونکہ پہلے حضرت عیلی علیہ السلام نے شادی نہ کی تھی اس لیے اب ان کی شادی کرنے کا ذکر بھی کردیا۔

(۳) ۔ اور بینفر یکی بھی فرمادی گئی کہ قیا مت کے دن حضو میں آئی ایک ہی مقبرے سے ابو بکڑ وعمڑ کے درمیان بمعینی علیہ السلام کمڑے ہوں ہے۔

مرزائي وبهم

یمال مرزائی مید که دیتے ہیں کہ حضور کی قبر میں کیے دفن ہوں گے۔ بگر مرزاغلام احمہ قادیانی نے خود (نزول اُسے م ۴۷، خزائن ۱۸م ۴۲۵) پر لکھا ہے کہ ان ( لینی حضرت ابو بکڑو حضرت عمر اُل کو مید مرتبہ ملاکد آنخضرت مطالحہ سے ایسے پھی دفن کئے مجھے کہ کویا ایک ہی قبر ہے۔ مجی مطلب مرقاق میں مرزائیوں کے مسلم مجدد حضرت ملاعلی قاری نے بیان فرمایا ہے۔

(۱) اس کے ساتھ وہ روایت بھی طا دیجے کہ حضرت عائشہ نے حضور نی کریم سے اجازت چاہی کہ میں آپ کے پہلوش وفن ہو جاؤں۔ آپ نے ارشادفر مایا وہاں تو جگہیں ہوگ۔اس ہم مرف ایک قبر کو تھی ہوگ۔اس موایت نے بھی مرزائیوں کی تمام تاویل خرافات کو تم کر کے دکھ دیا۔

#### حديث تمبره

ان روح الله عيسى نازل فيكم فاذار أيتموه فاعرفوه فانه رجل مربوع الى الحمرة والبياض.....ثم يتوفى ويصلى عليه المسلمون.

(رواه الحامم عن الي جريرة في المتدرك ص ٢٩٠)

بیعدیث مرزائیوں کے امام اور مجد دصدی چہارم نے روایت کیا ہے۔ اس لیے اس کی محت میں تو شک ہوبی نہیں سکتا۔ اس مدیث میں حضور مطاقعہ نے حضرت عیسی علیہ السلام کو ان کے قرآنی لقب'' روح انلڈ'' سے یا وفر مایا۔ تمام ہا توں کا ذکر کر کے فر مایا جاتا ہے کہ اس کے بعددہ فوت ہوں گے اور مسلمان ان کا جنازہ پڑھیں گے۔

#### مدیث نمبر۵

عن ابى هريرة انه قال قال رسول الله عليه كيف انتم اذ نزل ابن مويم من السماء فيكم و امامكم منكم. ( السماء فيكم و امامكم منكم.

" معرت ابو ہر رہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ کا نے فرمایا اس وقت (مارے خوشی کے) تمھارا کیا حال ہوگا۔ جب مریم کے بیٹے تم میں آسان سے نازل ہوں کے اور تمھارا امام (نماز کا) جسیس میں سے ہوگا۔ "روایات میں آتا ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام نماز پڑھانے کے لیے تیار ہوں مجے کہ حضرت عیسی علیہ السلام نازل ہوجا کیں ہے۔ وہ ان سے نماز پڑھانے کا کہیں مجے وہ الکارکرتے ہوئے فرما کیں مجے کہاس نماز کی اقامت آپ کے لیے کی محرق میں ہے۔ کہاس نماز کی اقامت آپ کے لیے کی محمل ہے۔ (آپ بی پڑھا کیں ہے)

اوربعض روایات میں ہے کہ اس امت کواللہ تعالی نے فضیلت دی ہے۔ بہر حال وہ نماز خود حضرت مہدی علیہ السلام ہی پڑھائیں گے۔ اس مدیث میں من السماء کا صاف لفظ موجود ہے اور اس کومرز ائیوں کے مسلم مجد دحمدی چہارم امام یہ بی نے روایت کیا ہے اس لیے اور زیادہ معتبر ہے۔

حديث نمبر ٢

عن ابن عباس (في حديث طويل) قال رسول اللمنات فعند ذالك ينزل اخى عيسى بن مريم من السماء على جبل افيق اماماً هادياً حكماً عادلاً (كزالامال ١٣٥٢م ١٩٨م من السماء على جبل افيق اماماً هادياً حكماً عادلاً

(۱) اس مدیث میں سرور عالم اللہ فیصلے نے من السماء کا لفظ اضافہ کر کے مرزا قادیائی کا منہ بند کر دیا ہے۔ (۲) اس میں اخی (میرا بھائی) فرما کرعیسیٰ علیدالسلام جو پینجبر ہیں وہی میرے بھائی جیں (کوئی چراغ بی بی کا بیٹا حضور کامصنوی بھائی نہیں ہے)

اس مدیث کومرزا غلام احمد قادیانی نے (حمامتہ البشری من ۱۸ بخزائن ۲۷مل ۱۹۷) میں نقل کیا مرخیانت کر کے من السماء کالفظ کھا گیا۔

مديث نمبر ٢

(رواوسلم بحواله محكوة باب لأتقوم الساعة م ١٨١)

حضور سرور عالم اللفائد نے جیسے کہ مقلوۃ شریف (باب بدم الفاق) می ہے معراج ي ذكر مين آسان برحفرت عسى عليه السلام كى ملاقات ك ذكر مين فرما ياك.

فاذا اقرب من رايت به شبيها عروة بن مسعود.

(مكلوة م ٥٠٨ وباب بدو لخلق)

'' حضرت عيسيٰ کي مشابهت زياده ترعروة بن مسعودٌ سيختي -'' اب آپ خود ہی فرما کیں جس عروۃ بن مسعوۃ کے مشابہ ستی کوآ سان میں ویکھا۔

حدیث تمبرے میں انہی کے نزول کا ذکر فرماتے اور پھر حضرت عروہ بن مسعود سے تصویہ دے کر ارشاد کرتے ہیں کہ بید حبال کا بیجھا کر کے اس کو ہلاک کریں گے۔اس مدیث شل آپ نے خر د ماخ انسانوں کو بھی بتا دیا کہ نازل ہونے والے وہی عیسیٰ ابن مریم ہیں جو حضرت عروہ بن مسعود کے مشابہ ہیں۔جن کوآسان میں دیکھا تھا۔

### حدیث تمبر ۸

عن توأس بن مسمعان رضي اللبه عنه قال قال رسول اللمظائمة .....فيهندما هو كذالك اذبعث الله المسيح بن مريم فينزل عندالمنارة البيضاء شرقى دمشق بيس مهروذتين واضعأ كفيه على اجتحة ملكين اذا طأطأ وأسه قبطر واذا رفعه تحدرمنه جمان كاللؤلؤفلا يحل كافريجدن ريح نفسه الامات ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرف فيطلبه حتى يشركه بهاب للخيقتله.

(مسلمج ۲۴ (۲۹)

مرزانے اپنی کتاب (ازالتدالاد بام حصداول ص ۲۰۱۲،۲۰ فرائن جسم ۱۹۱۹ اور) پر بیعد پیٹنل کی ہے۔ مسلم شریف کی اس مدیث نے ہمی مرز اغلام احمد کی نیندحرام کرد بھی۔ مجمی كہتا ہے ریخواب یا کشف تھا حالا نكداس طویل مدیث کے الفاظ شر ہے "ان ہے حسوج وانسافيكم فسانا حجيجة لكم" أكرو وفروج كرالي جكم يمل مول توش أكرات جھڑلوں کا۔کوئی بھی عقل منداس کوخواب یا کشف نہیں کوسکتا۔ بھی کہتا ہے امام بخاری نے اس كوضعيف بجد كرروايت نبيس كيار حالا نكدامام بغاري كاكس حديث كوفق ندكر تاضعف كي دليل فين ورندمديث مجدد كسوف وخسوف كي مديث "أن نسمهدينا آيتين" اورحديث ابن لجيد ''لا مهدی الا عبسی'' بخاری شرفین ہیں جن پرمرزائے اپنی مینیست کی بنیا در تھی ہے۔ اس مديث اورتمام اماديث نزول سيح سي مراونسزول مسن السسماء بخوداى مديث

نواس بن سمعان کے بارہ میں (ازالۃ الاوہام م ۸۱ بزنائن جسم ۱۳۲۰) پر لکھا ہے۔''صحیح مسلم کی حدیث میں جو پیر لفظ موجود ہے کہ معزت مسیح جب آسان سے اتریں گے تو ان کا لباس زرو رنگ کا ہوگا۔'' (جادووہ جوسر چڑھ کر ہولے)

مديث نبره

حضرت ابو ہر روفز ماتے ہیں کہ رسول اللہ علقہ نے فر مایا۔

والسلى نىفىسى بىيىدە لىھىلىن ابىن مويىم بفىج الروحاء حاجاً او معتمراً (ردادسلمنى مېچىرجاص ۸۰۰۰)

او بیشنیهها. مجھےاس ڈات کی تم جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ ابن مریم کی روحاء میں گی کے لیے لیکے کہیں کے یاعمرے کے لیے یا دونوں کی نیت کرکے۔

-اس مدیث میں مجی سرور دوعالم اللہ نے تشم کھائی ہاں لیے تمام الفاظ مدیث کو علی ہے اس لیے تمام الفاظ مدیث کو علی ہریں مجول کرتا ہوا گا حضرت عیسی علیہ السلام خود جج کریں گے (کوئی اور ان کی طرف سے نہیں کرے گا) اور نج روحاء سے مراد وی روحاء کی گھائی ہوگ ۔ نزول سے مراد نیچا ترتا ہی مراد ہوگا۔

حديث تمبره ا

حفرت رقع سے روایت ہے۔ انھوں نے کہا کہ نساد کی حضور اللہ کے پاس آئے اور جھڑنے نے گئے۔ سی این مریم کے بارہ یس و قالو اللہ من ابوہ و قالو اعلی الله اللہ خاب و البہتان فیقال لہم النبی غلطہ الستم تعلمون انه لایکون و للہ الا و هو یشبہہ اباہ قالوا بلی قال الستم تعلمون ان رہنا حی لایموت و ان عیسیٰ یانتی علیہ السناء فقالو بلی (در منوری اس س) رق کمتے ہیں کہ جوان کے عیسیٰ یانتی علیہ السناء فقالو بلی (در منوری اس س) رق کمتے ہیں کہ جوان کے عیسائی رسول کریم اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارہ میں جھڑنے نے کہ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کون ہے۔ (مطلب بیر تھا کہ وہ فوا کہ بازی ہوئے ہے آپیس۔ انھوں نے کہا ہوتی ہے یا نہیں۔ انھوں نے کہا ہوتی ہے آپیس۔ انھوں نے کہا بیوتی ہے اور بھی نہیں مرے گا۔ حالانکر عیسیٰ علیہ السلام پ یقینا موت آئے گی تو انھوں نے کہا کوں نہیں۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام و فات پانچ کے متھ تو یہاں پ بہت آ سان تھا کہ آپ الوہیت کے ابطال کے لیے فرما و سے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو مرکے وہ کیے خدا ہو سکتے ہیں۔ یہ بات ابطال الوہیت وابنی پرزیادہ صاف دلیل ہوجاتی یا ہوں تی کے خدا ہو سکتے ہیں۔ یہ بات ابطال الوہیت وابنیں پرزیادہ صاف دلیل ہوجاتی یا ہوباتی یا ہوبات

فرمادیتے کہ تممارے خیال میں تو وہ مرکئے ہیں تو پھر خدایا خدا کے بیٹے کس طرح ہو سکتے ہیں۔
پھر بھی بہترین دلیل تمی محرمکن تھا کہ کوئی مرزائی چودھویں معدی میں اپنی کورچشی سے ای سے
موت مسلح ثابت کر دیتا سرور دو عالم مطلقہ نے نہایت صفائی سے تن اور مرف تن فرمایا کہ خدا
تعالی جی ہیں جو بھی نہیں مرتے اور حضرت میسیٰ علیدالسلام پر فنا آئے گی لیتن بجائے ماضی کے
مستقبل کا مینداستعال فرمایا۔ اگر میسیٰ علیدالسلام وفات پا گئے ہوتے تو یقینا اس بحث میں بھی
بہتر تھا کہ عید سی ، قدا تی علید الفنا غرما وسیتے۔

حديث نمبراا

حديث نمبراا

حضرت عبدالله بن مسود سابن ماجه اورمندامام احمد میں روایت ہے کہ:

لما كان ليلة اسرى برمسول الله عَلَيْهُ لقى ابراهيم عليه السلام وموسى عليه السلام وعيسى عليه السلام فتد اكر والساعة فبدوا بابراهيم فسشلوه عنها فلم يكن عنده فردعلم فسشلوه عنها فلم يكن عنده فردعلم المحديث الى عيسى بن مريم فقال قد عهد الى فيما دون. وجبتها فاما وجبتها فلا يعلمها الا الله فذكر خروج الدجال قال فانزل فاقتله 0

(ابن اجه باب فتذالد جال وفرون عینی ابن مریم ۲۹۹)

" معزرت عبدالله بن مسعودهم الى فرمات میں که معران کی رات رسول کریم علی الله میں کہ معران کی رات رسول کریم علی السلام کے طلاقات کی ۔ معزرت ابراهیم علیہ السلام ، معزرت مولی علیہ السلام اور معزرت ابراهیم علیہ السلام نے آس کے متعلق سوال سے ۔ پس انھوں نے قیامت کا ذکر چھیڑا اور معزرت ابراهیم علیہ السلام نے آس کے متعلق سوال

کیا۔ انھوں نے لاعلمی ظاہر کی۔ اس طرح حضرت مولی علیہ السلام نے بھی یکی جواب دیا۔ آخر الامر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرے ساتھ قرب قیامت کا ایک وعدہ کیا عمیا تھا۔ اس کا ٹھیک وقت سوائے خداع وجل کسی کومعلوم نہیں۔ پس انھوں نے دجال کا ذکر کیا اور فر مایا کہ پھر میں امروں گا اور د جال کولل کروں گا۔ (آخر تک)''

بیرهدیث اما ماحمہ نے مرفوعاً بیان فرمائی ہے کہ بیتمام الفاظ کو یاخود حضو مطاق کے بیس ۔ امام احمد میں دوم کے مسلم مجدد ہیں اس لیے حدیث کی صحت میں بحث بی نہیں ہو سکتی ہیں ۔ امام احمد میں کھا جا چکا ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوگیا کہ دجال ایک فض کا نام ہے۔ پاور یوں کے گروہ کا نام نہیں جیسے مرزانے کہا ہے۔ اس حدیث سے بھی بیٹا بت ہوگیا کہ جو سیلی علیہ السلام آسان پر ہیں وہی اثر کر دجال کول کریں گے۔ لی دجال نے بھی دلیل وغیرہ بیسے می کردی جیسے کہ مرزائی ہرزہ مرائی ہے کیا معراج کی رات میں مرزا قادیائی نے اپنی مرزا قادیائی اس آسان سے اثر سے ہیں۔ کیا انموں نے بی دجال کول کر کیا تھا۔ کیا بھی مرزا قادیائی اس آسان سے اثر سے ہیں۔ کیا انموں نے بی دجال کول کی کیا ہے۔

حديث تمبرسوا

عن جابرٌ قال قال رسول الله عَلَيْهُ ..... فينزل عيسى ابن مريم فيقول امير هم تعالُ صل لنا فيقول لا ان بعضكم على بعض امراء تكرمة الله هذه الامة.

مرزاغلام احمدقادیانی "وامامکم منکم" سئابت کرتے ہیں کہ نماز بھی یکی پڑھا کیں گے۔ بیامت محمد بیش سے ہوں گے۔ حالا تکدیہ قطعاً غلا ہے وامامکم منکم کا معنی اگر مرزاغلام احمدقادیانی کے بیان کے مطابق لیس قویہ عطف بیان ہوگا جس کے لیے واؤ مہیں لائی جاتی جو یہاں موجود ہے۔

یہ تو عربی تو اعد کو ذرئے کرنے کے مترادف ہے۔ حدیث فدکور نے صاف کر دیا ہے کہ امیر قوم (لینی مہدی علیہ السلام) کہیں گے آؤ آ گے ہو کر نماز پڑھا دُووا لکار کرتے ہوئے فرمائیں گے کہ اللہ نے اس امت کے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اب مرزائی اگر ایمان چاہے ہیں تو ان کومرزا کے معنوں کی بجائے سروردوعالم اللہ کے بیان کر دومعنوں کو تبول کرلیما چاہے۔

حفرت عبداللد بن عباس کاارشاداور حفرت حسن بھری کی متم (فتح الباری ج۲م ۲۹۳) میں ہے کہ امام ابن جریر نے اسادیج کے ساتھ سعید بن جیڑے حضرت ابن عباس کا قول قل کیا ہے کہ حضرت ابن عباس نے ای طرح حزم فرمایا ہے کہ لیسو صندن بدہ قبل موتہ میں دونوں خیر بن حضرت عیسی علیہ السلام کی طرف راجح میں قمام اہل کتاب معرت عیسی علیہ السلام پران کی وفات سے پہلے ایمان کے آئیں گے اورای کتاب میں ای صفی پر حضرت حسن بھری سے جواولیاء کے سرتان میں تقل کیا ہے کہ انموں نے بھی قبل موتہ کامنی قبل موت عیسی ۔ 'والملہ انب الآ لمحی ولکن اذا نزل احسن و ایک ادا نزل موجود میں۔ "کیا پھر مم کھائی اور کہا خدا کی حم کہ وہ عیسی علیہ السلام اس وقت زعموم موجود میں۔ جب نازل ہوں مے وہ سب ان پرائیان کے آئیں گے۔

يهال تك آپ كواحاديث ت تغيير كاعلم مواجس كا الكارايك محالي ني بحي نبيل

کیا۔

زول سيح ابن مريم كى نشانيان

تیجبراعظم علیهالعملو قاوالسلام بے ضرورت بات کیس فر ماتے تنے، جو بات فر ماتے تو و و مختر مگر جامع اور تمام امور کوصاف کرنے والی ہوتی تھی۔

حفرت عینی این مریم کے نزول کے سلسلے میں آپ ملک نے نشانات کا اتنا اہتمام فر مایا کہ اس سے بور کرمشکل ہے تا کہ کوئی نا دان میسجست کا جمونا دعویٰ کر کے است کو مگراہ نہ کرے۔ آپ نے ارشادفر مایا۔

(۱) آخری زمانہ میں مسیح نازل ہوں گے۔ (مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہزول صعود کی فرع ہے۔ جب زول تو اتر سے تابت ہوگیا تو صعود عروج خودی ثابت ہوگیا)

(۲) آپ نے بیودہ اعتراض کرنے والوں کا منہ بند کرنے کے لیے رجوع کا لفظ بھی استعال فر ایاد اجع الیکم کدو تمارے پاس دوبارہ آئیں گے۔

(۳) آپ نے تمام وسوس کو دور کرنے کے لیے ریبھی فرمادیا کہ دو آسان سے نازل ہوں گے۔

(٣) آپ آف مريد وضاحت كرت بوك ارشاد فرمايا كه وه زين كى طرف آئيل. كردو زين كى طرف آئيل. كردو دين كل المرف آئيل ا

(۵) آپ نفر مایا که آنے والے کانا میسیٰ ہوگا۔

(٢) كيس آپ نے كافر مايا۔

(٤) ان كى والده كانام مريم موكا (چراغ في في نه موكا)

باربار مان كانام لي كريتاديا كركس مرد يحيم غلام مرتف كابيثانه موكا بلكه وي يسلى (v)موگا جو بن باپ پیدا موااورقر آن نے ان کو مال عل کے نام سے لکارا۔

ووآخری زماندیس نازل ہوں گے۔ (4)

وورسولاً الى بنى اسوائيل تف كلت الله تقرروح الله تقرو جميعاً في  $(1 \cdot)$ المدنيا والآخروق تق مع جرائل سے پداہوئے تھے۔ان کوز بردست مجزات دیے مجے . ہے۔ بنی اسرائیل نے پھر بھی نہ مانا تو وہ آ کر بنی د جال کوئل کریں مے اور تمام اہل کتاب مسلمان ہوجائیں مے۔ساری دنیا میں اسلام میل جائے گا اور ان کے شایان شان تمام باتیں موجائين كي جويملين موكي تمين-

اوروں کی جرت ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف ،حضرت عیسیٰ علیه السلام کی ہجرت ساری زیمن ہے تھی۔اس لیے وہ واپس زیمن میں آ کرساری زیمن میں عاولا شدنظام

قائم فرمائیں سے۔

وودمش میں اتریں گے۔ (1r)

ومثق سے مشرق کی طرف منارہ کے باس۔ (11")

ان يردوزرد جادرين مول كى -(1r)

ان کے سرے موتیوں کی المرح یانی شیکے گا۔ (14)

فرشتوں کے کندموں پر ہاتھ رکھے نازل ہوں ہے۔ (rI)

اس وتت مبح کی نماز کے لیے اقامت ہو گئ ہوگی۔ (14)

وواس وقت پہلے ہی امام کونماز پڑھنے کا کہیں گے۔ (IA)

فارغ ہوکروہ د جال ہے اویں کے۔اس کول کردیں گے۔ (14)

يبوديوں كو فلست فاش موجائے كى -(r<sub>\*</sub>)

(ri) مے تا کہ اس کوئل کر دیا جائے۔

پر باتی تمام یبوداورعیسائی مسلمان ہوجا ئیں مے۔ دنیا بحر میں اسلام پیل جائے (rr)

\_8 حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنگ بند کردیں کے کیونکہ ساری دنیا اسلام کے تالح ہو می ( ۲۲)

ہوگی۔

وہ غیرمسلموں سے جزبی( فیکس) لیما بند کر دیں گے۔ دووجہ سے ایک تو غیرمسلم تی (rr) ندر ہیں مے۔ دوسرے مال کی سخت بہتات ہوگی۔

(۲۵) مال کش ت سے لوگوں کوریں گے۔ یہاں تک کرکوئی قبول کرنے والا نہ ہوگا۔

(۲۲) ال وقت ایک مجده ساری دنیا سے زیادہ بہتر ہوگا۔

(۲۷) بینازل ہونے والا وی عیسیٰ علیہ السلام ہوگا جن ہے آسان میں قیامت کی ہاتیں

ہوئی تعیں اور انھوں نے کہا تھا کہا تر کر دجال کوٹل کروں **گ**ا۔

(۲۸) ده مرور فوت مول مے مرابعی تک ان برفانیس آئی۔

(۲۹) وه چاکیس سال دنیایش زنده ربین مے

(۳۰) وہ فچ کریں گے۔

(m) روحا کی کھائی سے لیک کہیں **کے** 

(۳۲) پہلے شادی نہ ہوئی تھی اب شادی کریں ہے۔

(۳۳۳) وہ پرانے اوراپنے وقت کے رسول تھے اور اب شریعت محمد یہ (علی صاحبہا الصلوۃ

والسلام) رعمل كريس محاور كرائيس مح\_

(٣٤) جب ان کي وفات ہو گي مسلمان ان کا جناز و پڑھيں مے \_

(٣٥) و وحنور الله كاروضه مبارك مين وفن بول مع\_

(٣٦) جبوه نازل ہوں گے ایک حربہ (ہتھیار) لے کر دجال توثل کریں ہے۔

(٣٤) ان كزماني مين اتناعدل موكاكم شيراور بكرايك كهاف سے ياني پين ك\_

(۳۸) میدو بی عیسیٰ علیہ السلام ہول مے جوحضور کے چند صدیاں پہلے تھے اور ان کے اور حضور کے درمیان کوئی پیغیبر نہ تھا۔

(۳۹) یدونی مول کے جن کا نام روح اللہ بھی تھا۔

(۴۰) ان سے پہلے مردصالح ہوں مے جونماز پر ھائیں مے۔ وہ مبدی ہوں مے۔

(۱۲) ووالل بيت سے مول كے\_

(۳۲) ان کانام حضوراً کے نام کے مطابق ہوگا۔ اور ان کے والد کانام حضوراً کے والد کے نام کی طرح ہوگا۔ نام کی طرح ہوگا۔

(۳۳) وہ جس وجال کوتل کریں گے وہ کا نا ہوگا۔اس کے ماتھے پرک ف رکھیا ہوگا یعنی

کافر۔

(۳۴) وہ بھی طرح طرح کے عائبات دکھائے گا۔جس سے لوگوں کو کفراورا بیانی پیٹنگی کا مهم م

ي: 23

(۳۵) و ماری دنیا کا چکرنگائے گا۔ گراس دن مدیند منوره اور کم منظمہ پر فرهنوں کے پہرے ہون کے اور کم منظمہ پر فرهنوں کے پہرے ہون کے ان دوشھروں بی وافل ندہو سکے گا۔

(٣٧) ميسىٰ عليه السلام دجال كاليجها كركه اس كوباب لديش قل كري هـ-

(٧٦) ان كزماني يل ياج ي وماجوج فروج كري كـ اوك بوك عك مول كـ

آخر صرت على عليه السلام ان كے ليے بدد عافر مائيس كے اوراد بحر كرمر جائيں كے۔

(۲۸) عیسی علیه السلام دهش می جهان نازل مون مے ووافق نام کا ٹیلہ ہوگا۔

(۴۹) ان کی آیدمعلوم کر کے مسلمان مارے خوشی کے پھولے نہ سائیں گے۔جس کی ا

طرف حضور نے کیف انعم سے اشار وفر ایا ہے۔

(۵۰) وہ روضة اطهر پر حاضر جو كرسلام پیش كريں مے حضوران كا جواب ديں مے۔

(۵۱) آپ نے حلف اٹھا کر حفزت میسی این مریم کے نزول کی خبردی۔

(۵۲) ان کازول قیامت کی (بوی) نشانی موگ ۔

(۵۳) ووحاكم (عم) بول مر

(۵۴) عادل اورمقسط مول کے۔

(۵۵) حفرت میسلی علیه السلام حغرت عروه بن مسعود کی طرح ہوں ہے۔

(۵۲) ان کارنگ سفیدی دسرخی کی طرف مائل موگا۔

(۵۷) وهمليب كوتو ژوي ميجس كي يوجاموتي حتى ياجو بجاريوس كي نشاني حقي-

(۵۸) خزر رکوئل کریں گے۔ یہ نجس العین ہے اور عیسائی اس کوشیر ما در سجھ کر کھاتے ہیں نفرت دلانے کے لیے ایسا کیا جائے گا۔ آئ کل بھی پینسلوں کونقصان پہنچاتے ہیں تو لوگ جمع ہوکران کے لل کا انظام کرتے ہیں۔

(٥٩) د جال كے پاس اس وقت سر بزار يبودى ككر موكار

(۲۰) یا جوج ما جوج کے باہمی مقاتلے اور مرنے سے بد بو ہوگی۔ پہلے صرت میسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر پہاڑ پر چڑھیں گئے۔ پھر دعا فر مائیں گے۔ بارش ہوگی وہ بد بودور کر دی جائے گی (اوکما قال)

کیاسرور عالم اللہ جیسی ہتی نے کسی اور بات کے لیے بھی اتنا اہتمام فر مایا ہے۔ اس سے مقصدیہ ہے کہ کوئی اور د جال سے ابن مریم ہونے کا دعویٰ نہ کر بیٹھے۔

اب اگرایک احق

کے کہیں سے مراد غلام احمہ ہے ہے مراد جراغ بی بی ہے۔ومش سے مراد قادیان ہے ۔۔۔۔ باب لدسے مرادلد هیانہ ہے۔ تل سے مرادمباحثہ میں غالب آناہے ۔۔۔۔ تی سے مراد معمل میں ہے ۔۔زوجا درول سے مرادم میں دو بیاریاں ہیں ۔۔۔۔۔وجال سے مراد یا دری ہیں۔ خرد جال سے مرادریل ہے۔جس پردہ خود بھی سوار ہواہے۔

مهدی سےمرادیمی غلام احمے۔

حارث سےمرادیمی غلام احمہ۔

رجل فارس سے مرادیمی غلام احدب

منارة سے مراد قادیان کا منارہ ہے جو بعد شرور اللام احدادیا فی نے بنایا: نزول سے مراد سفر کرکے کیس اتر نا ہے۔ ۔۔۔۔۔آ سان سے مرادا سافی ہدائی ہیں۔۔۔۔۔عیلی بین مریم سے مراد غلام احمد قادیا فی ہے۔۔۔۔۔فلام احمد عیسی علیہ السلام سے متحد ہے۔۔۔۔۔فلام احمد عین محمد ہے۔۔۔۔۔فلام احمد آنے والا کرش او تارہے۔۔۔۔فلام احمد حضوری کی بعثت ثانیہے۔ غلام احمد کے زبانہ میں وہ عالم کمر غلب اسلام ہوا۔ جو صفور کے زبانہ میں شہوریا۔

نماز میں جود عاما گی گئے ہے (غیسر السمف صوب علیهم) اس میں مرزا قادیائی کود کودیے والوں سے علیمدگی کی دعا ہے۔

میری وی قرآن کے برابرہے۔ .... مجھ میں تمام پیغیروں کے کمالات جمع ہیں۔

میں حضرت حسین سے تطعی افضل ہوں۔ وہ کیا ہیں بیں صغرت عیلی علیہ السلام سے افضل ہوں۔ ان کا بروز اور مثیل ہو کر بھی ان سے آ کے کل میا ہوں۔

بلکہ تمام انبیاء سے میرے مجوے زیادہ ہیں اور میں معرفت میں کسی تغیر سے کم نہیں ہوں۔ پھر دہ اپنے بیٹے کو کیے یہ گویا خدا آسان سے اثر آیا ہے۔ اور وہ بیٹا کہنے لگے۔ ہر فض ترقی کرسکتا ہے جی کدرمول اللہ بھالی ہے بڑھ سکتا ہے۔

اوراس کے چیلے اکمل کے اشعار ذیل کے مطابق حضور سے افضل ہے (معاذ اللہ)
محمد پھر اتر آئے ہیں ہم ہیں اورآ گے سے ہیں پر معرا پی شان میں
محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھے قادیان میں
پھران شعروں کومرز اغلام احمد قادیانی من کر حسین کریں اور جزاک اللہ کھیں۔
اب آپ خودی فیصلہ کریں کہ یہ فض اور اس کو سلمان جانے والے کیے مسلمان
روسکتے ہیں۔

#### متفرقات

خودكاشته بودا

مرزائی نمائنده (امام جماعت مرزائیه) مرزاناصراحد نے فودکاشتہ پودے کے بارہ بھل کہا کہ خاتھ ان کو کہا گیا ہے۔ گراٹارنی جنرل صاحب نے ممبروں کی تعمی ہوئی فہرست بتائی جومرزا غلام احمد قادیانی نے دولیا تھی ہے گویا مرزاغلام احمد قادیانی اس فرقہ کو فودکاشتہ پودا کہدہ ہیں۔
جم کہتے ہیں چلومرزاغلام احمد قادیانی کا خاتھ ان بی انگریز کا خودکاشتہ پودا ہوا تو مرزا غلام احمد قادیانی کا خاتھ ان بی ایک ہوئے ۔ آگروہ پودا پلید ہے تو پودے کی شاخیس کس خلام احمد قادیاتی ہوئے ۔ آگروہ پودا پلید ہے تو پودے کی شاخیس کس طرح یا کی ہوئے ۔ آگروہ پودا پلید ہے تو پودے کی شاخیس کس خلام احمد تا ہوئے ۔

اتمام جحت

مرزانا مراجرنے عام مسلمانوں کو ہذاکا فرکنے سے گریز کر کے چھوٹا کا فرقرار دیا ہے اوراس کی وجہ بینتائی ہے کہ ان پراتمام جمت نہیں ہوئی۔ کیونکہ مرزانا صراحمہ کے ہاں اتمام جمت کے لیے ضروری ہے کہ دوسرے کا ول بیان جائے کہ بات تو تھی ہے پھرا نکار کرے۔ تو دنیا کے سر کروڑ مسلمان تو مرزا غلام احمد قادیانی کو کا ذب مفتری سجھتے ہیں۔ ان پران کے ہاں اتمام جمت نہیں ہوئی۔ اس لیے بیامت اسلامیہ سے خارج لینی بڑے کا فرنیس ہیں۔ کین خود کاشتہ بودا سے بڑی احتیاط کیمی تھی۔ پہلے کھودیا کہ ہی مثل سے موجود ہوں۔

(مجوعه اشتهارات ص۲۰۷)

کم فہم لوگ جھے میچ موجود خیال کر بیٹھے ہیں پھر بعد میں بڑے زور شور سے خود ہی مسیح موجود بن مسیح (ازالہ اوہام سn تزائن جسم ص۱۲۲)۔ اور جب دیکھا کہ علما م کرام کے سامنے دال نہیں گلتی تو فتا فی الرسول کی آٹر کی اور عین مجمد ہونے کا دعویٰ کرڈ الا۔

( خطبه الهاميم اسلاخزائن ج٢ اص اليناً )

ز بردست اور لاجواب من

ہم تمام امت مرزائیہ کو چینی کرتے ہیں کہ تیرہ سوسال کے کسی مجدد محدث محاتی اور ولی کے کلام سے بیٹا بت کردو کہ تیسی علیہ السلام مرچکے ہیں مسیح ابن مریم یاعیسی ابن مریم سے مراد کوئی ان کا مثیل مراد ہے۔خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیس آئیں گے۔ یا ان سے مراد غلام احمد بن جراغ بی بی ہے۔ اگرتم سے ہوتو تیرہ سوسال کے سی محدث یا مجد دکا قول پیش کرو۔ تیرہ سوسال کے اعمر کی زمانہ کے بارہ جس بیرثابت کرو کہ کس نے نبوت کا دحویٰ کیا ہو۔ اور مسلمانوں نے اس کو طاقت ہوتے ہوئے برداشت کیا ہو۔ یا کس نے کسی مرحی نبوت سے بیددریافت کیا ہو کہ تمما را دحویٰ تشریحی نبوت کا ہے یا فیرتشریعی کا بروزی اورظلی کا یا مستقل کا۔ تواس طرح آپ ڈیل کا فرہوجاتے ہیں۔

أيك اور ذعونك

مرزاغلام امحرقا دیانی اور مرزائیوں نے دنیا بحریش بیدڈ مومک رچایا ہے کہ نیوت بند ہوگی یا تی آسکتے ہیں۔ حالا تکہ خودان کے ہاں ندمرزا قادیانی سے پہلے کوئی تی آیا نہ بعد میں قیامت تک آئے گا۔ توبیساری بحث مرف امت کو الجمانے کے لیے ہے۔ بات بید کرو کہ مرزا قادیانی عیسیٰ علیہ السلام بن سکتے ہیں یا آنے والا دہی ہے جس کو تیرہ سوسال کے تمام محد ثین صحابہ کرام اور مجدد بن نے می این مریم قراردیا ہے کہ دی آئیں گے۔

مرزاغلام احمقادیانی کی پریشانی

اسلسله شی مرزاغلام احمد قادیانی کی پریشانی کا بیعالم ہے کہ سے کہ آنے کی چیش کوئی کو مشہور ومعروف اور متواتر بھی قرار دیا اور (ازالتہ الاوہام سے ۵۵ خزائن جسم میں پر ساف کھودیا'' یہ اول ورجہ کی چیش کوئی ہے۔اس کوتو اتر کا اول درجہ حاصل ہے۔'' مگریہ کھی مارا کہ'' خدانے قرآن کے معنی لوگوں سے چھپا دیئے۔'' (آئینہ کمالات میں ۲۲ مزائن جے میں ۲۲۸) حتی کھی مارا حتی کہ مرزاغلام احمد قادیاتی کو مامور وجود دیتا کران پردس مال تک ند کھولے اور سے جی کھی مارا کہ حیات میں کا عقیدہ شرک حقیم ہے۔اور نہج کے لیے پرانے اولیا و مسلو اور صحابہ کو معذور مرکب حقیم ہے۔اور نہج کے لیے پراانے اولیا و مسلو اور صحابہ کو معذور مسلم مسلمہ مسلمہ مسلمہ اول سے بھی ارہا۔ بھی شرک حقیم کہ کرخود بھی مشرک بند رہے۔اور بھی اپنی مردور سے کیے چھپا رہا۔ بھی شرک حقیم کہ کرخود بھی مشرک بند رہے۔اور بھی۔ بھلاجو مشرور سے کیے چھپا رہا۔ بھی شرک عقیم کہ کرخود بھی مشرک بند رہے۔ بھلاجو مشرور سے کیے جم سے جھپا رہا۔ بھی شرک عظیم بنتا ہے۔خدا ایسے قرآنی مسلکے کولوگوں میں جھپا سکتا ہے۔ بھرقرآن کے خزول کا فائدہ کیا ہوا۔

براينج

کیا بیہ دسکتا ہے کہ خدا تعالی قرآن کے بعض معانی قرون ادلی سے چمپادیں اور

صدیوں کے مجددین اولیاء کرام اور علاء کرام مشرکا ندمتی پر ہے رہیں۔ حتی کہ مرزا قادیائی مجددومامور ہوکر مجی دس سال تک علی السلام کوآسان پر زندہ مانے رہے۔ اور کیاشرک مظیم کواجتہاد کی وجہ سے برواشت کیا جاسکا ہے۔ کیا خودقر آن پاک نے انسا نسحن نسز لنسا اللہ کو وانسا لملہ لمحافظون نہیں فر مایا کہ ہم بی نے قرآن (ذکر) اتارا اور ہم بی اس کی مفاقی کو صدیوں تک بہترین مفاظت کا یہ مطلب ہے کہ اس کے معانی کو صدیوں تک بہترین معرات کی آئی کو مدیوں تک بہترین معرات کی آئی کو مدیوں تک بہترین معرات کی آئی کو دوران اوجمل کرد ہے۔ حالانکہ خودمرزانے بھی کہا کرقرآن پاک ذکر ہے اور ذاکر قیامت تک رہیں۔ اس کامنہوم دلوں ش رہے گا۔ اس کے مقاصد ومطالب کی صفاحت اصل کام ہے۔

(شہادة القرآن میں ۵۵۔ ۵۴ نائن جاس سے مقاصد ومطالب کی افراد قالم آئی میں دیے گا۔ اس کے مقاصد ومطالب کی مفاحت اصل کام ہے۔

پوتما<sup>چينځ</sup>

می کیا کسی نی نے کا فرحکومت کی اتنی خوشامد کی ہے اور اتنی دعا کیں دی ہیں اور اتنی خدمت کی ہے۔ خدمت کی کے ہے۔

يانجوال فيلنح

اگرکوئی ایبانی آنا تھاجس کا اٹکارکر کے ساری امت کا فرہو جاتی تو کیا سرور عالم سلطان نے سے اس کی اس ور عالم سلطان کے دیں وہاں بیضروری نہ تھا کہ سر کروڑ آدمیوں کی امت کو کفر سے بچانے کے فرماویت کے الانہی بعدی فرما کراور میسی علیہ السلام کے رفع کا ذکر کر کے اور مریم کے بیٹے کے نازل ہونے اور دوبارہ آنے کی متوا تر خبریں و سے کرخود آسے امت کے لیے سامان کفر (العیاذ باللہ) جو پر نہیں کیا۔

مرزانا صراحد نے اتمام جمت کے ساتھ دل سے مجے مان لینے کی دم لگا کرا بجاد بندہ کا

کام کیاہے۔

خودمرزاکا قول ہے۔''اورخدانے اپنی جست پوری کردی ہے اب چاہے کوئی قبول کرے چاہے نہ کرے۔'' (ترحیقت الوی س ۱۳۱۱، ترائن جام ۵۷۲۰۰۰)

دیکھیے اس عبارت میں مرزاغلام احمد قادیا ٹی نے بھی اتمام جمت کے ساتھ دل ہے۔ سچا سمجھ کرا نکار کرنے کی دم نہیں نگائی۔

اس سے فاہر ہے کہ اگل مانے یانہ مانے سمجے یانہ سمجے جب اس کی سامنے دلیل سے بات ہوگئ ۔ دعوت من کانچ گئ اب اس پر اتمام جمت ہوگیا جاہے مانے یانہ مانے ۔ جردانا مراحمہ نے کہا ہے کہ مرزا قادیائی کے اٹکارے خدا آخرت بین مزاد گا۔ دنیا بھی ہے ملیانوں بی بین عمار میں ادران نے کئی ڈیا تی سلوک مسلمانوں کی طرح ہوگا۔ اس طرح دوائی تھیم رپر پردوڈائے بین کران کو مطلع ہواکہ دل کی بات خدا جات ہے۔ یہاں قالمی ادر میزائے بی ٹا برابر فضلے کو بین کے اگر مرزا بی ہے تو اس کا اٹکار کتر ہے بھر کوئی آدی جو مرزا غلاج این قادیائی کو نہائے مسلمان نہیں روسکی۔ ادرا کر فیرت متم ہے تو مرزا غلام ابتد قادیائی ادراس کے مائے والے سے مسلمی کافریس۔

دومری الرن بخیر آن باک یک ہے۔"و ما کنا معذبین حتی نعث رسولا" "گرام جب مک دمول دی آو تی مذاب جمل دیے۔"

یمان مرف رمول کے بیٹے کا ڈاگر سے دان کو دل ہے جا بھرکا ڈکا ذکا ہ کریس ہے اور دمول کیلئے کے بعد محمد رمول کو مرف مذاب اور دی بیس دیا جاتا بلکترہ اسلمان می کین میں جاتا کہ محمد آن نے مرف بد بتایا ہے کہ لوگ بید دکھیے کس کہ ''مہا جاتا منامی نظرہ ''کہ جار جات کو ناز میں کئی ایس اسلمان کے میں میں کا کوئی اور کو دا تکار کردہ ہے ہے مرف ایجاد مرز ہے ہی ہیں۔ میں کا فرائے کی بین جودل سے جاتھے کے بادج دا انکار کردہ کے ہیں کردیش دومرے کی ہیں۔

معيركه بمهائكا فالأمرنك

مرڈ اغلام احمد قادیانی اوروائن کے تعین نے عام مسلمانوں کو کافر کہا لیکن اسی ایس چیئر کو مجرب طریقہ سے جمپالیا۔ کہ چونکہ دومروں نے بھیے کاڈر کہنا اور مسلمان کو کافر کہنے ہے وہ جوزی کافر ہو گئے۔ ناایمون نے قرآن وصدیث کے بیان کردہ کی موجود کا اٹکار کیا۔ اس لیے وہ جودی کافر ہو گئے۔

واوی مرداوا وا آپ اگر مطابق بیشین و آپ کولوک کی دی می ای و مطابق ایس کے کھڑا آپ ایمن کے کنا اگر وال راؤک محفظ کافر کسنے کی دیدے دو کافر ہو گئے۔ آپ ی جن محمر دول کی فواین کرین میلمان مجمودا آپ کو کافر ایمن کے بہن پ بروالے کے رہا یہ کانی سے کاروک بھے کافر کہنے سے کافر ہو گئے۔

: گَلِامِ مُعِنْ تُواآبِ اللَّهُ الْمُرِيعُ عَالَمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَكُودُ لِأَنَّ كَا مُو بِي وَمِر ويُسلنا لون كوري نظق كِالْمَا قاسعَا فرين جائية كاسب ينفر ہے :



## آ تفوال چيلنج

مرزائی فرقہ کے لوگوں اور مرزا ناصرا حمد نے کوشش کی ہے کہ شخ اکر کے نام سے
مسلمانوں کو دھو کہ دیا جائے کہ وہ خیرالبشر لیمی نبوت کو باتی سجھتے تھے۔ ہمارا دھوئی ہے کہ شخ اکر اور بعض دوسرے اولیاء نے جو کہا ہے کہ شرق نبوت باتی ہے وہ صرف مکالمات وہشرات (کی خواہیں) اور ولا ہت ہے۔ نبی تشریعی مستقل صاحب کتاب جسے حضرت موئی علیہ السلام انہیاء غیر تشریعی جسے (دوسرے انہیاء نمی اسرائیل اس سے ان کے کلام کا تعلق ہی نہیں ان دونوں کو وہ شرق نبوت کیا جو گئی جائے وہ جائے ہیں کہ شری نبوت کہ دو وہ جائے ہیں کہ منصب نبوت، ولا ہت، قابلیت اور روحانی ارتفاء سے نہیں ملتا یہ خدا کی دین ہے۔ ورنہ تیرہ سو سال جس کوئی صحافی جو جہ کہ اور وحانی ارتفاء سے نہیں ملتا یہ خدا کی دین ہے۔ ورنہ تیرہ سو بیش نظر حضرت عیسی علیہ السلام کا آ تا تھا کہ ان کی حیات اور آ مہ ٹانی سے انکار کر کے کوئی کا فرنہ ہو جائے۔ اس لیے وہ کھتے رہے کہ دوہ جب آ کیں گئی سے تو نہ اپنی پرانی شریعت پر عمل کریں ہو جائے۔ اس لیے وہ کھتے رہے کہ دوہ جب آ کیں گئی سے تو نہ اپنی پرانی شریعت پر عمل کریں گئی درائیں گئی مقصد ملاعلی قاری اور دوسرے حضرات کا ہے۔

حضرت يتنخ اكبركا كلام

امام ابن عربی فی اکبرے حدیث معراج کے ممن میں فرمایا۔

..... جب سرور عالم المسلطة دوسرے آسان میں داخل ہوں گے۔ وہاں عیسیٰ علیہ السلام بعدیہ جسم وجسد کے ساتھ موجود ہوں گے۔اس لیے کہ وہ ابھی تک فوت نہیں ہوئے۔ بلکہ ان کواللہ تعالیٰ نے اس آسان تک اٹھا کروہاں سکونت بخشی۔ (نوعات کیہ جسس ۳۲۱)

دوسرى عبارت كاارودترجمه

۲:۔ اور یکی مطلب ہے کہ حضورہ کا گئے کے اس فرمان کا کہ رسالت ونبوت ختم ہوگئ ہے نہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا نہ رسول جومیری شریعت کے خلاف شریعت جاری کرے۔

(اس کے بعد لکھا ہے) اس لیے کہ اس مسئلہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے (بیا جماع) عقیدہ ہے) کیفیٹی علیہ السلام نی اور رسول ہیں اور ریکمی امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ وہ آخرز مانہ میں نازل ہوں گے یہ بڑے عدل وانصاف سے ہماری شریعت محمدی پڑھل کریں گے اور کرائیں سے کسی دوسری شریعت اورا پی سابقہ شریعت پر ہمی عمل نہ کریں گے۔ (نوحات کیہ ن دوم س) ۳: مرزامحود نے اپنی کتاب (هینه الله وس ۲۲۸) پی لکھا ہے کہ 'ابن عربی نے می موجود کے بارے بیں لکھا ہے' کہ ان کی عبارت نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ 'می موجود کے قیامت کے دان دوحشر ہوں گے۔ ایک رسولوں کے ساتھ بحیثیت رسولوں کے اور ایک ہمارے ساتھ بحیثیت ولی کے تالح ہوگا محمد میں الله کی علیہ السلام کا بحیثیت ولی کے تالح ہوگا محمد میں اس کے علیمہ مجنڈے اور رسول اللہ علیہ کے عام جنڈے جس کے پنج سارے پیغیر ہوں مے پھر حضور کے خاص جنڈے جس کے پنچ امت اور امت کے اولیا ہوں کے۔ اب فرماتے ہیں کہ حضور علیہ کے اس جنڈے کے سیج بھی ان کا حشر ہوگا جس جس ہوں کے۔ اب فرماتے ہیں کہ حضور علیہ کے اور اپنا علیمہ و جبنڈ ابھی ہوگا جس کے پنچ ان کے امتی ہوں گے۔ یہاں مرز انجود کے اور اپنا علیمہ و جبنڈ ابھی ہوگا جس کے پنچ ان کے امتی موود کا لفظ ترجمہ جس بوحا کر ہوں گا جس مود کا افظ ترجمہ جس بوحا کر ہوں گا جس کے۔ یہاں مرز ہے کا کون سا ذکر ہے گر مرز انجود نے میچ موجود کا لفظ ترجمہ جس بوحا کر ہے۔ یہاں مرز ہے کا کون سا ذکر ہے گر مرز انجود نے میچ موجود کا لفظ ترجمہ جس بوحا کر ہے۔ یہاں مرز ہے کا کون سا ذکر ہے گر مرز انجود نے میچ موجود کا لفظ ترجمہ جس بوحا کر ہے۔ یہاں مرز ہے کا کون سا ذکر ہے گر مرز انجود نے میچ موجود کا لفظ ترجمہ جس بوحا کر ہے۔ یہاں مرز ہے کا کون سا ذکر ہے گر مرز انجود نے میچ موجود کا لفظ ترجمہ جس بوحا کی ہوں گا ہے۔

عبارات حضرت ملاعلى قارئ مجدداسلام

(۱) امام ملاعلی قاریؒ (مرقات ۱۸ ۱۳۰۰) بین تحریر فرماتے ہیں۔

راوی انسش مرفوعا ینؤل عیسی ابن مویم علم المنارة البیضاء شرقی دمشسق. حضرت الس فرق فرع روایت کی ہے کھیلی بن مریم علیه السلام دمش کے مشرقی مناره برنازل ہوں گے۔

(۲) اور (مرقات ج ۱۸ م۱۸) میں لکھتے ہیں۔

فینزل عیسیٰ بن مویم من السماء علیٰ مناد ة مسجد دمشق فیاتی القلمس. '' پحرعیسیٰ علیہ السلام مریم کے بیٹے آسان سے دمشق کی مجد کے بینارے پراتریں کے پحرفدس تشریف لے جا کیں گے۔''

(٣) مُ مُ ٢٣١ مرقات ج ١٠ ش لكما ب حفرت ابو بريرة محابي روايت نقل كرك فرمات بين علامه بلي روايت نقل كرك فرمات بين علامه بلي من اهل الكتاب الاليؤمنن به قبل موته "سة ترى زمان حضرت عيلى عليه السلام كنزول يراستملال فرمايا بـــ

(۳) عیسی علیدالسلام زمین پرنازل ہوں گے۔اور بھی بہت ی عبارات ہیں جن کواختمار کے خطار کے خطار کے خطار کے خطار کے خطار کے خطار کے خلیال سے ترک کرتے ہیں۔کیا مرزائی بتائیں کے کہان میں سے کسی بزرگ نے نبوت یا وہی نبوت کے دعویٰ کی اجازت دی ہے یا کسی مدی کو مانا ہے۔ بلکدان کے سامنے صرف حضرت سے این مریم علیدالسلام تھے۔

نوال چيلنج

کیا کوئی مرزائی کسی ولی۔ شخ اکبراہام ربانی مجدوالف ٹائی شاہ ولی الله دھلوی ،اہام رازی یا کسی مجدوو محدث کا قول پیش کر سکتے ہیں کہ حضرت بیسی علیدالسلام مریحے ہیں اور آخری زمانہ میں آنے والمہ وہ فہ ہوں گے۔ بلکہ کوئی مثیل یا دوسری شم کا مدی بن کر آئے گا۔ اور شریعت میں مستعمل ہونے والے تمام الغاظ کے معانی بدل کے رکھے گا۔ اگر کوئی مرزائی صدافت کی رتی رکھتا ہے تو تیرہ صدیوں کے مجدوین میں سے کسی ایک مجدد کا عقیدہ یا قول بتا وے کوئیت علیدالسلام مریحے ہیں اور اب ان کی جگہ کوئی اور آئے گا۔ اگر نہیں ہے تو تو بہ کرو۔ جہنم سے بچوتم اور تمام اور افرایا تیرہ صدیوں کے مجددین ،عدشین علیاء وصلیاء اور اولیاء کرام سے زیادہ عمر بیعت کو جانے ہو۔ تو اگر بید دوی شیطان کر کے تباہ ہوا زیادہ علی شیطان کر کے تباہ ہوا ہوں۔ ہی میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں

# مرزا قادیانی کےخلاف عدالتی فیلے

آج کل عدالتوں پراعتاد کیا جاتا ہے اور بڑی حد تک وہ تحقیق بھی کرتے ہیں۔ مرزائی تو بہت ہی جلدان عدالتوں کی طرف رجوع کرتے ہیں۔اب آپ ان عدالتوں کے فیلے ہی س کیس۔

#### ایک فیصله

ڈسٹرکٹ نج بہاولکر (بہاولیور) کا فیعلہ ہے جس میں مسلمانوں اور مرزائیوں کے بود سے نور اپورا نور از ور صرف کر دیا تھا۔ عدالت نے جو فیعلہ لکھا وہ تاریخی ہے اور ریاست بہاولیور کا بڑا کا رنامہ ہے آگر کوئی منصف مزاج ہے تو اس فیطے سے اس کو عبرت حاصل کرنی چاہیے اس فیعلے میں فاضل نج نے صرف مرزا غلام احمہ قادیانی کا دعوی نبوت ہی ذکر نہیں کیا۔ اس کا دعوی وہی جو قرآن کے برابر ہے اس کی تو بین انبیاء علیم السلام وغیرہ سب تفریات کیا۔ اس کا تو بین انبیاء علیم السلام وغیرہ سب تفریات کیا۔ اس کا درحقیقت یہ ہے کہ بہترین تحقیق کی ہے اور اس میں حضرت علامہ محمہ انور شاہ صدر المدرسین دارالعلوم دیو بند جیسی شخصیتوں کی شہاد تنیں ہیں۔ اور قادیا نبول کے چوٹی کے ملازم مربی عشریک علامہ علی ہوا۔

دوسرافيصليه

ڈسٹر کٹ جے ضلع کیمبل پورشخ محمد اکبڑ کا ہے جوس جون ۱۹۵۵ء کو بمقام راولینڈی

میں ہوا۔اس میں تمام امت مرزائیے کے تفری تقدیق کی گئے۔

تيسرافيعله

یخ محدر فی کوریجہ جج سول اور فیملی کورٹ جیس آباد (سندھ) کا ہے اس میں بھی مسلمان عورت کا نکاح مرزائی سے ناجائز اور مرزائی کو غیرمسلم قرار دیا گیا۔

چوتھا فیصلہ

مسٹر کھوسلہ کا فیصلہ ہے جو حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاریؒ کے خلاف کیس کے بارہ میں ہوااور عدالت نے حضرت شاہ صاحب کوتا برخواست عدالت سزاد ہے دی تھی اس تقریر میں حضرت شاہ صاحب نے سرزائیوں کو'' دم کئے سگان برطانی'' کہا تھا اور بھی بہت تی با تیں تھیں۔ اس فیصلے میں عدالت نے لکھا ہے کہ سرزا غلام احمد قادیانی لا ہور کی پلومر کی دکان سے ٹا تک وائن (شراب) منگوا تا تھا اور مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے سرزامحمود نے تسلیم کیا کہ درزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے سرزامحمود نے تسلیم کیا کہ درزا غلام احمد قادیانی نے ایک بارکسی مرض کی وجہ سے شراب بی تھی۔

بہر حال اس مقدمہ میں مرزا غلام احمد قادیانی کی خوراک کی تفصیل بھی پیش کی حمی تقی ۔ جس میں یا تو تیاں ۔ وغیرہ مقویات اور فیتی غذا ئیں درج ہیں ۔

مرزائيول سيصوال

لیکن مرزائیوں نے پہلے کے مقد مات کی ایک کیوں نہیں گ۔ کیوں سکوت کر کے اپنے اوپر کفر کی مہر کی تقعد بی کردی۔ وہ جانتے تھے کہ اگر ہائی کورٹ نے بھی ماتحت عدالت کے فیصلے کی توثیق کردی توبیقانون بن جائے گا۔ پھر مغرکی رہ ہی بند ہوجائے گی۔

فآوى

مرزانا صراحمہ نے اپنے خلاف تمام فرقوں اور علماء کرام کے فاوئی بیان کیے ہیں۔
ہم ان کی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ ملکتہ سے دیو بند تک کے علماء کرام نے
اور عرب ممالک نے بھی مرزائیوں پر کفر کے فتوے دیئے اور بیا آج کے فتوے نہیں ہیں بیا گریز
کے زمانہ کے فاوے ہیں۔ اور پرانے ہیں بہر حال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مرزا غلام احمد
قادیا نی کو نبی یا مجددیا مسلمان تجھنے والے اس کی کفریات کی تعدیق کرتے ہیں اس لیے قطعی
کا فریں۔ یکی فیصلہ ماضی قریب میں مکہ معظمہ کے اور تمام عالم اسلام کے نمائندوں نے جمع ہو

علامها قبال مرحوم اور مرزاني

مرزائیوں نے اپنے تی ہیں بہت سے مشہور حضرات کے نام بھی پیش کیے ہیں اور نہایت و مطائی سے علامہ اقبال مرحوم کا نام نامی بھی لیا ہے محرمسلمان قوم اب کی نام سے دھو کہ نہیں کھاتی۔ جب تک کسی کومرزاغلام احمد قادیانی کے عقائد ، مرزائی خیالات معلوم نست سے اس وقت ان کی تحریرات کو پیش کرنا وجل وفریب ہے۔ کیا دنیا کو معلوم نہیں ہے کہ علامہ اقبال مرحوم نے مرزائیوں کو انجمن حمایت اسلام لا مورسے خارج کردیا تھا۔ کیاان کوعلامہ مرحوم کے مندرجہ ذیل خیالات کاعلم نہیں ہے۔

الله تادیانیت یبودیت کاچ به به ..... (مرزائیت) گویایبودیت کی طرف رجوع به کند کلی تا تا دیانی گروه وحدت اسلامی کادشن به ...... مرزاغلام احمد قادیانی کے نزدیک

طت اسلامیدسر ا ہوا دودھ ہے۔ .....مرز ائیت باطنی طور پر اسلام کی روح اور مقاصد کے لیے مہلک ہے۔

م المسلب المسلب المسلم المسلم موجودك اصطلاحات غير اسلامي بيل مستشريعت مين ختم المسلمي بيل مستشريعت مين ختم الم نبوت كے بعد مدى نبوت كا ذب اور واجب القتل ہے۔

ذاتی طور پر میں استحریک ہے اس دفت بیزار ہوا جب ایک نئی نبوت ..... بائی اسلام کی نبوت ہے اعلیٰ تر نبوت کا دعویٰ کیا گیا۔اور تمام مسلمانوں کو کا فرقر اردیا گیا۔ بعد میں یہ بیزاری بغاوت کی حد تک پنچی گئی۔ جب میں نے تحریک (مرزائیت) کے ایک رکن کواپنے کانوں ہے آنحضر سے مطابعہ کے متعلق نازیبا کلمات کہتے سنا۔انا للدوا ناالیہ راجعوں۔مسلمان قادیا نیوں کو اقلیت قرار دینے کے مطالبے میں تن بجانب ہیں۔

### حكومت كومشوره

علامہ مجمرا قبال مرحوم نے حکومت کومشورہ دیا کہ وہ قادیا نیوں کوایک الگ جماعت تشکیم کرے۔ (بیرتمام حوالجات حرف اقبال کے مجموعہ مولف لطیف احمد شیروانی ایم اے سے لیے محتے ہیں۔)

انموں نے مختلف اکا برامت کی طرف غلط بات منسوب کی وہ بھی غیرتشریعی نبوت کی بھا ہے ہے ہیں ہے جن میں سے چنے اکبر اور علامہ طاعلی قاری کی عبارتیں ہم نے چیش کر کے جموٹ کی قلعی کھول کے اصلی مطلب کو واضح کر دیا ہے۔ آخر ہیں ہم محتر م مبران قومی اسمبلی کی توجہ اپنے اس ملل کی طرف مبذول کراتے ہیں جو ہم نے رہبر کمیٹی قومی اسمبلی پاکستان کے سامنے چیش کی ہے۔

متن بل ہرگاہ کہ:

(هيقة الوحي ص٠٥١ نزائن ٢٢ ص١٥٣)

(۲) مرزاغلام احمد قادیانی حضرت می موعود بن بینها ہاور حیات می کااس لیے انکار کیا ہے۔ جب کہ برا بین احمد یہ لکھنے تک اس کاعقیدہ میہ لہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسان پر زندہ موجود ہیں۔ (هیقیہ الوقی ص ۱۳۹ بزائن ج۲۲ ص ۱۵۳) (۳) مرزا قادیانی نے سرور دوعالم علی کے معراج جسمانی کا انکار کیا ہے حالانکہ قرآن

(۷) مستمرزا فادیاں نے سرورود عام علاقے کی سران جسمان کا الار تیاہے کا لا مدہرا رہ وحدیث اورامت کا فیصلہ ہے کہ آپ کو جاگتے ہوئے جسم مبارک کے ساتھ معران ہوئی۔

(۳) مرزاغلام احمد قادیانی نے جہاد کا اٹکار کیا ہے اور انگریز کی اطاعت فرض قرار دی ہے۔ اس کا پناشعربیہ

اب مچھوڑ دو اے دوستو جہاد کا خیال دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور جدال

(ضیمه تخذ گولژوییم ۲۷ نزائن ج ۱۱م ۷۷)

(۵) مرزا قادیانی نے وحی اور مکالمات اللید کا دعویٰ کرتے ہوئے اپنی وحی کوقر آن یاک کی طرح کہاہے۔

آنچه من بشنوم زوی خدا بخدا پاک واقمش زخطا بچو قرآن منزه اش دانم از خطا باهمیست ایمانم (زول است ص ۹۹ فزائن ج۱۸ م ۲۵ م ۲۵ م ۲۷ م

اوراس سلسلہ میں امام ربانی مجد دالف ٹائی پر جھوٹ بولا اور بہتان باند حاہے''کہ جب مکالمات اللہ یہ کی کثرت ہوجائے تو اس آ دمی کو نبی کہتے ہیں۔'' حالانکہ انھوں نے محدث لكعاب ي قطعالبين لكعار

مرزا قادیانی نے ایج کوحفرت عیسیٰ علیہ السلام سے انفل قرار دیا ہے۔ "ابن مریم کے ذکر کو چیوڑواس سے بہتر غلام احمہ ہے۔'' (دافع البلاص ۲۰ فزائن ج۸اص ۲۳۰)

ایک منم که حسب بشارت آیم کیسی کواست تا نهند با بمنیم م (۷) مرزا قادیانی نے حضرت عیسی علیه السلام کوشرابی لکھا ہے ( کشتی نوح حاشیم ۲۳ خزائن ج ۱۰ص ۲۹۷)اور پیمبروں کی بھی تو بین کی ہے۔اس کےاشعار یہ ہیں۔

انبیاء گرچه بوده اندبے من به عرفان نه کمترم زکے آ تکه دادست بر نبی راجام داد آن جام رامرا به تمام (نزول أسط ص ٠٠ اخزائن ج ١٨ ص ١٨٥٠ ١٩٤٨)

مرزا قادیانی نے کا فرے جہنم ش بھیشہ بھیشدر ہے کا الکارادر آ فرکاران کے لکھنے کا **(**A) قول کیا ہے جو قرآن یا ک کی نصوص کے قطعاً خلاف ہے اور ہر**گاہ ک**ر بیرتمام امور کفریہ ہیں ان ك كيناور مان سے آدى اسلام سے خارج موجاتا ہے۔

مرزا قادیانی نے اپنے کوسیج موعود نہ ماننے والے تمام مسلمانوں کواس طرح کافر کھا (4) ہے۔ جیسے قرآن اور حدیث کا اٹکار کرنے والوں کو۔

اورعام مسلمانوں سے شادی کرنے اوران کا جناز ہ پڑھنے سے روکا ہے۔ (i+)

اور برگاہ کددنیا بحری تمام نمائندہ جاعتوں نے مکمعظمہ میں جمع مورمرزائوں کو (II)غیرمسلم اقلیت قرار دیا ہے اور اس مسئلہ میں بھی شک وشبہیں ہے کہ مرز اغلام احمد قادیانی کے پیروچاہے اس کونبی مانیں یامجد دیا سے موعود اسلام سے خارج ہیں۔

اور برگاه که پاکستان کے عوام تمام مرزائوں کوغیر مسلم اقلیت قرار دیے اور ان کو کلیدی آسامیوں سے ہٹانے اور ربوہ کو کھلاشہر قرار دینے کا مطالبہ کررہے ہیں۔

بنابریں یا کتان قومی اسمبلی کے اس اجلاس میں ہم یہ بل چیش کرتے ہیں۔

کہ مرزاغلام احمد قادیائی کے پیروں کو جا ہے وہ مرزا کو نبی مانیں یا مجدد وسیح موجود (i)چاہے وہ قادیانی کہلائیں یالا ہوری یا احمدی .....سب کوغیرمسلم قرار دیا جائے۔

ان سب کوکلیدی آسامیوں سے علیحدہ کر دیا جائے اور آئندہ ان کوان آسامیوں پر (r) متعین نہ کیا جائے۔

اوران کا کو کی مخصوص شہر نہ ہو جہاں بیٹھ کروہ ملک کے خلاف ہرطرح کی سازشیں کر (m) سکیں۔



### بسم الله الرحمان الرحيم

#### تعارف

الحمدلله وحده والصلواة والسّلام على من لانبي بعده. اما

بعد

فقیر.....الله وسایا ۱۰۰۰مبر

تمعي

ہم نے جاعت مرزائیدرہوہ کے محفرنانے کا جواب کھے کرتوی اسمبلی کی کمیٹی میں پیش کر دیا ہے۔ یہ محضرنا مدمرزائیوں کے امام مرزاناصراحد نے پڑھ کرسنایا تھا۔ہم نے اس کے جواب میں مسئلہ حیات سے ابن مربم علیہ السلام کوتر آن پاک، ارشاورسول، تشریح صحابہ کرام تیرہ سوسال کے مجددین کی تغییروں اور اجماع امت سے ثابت کرویا ہے۔ اگر لا ہوری مرزائی اس کتاب کونظر افصاف دیکھیں گے تو مرزاکو کذاب و دجال کہنے لگ جا کیں گے۔ اس کتاب میں ہم نے خود مرزا غلام احمد قادیائی کا کچا چھا بھی کھول دیا ہے اور اس کا اگر بزوں کوٹوڈی ہونا۔ ملکہ قیصرہ بندگی اختیائی خوشا کہ کرتا اور مسئلہ جہاد کو بھی واضح کردیا ہے۔ کیا ایسا محض میں محمد ہونے کا دعوی کرسکتا ہے؟ اب اس مختصر رسالے میں لا ہوری مرزائیوں سے خطاب کر کے بقیہ با تمی عرض کی جاتی ہیں۔

## مرز اغلام احمد کا دعوی نبوت اور مرز انا صراحد کی حرکات ند بوجی لا موری مرز ائیوں کو قابل رقم حالت

(۱) مرزاجی پہلے ملف ہے۔ پھر مثیل سے ہے اور سے موجود ہونے سے انکارکیا۔ (ازالنہ الا دہام حصہ اول الا خزائن جسم ۲۱۳) پھر سے موجود ہے پھر نبی بن گئے اور آخر کا رعین محمہ ہے۔ مرزا ناصر احمد صاحب ان کو نبی ورسول بھی کہتے ہیں۔ گھر سوال کے جواب ہیں پریشان ہو کر کہہ دیتے ہیں وہ تو غلام ہیں۔ وہ ہیں ہی نہیں۔ جو پھھ ہے۔ خود حضرت محمد اللہ ہیں۔ لا ہوری بھیارے نبی کم خوالے ہیں۔ لا ہوری بھیارے نبی کم خوالے ہیں۔ لا ہوری بھیارے نبی کم خوالے ہیں۔ الفاظ میں جو پھی ہے۔ دواصل مرزاتی کی نبوت کا انکار بھی نہیں کر کئے۔ دواصل مرزاتی نے دونوں طرح کی ہا تیں کہی ہیں تا کر عندالعرورت کا م دے سیس ۔ جب اونوں کو بیکار میں پکڑا جانے لگا تو شتر مرخ نے کہدیا کہ ہیں اونٹ ہوں۔ جب پرندوں کی ہاری آئی کہددیا کہ میں اونٹ ہوں۔

ای طرح مرزاتی کی پٹاری بیں دعویٰ نبوت اورا لکارنبوت دونوں آپ کولیس کے اور بیاس نے جان بو جھ کر کیا ہے ورنہ حضور کاللہ کیوں بوں فرماتے کہ میری امت بیس سے تمیں بوے جموئے اور فرجی آئیں مے؟ اب ہم اختصار سے مرزا بی دعویٰ نبوت ذکر کرتے میں۔

یں۔ (۱) مرزانے'' اپنے اوپر وقی اتاری جس کا اس نے اس طرح ایمان اوریقین کیا جیسے تورات ، خیل اورقر آن پر اورانعی کمالوں کی طرح سمجھا۔''جیسے کہآپ پڑھ چکے ہیں۔ (۲) ''اس نے معجزات کا دعویٰ کیا اور اپنے معجزات اتنے بتائے کہ ان سے ہزار پیغبروں کی نبوت ٹابت ہوسکتی ہے۔''

(۳) اس نے اپنے نہ ماننے والوں کو کا فرکھا جیسے کہ حقیقت الوقی کے حوالے ہے آپ پڑھ چکے ہیں۔

(٣) مرزاجی نے اعجاز احمدی میں لکھا۔ جھے بتایا گیا کہ

''تیری خرقر آن وحدیث شموجود ہے۔اورتو بی اس آست کا معدال ہے۔ هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله ه (اکازاحدی صفح الن ۱۹ میران ۱۳

'' خدا وہ ہے جس نے اپنا رسول جیجا۔ ہدایت اور دین الحق دے کر\_اس کو تمام د بنوں پر غالب کرے۔''

سیقر آن پاک کی آیت ہا ورمرزا کہتا ہے کہ اس کا مصداق میں ہوں۔
(۵) ''اس طرح اوائل میں میرا بھی عقیدہ تھا۔ کہ جھے کو سے بن مریم سے کیا نسبت ہے وہ
نی ہا اور خدا کے بزرگ مقربین میں سے ہا وراگر کوئی امر میری فضیلت کی نسبت طاہر ہوتا
تو میں اس کو جز وی فضیلت قرار دیتا تھا۔ گر بعد میں جو خدا تعالیٰ کی وتی بارش کی طرح میرے پ
نازل ہوئی۔ اس نے مجھے اس عقیدے پر قائم ندر ہے دیا۔ اور مرت کے طور پر نبی کا خطاب مجھے
دیا گیا۔ گراس طرح کہ ایک پہلوسے نبی اور ایک پہلوسے امتی .....

(حقیقت الوحی ص ۱۹۳۹،۵۰ اخز ائن ج ۲۲ص ۱۵۳،۱۵۳)

(2) ''یا در ہے کہ بہت ہے لوگ میرے دعویٰ بیں نبی کا نام من کر دھو کہ کھاتے ہیں۔ اور خیال کرتے ہیں کہ گویا بیں نے اس نبوت کا دعویٰ کیا ہے جو پہلے زمانوں براراست نبیوں کو

(۸) جس پراپنے بندوں میں سے جاہتا ہے۔ اپنی روح ڈال دیتا ہے۔ یعنی منصب نبوت اس کو بخشا ہے اور بیاتو تمام برکت محمد کا ہے۔

(هیقته الوحی ص ۹۵ اخز ائن ج ۲۲ ص ۲۰۱)

(٩) جاء نى آئل واختار وادار اصبعه واشار ان وعد الله اتى فطو بى لمن وجدور ائ o

''میرے پاس آئل آیا۔اوراس نے جھے چن لیا اورا پی انگی کوگروش اور بیاشارہ کیا۔ کہ خدا کا دعدہ آگیا۔ پس مبارک وہ جواس کو پاوے اور دیکھے۔ (حاشیہ پرہے) اس جگہ آئل خدا تعالی نے جرائیل کا نام رکھا ہے۔اس لیے کہ بار بار رجوع کرتا ہے۔

(حقیقت الوحی ۱۰۲۰ فزائن ج۲۲ص ۱۰۷)

(۱۰) "اوربد دعوی امت محدید میں ہے آج تک کی اور نے ہرگز نہیں کیا کہ خدا تعالی نے میرانام بدر کھا ہے اور خدا تعالی کی وی سے مرف میں اس نام کا مستق ہوں۔ اور بد کہنا کہ نبوت کا دعوی کی کیا ہے۔ کس قدر جہالت ، کس قدر حماقت اور کس قدر حق سے خروج ہے۔ اب نادا نو میری مراد نبوت سے نبین کہ نعوذ باللہ آئخ مرت کے مقابل پر کھڑا ہو کر نبوت کا دعوی کرتا ہوں۔ یا کوئی نئی شریعت لایا ہوں۔ مرف مراد میری نبوت سے کشرت مکالمت و فاطبت اللہ یہ ہو آئے تعفرت کی اتباع سے مخاطبہ ماصل ہے ہو آئے مقابل و گا کہ ہو گا گئی تاک ہیں۔ اس کی سے مرف الحدوث اللہ و کی اللہ و کا طب رکھتے ہیں۔ ہیں یہ مرف اللہ و کا طب رکھتے ہیں۔ ہیں یہ مرف اللہ و کا نام مکالہ و فاطب رکھتے ہیں۔ ہیں یہ مرف کا مراد میں مرف اللہ و کا طب مرف کا نام بروجب میم اللی نبوت رکھتا ہوں (ولکل ان العلی کا اللہ میں کا نام بروجب میم اللی نبوت رکھتا ہوں (ولکل ان العلی کا اللہ و کا نام بروجب میم اللی نبوت رکھتا ہوں (ولکل ان العلی کا اللہ میں کہ شرت کا نام بروجب میم اللی نبوت رکھتا ہوں (ولکل ان العلی کا اللہ کا نام بروجب میں اس کی کشرت کا نام بروجب میں اس کی کشرت کا نام بروجب میں اس کی کشرت کا نام بروجب میں دورہ کھتا ہوں (ولکل ان العلی کا اللہ کو کو کا کا نام بروجب میں اس کی کشرت کا نام بروجب میں کا نام بروجب میں کہ کی کشرت کا نام بروجب میں کا نام بروجب میں کا نام بروجب میں کا نام بروجب میں کی کشرت کا نام بروجب میں کا نام بروجب کی کا نام بروجب کیں کا نام بروجب کی کا نام بروک کی کا نام بروجب کی کا نام بروجب کی کا نام بروک کی کا نام بروک کی کا نام بروک کی کا نام کی کا نام بروک کی کا نام کا نام کی کا نام کی کا نام کا نام کی کا نام کی کا نام کا نام کی کا نام کی کا نام کا نام کی کا

( تترهیقه الوی ص ۱۸ خزائن ج۲۲م ۵۰۳)

(۱۱) "اور میں اس خداکی میم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اور اس نے جھے ہیں میری جان ہے اور اس نے جھے ہیں موجود کے نام سے پکارا ہے اور اس نے جھے ہیں موجود کے نام سے پکارا ہے اور

اس نے میری تقدیق کے لیے بوے بوے نشان طاہر کیے ہیں جو تمن لا کوتک ویکتے ہیں۔'' (تمرهیقد الوق ص ۱۸ فزائن ج۲۲م ۵۰۳)

(۱۲) "اورجس جس جگہ بیس نے نبوت پارسالت سے انکارکیا ہے صرف ان معنوں سے کہ مستقل طور پر نبی ہوں کر ان
کیا ہے کہ مستقل طور پرکوئی شریعت لانے والانہیں ہوں اور نہ بیس مستقل طور پر نبی ہوں کر ان
معنوں سے کہ بیس نے اپنے رسول مقتلہ یف سے باطنی فیوض حاصل کر کے اور اپنے لیے اس کا م پاکراس کے واسطہ سے خدا کی طرف سے علم خیب پایا ہے۔ رسول اور نبی ہوں کر بغیر کی
جدید شریعت کے اس طور کا نبی کہلانے سے بیس نے بھی انکارٹیس کیا۔ بلکہ انمی معنوں سے خدا
نام پی کر رسول کر کے پکارا ہے۔ سواب بھی بیس ان معنوں سے نبی اور رسول ہونے سے
انکارٹیس کرتا۔ اور میر ایت ول کہ '' مین فیست میں مسول دنیا ور دہ ام کتباب'' اس کے متنی
مرف اس قدر ہیں کہ بیس صاحب شریعت ہوں ..... یہ تمام فیوض بلا واسطہ میرے پڑئیس ہیں
بلکہ آسان پر ایک پاک وجود ہے۔ جس کا روحانی افاضہ میرے شامل حال ہے۔ یعنی محمطفیٰ
مول اس اسطہ کو تحوظ رکھ کر اور اس بیس ہوکر اور اس کے نام محمد اور احمد سے مسلمی ہوکر بیس
عقافیہ اس واسطہ کو تحوظ رکھ کر اور اس بیس ہوکر اور اس کے نام محمد اور احمد سے مسلمی ہوکر بیس
اور اس طور سے خاتم آئیسین کی مہر محفوظ رہی کیونکہ بیس نے افتکاس اور ظلی طور پر مجبت کے آئینہ
اور اس طور سے خاتم آئیسین کی مہر محفوظ رہی کیونکہ بیس نے افتکاس اور ظلی طور پر مجبت کے آئینہ
اور رسول بھی ہو دوی نام پایا۔ آگر کوئی شخص اس وتی الٰہی پر ناراض ہو کہ کیوں خدا نے میرانام نبی
اور رسول رکھا ہے۔ تو یہ اس کی جمافت ہے کیونکہ میر سے نی اور رسول ہونے سے خدا کی مہر نہیں
اور رسول رکھا ہے۔ تو یہ اس کی جمافت ہے کیونکہ میر سے نبی اور رسول ہونے سے خدا کی مہر نہیں
اور رسول رکھا ہے۔ تو یہ اس کی جمافت ہے کیونکہ میر سے نبی اور رسول ہونے سے خدا کی مہر نہیں

(حاشیہ)....اس طریق نے نہ تو خاتم انھین کی پیش کوئی کی میرٹو ٹی۔ندامت کے کل افراد مغہوم نبوت ہے جوآیت لا یظہر علیٰ غیبہ کے مطابق محروم رہے۔''

(ایکنلطی کاازاله ۲۸ مخزائن ج۱۸ ۱۳۰۱۱)

(۱۳) "دیعنی جب میں بروزی طور پر آنخضرت میلی ہوں۔ اور برزوی رنگ میں تمام کمالات محمدی مع نبوت محمد یہ کے میں تمام کمالات محمدی مع نبوت محمد یہ کے میر ہے آئینہ ظلیعہ میں منعکس ہیں۔ تو پھر کون ساالگ انسان ہوا جس نے علیحہ ہ ہ طور پر نبوت کا دعویٰ کیا۔ " (ایک غلطی کا زالہ س مخزائن ج ۱۸ س۳۱۷) (۱۲) "دجسمانی خیال کے لوگوں نے بھی اس موعود (مہدی) کوشن کی اولا دبنایا اور بھی حسین کی اور بھی عباس کی کیکن آنخضرت میلیک کا مرف یہ مقصود تھا۔ کہ وہ فرزندوں کی طرح اس کا وارث اس کے علم کا وارث اور روحانیت کا وارث ہوگا۔ اس کے علم کا وارث اس کے علم کا وارث اور روحانیت کا وارث سے کا۔ اس کا علم کے اس کا علم

لے گا۔ ایبانی اس کا نی لقب بھی لے گا۔ '' (ایک ظلمی کا از الرس و افزائن ہم اس ۱۹ میں ۱۹ میں ۱۹ میں ۱۹ میں ۱۹ می افزائن ہم ۱۹ میں نام (۱۵) ''اگر خدا تعالی سے غیب کی خبریں پانے والا نی کا نام خیر بعث کی سے اس کو پکارا جائے۔ اگر کھواس کا نام محدث رکھنا چا ہے تو بھی کہتا ہوں کہ تحد بیث کے متی کی لفت کی کتاب میں اظہار غیب خبیس ہے ۔۔۔۔۔ بیمرف موسیع ہے جس کے ذریعے سے امور غیب کھلتے ہیں۔

( حاشد ) اس امت کے لیے وعدہ ہے کہ وہ ہرایک ایسانعام کو پالے گی جو پہلے نی اور مدیق پانچے ہیں۔ پس من جملہ ان انعامات کے وہ نبوتی اور پیش کو کیاں ہیں جن کی رو سے انبیا علیم مالیام نی کہلاتے رہے۔ لیکن قرآن شریف بجو نی بلکدرسول ہونے کے دوسرول پر علم غیب کا دروازہ بند کرتا ہے جیسا کہ آیت "فیلا یہ ظہر علی غیبہ احداً الامن ارتعنی مامن غیب کا دروازہ بند کرتا ہے جیسا کہ آیت "فیلا یہ ظہر علی غیبہ احداً الامن ارتعنی مصن دمسول" سے ظاہر ہے۔ پس معنی غیب پانے کے لیے نی ہونا ضروری ہوا۔ اور آیت ان مصن علیهم کوائی دی ہے کہ اس معنی غیب سے میامت محروم نیس اور معنی غیب حسب منطوق آیت نبوت ورسالت کو چاہتی ہے اور وہ طریق براہ راست بند ہے۔ اس لیے مانا پڑتا ہے کہ اس موہب کے لیے مشن پر دز اور ظلیت اور فائی الرسول کا دروازہ کھلا ہے۔ "

(ایک غلطی کا از الدم ۵ فرائن ج ۱۸ م ۲۰۹)

(۱۲) "اور جب کہ خود خدا تعالی نے میرے مینام رکھے ہیں۔ تو میں کیونکر روکردوں یا کیونکر اس کے وکر روکردوں یا کیونکر اس کے مواکی دوسرے سے ڈرول۔ " (ایک غلطی کا ازالہ ص اخزائن ج ۱۸ ص ۱۹۰۰)

(۱۷) "درزاى پر بقول اس كے چدو حياں نازل ہوئيں جن بس سے بعض كاذكر كيا جاتا ب\_سيا خداوى بے جس نے قاديان من اپنار سول بيجار (داخ البلام، افزائن ج ١٨م، ١٣١)

> (۱۸) وما ارسلنک الا رحمته اللعلمين (هيتدالوي ۱۸ نزائن ٢٢٥٥٥) (اورېم نے آپ کوعالمين پررست کے ليے بھيجا)

(۱۹) کاتخف انه لایخاف لدی الموسلون (حقیۃ الوئ ک ۱۴ کائن ج۲۲ کا) ( ندو دمیرے بال دسول نیس ڈراکرتے)

(۲۰) انا ارسلنا الیکم رسولا شاهداً علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولاً (۲۰) (۲۰) (ظیند الوی مراه اثر این سام ۱۰۵ (۱۰۵ مراه از این سام ۱۰۵ مراه ا

ر میں ایک طرف پینبر بھیجا جوتم پر گواہ ہے جیسے ہم نے فرحون کی طرف رسول (ہم نے آپ کی طرف پینبر بھیجا جوتم پر گواہ ہے جیسے ہم نے فرحون کی طرف رسول

(۲۱) انی مع الرسول اجیب اخطی و اصیب (هیت الوی ۳۰ اثر اثن ۲۲۳ س۱۰۱)

MA . ( میں رسول کے ساتھ ہوکر جواب دوں گا۔خطابھی کروں گااور صواب بھی ) اني مع الرسول الخوم الخطر واصوم. (rr)(هيقنة الوي من ١٠١٣ و اتا ١٠ و اخز ائن ج٢٢ ص ١٠٠) ( میں اپنے رسول کے ساتھ کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ افطار کروں گا اور روزہ بھی رکھول گا۔) يالى قمر الانبياء (هيتدالوي ١٠١٠زائن ٢٢٢م ١٠٩) (rr) (نبیون کا جائد آئے گا) (rr) هوالذي رسل رسوله بالهدي ودين الحق ليظهره على الذين كله (هنيقة الوي م المغز ائن ج ٢٢ ص ٢ ٨ ) (وہ خداجس نے اپنارمول دین تق اور ہدایت دے کر بھیجا تا کہاس کو ہر دین پر عالب كرد \_) واتل عليهم ما اوحى البك من وبك (هيتة الوي ١٠٥ خزائن ٢٢٣ ص ١٨) (ra) (اوران يربور مجال بك المرف آب كرب كى المرف دى كى كى ب)

ان الذين يبا يعونك الماها يعون الله يد الله فوق ايديهم. (ry)

(هيقة الوي من ٨ نزائن ج٢٢ ص٨٨)

(جولوگ تیرے باتھ بر معمد کرتے ہیں دو خدا کے باتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ یہ خدا کا ہاتھ ہے جوان کے ہاتھوں برہے۔

(12) مسیلم کذاب اور عبداللہ بن الی سرح اور عبیداللہ بن جش آ تخضرت اللہ کے ز ماندیس اور یا چج سوعیسائی یہودا اسکر بولمی مرتدعیسی کے زمانہ میں اور چراغ دین جموں والا عبدالكيم خان بمار ساس زمانه من مرتد موسة . (هيقد الوي م ١٥٥ فرائن ٢٢٥ م ١٩٢١) (تبليغ رسالت ي ١٩٥٠ م ١٢٨ مجوء اشتهارات ج٥٥ مم ٥٤ ) ميل لكعتاب. "بر ا یک اسلامی سلطنت تممارے قل کرنے کے لیے دانت پیس رہی ہے۔ کیونکہ ان کی نگاہ میں تم كافرادرمر تدمخبر يكي بو\_"

(تبلغ رسالت ج ١٥ ص ١٣٣ مجود اشتهارات ج٥ ص ٥٩٤) من خدا كر تقم موافق ني بول\_" (اخبارعام ۲۳ رمتی ۱۹۰۸ء)

" قادیان کانام قرآن میں ہے۔ در حقیقت سمج بات ہے۔"

(تبلغ رسالت ج ٥٩ ص ٣٩ مجوعه اشتهارات ج ٣٥ س٥ ٢٨٨ ماشيه )

لا مور يول كود حوكه اوران كي قابليت

(۱) لا موری بے جارے مرزا غلام اتم کو کیا مجمیں، جس مخص کو مرور عالم اللہ کا اب ود جال فرما کیں بیر مادہ تبلغ تبلغ کا شور کیانے والے ان پراس کو کہاں تک پر کو سکتے ہیں؟

ان کی لاطمی قابلیت کے لیے دوئی ہاتوں کا بیان ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ جب لا ہوری مرزائی اپنا مطبوعہ بیان خصوصی سمیٹی (قومی اسبلی) کے سامنے پڑھ چکے تو میں نے توجہ دلائی کہ فلاں منح کی سطر فلاں میں کوئی غلطی تو نہیں۔ انھوں نے کہا پھرا چھی طرح دیکھو۔ انھوں نے خوب دیکھا اور بتایا کہ ہالکل ٹھیک ہے اس سے ان کی عربی قابلیت کا بیدنگ کیا۔

اس طریش حدیث کی پیمبارت نقل کی گئتی۔ نسم یسق مسن السنبوخ الا السمبشوات (کرنبوت کے اجزاء پس سے صرف خواجیں باتی روگئ ہیں)اس پس لفظ لم آیا ہے جس کی وجہ یسفنی کا حرف علت (آخر کا الف) گرجا تا ہے۔ گران مبلغوں نے لسم یسفیٰ الف کے ساتھ ککھااور توجہ دلانے پر بھی اس کو مجھے کہا۔

دوسری بات بیہ کہ جب ان صرت کو جرح کے لیے بلایا گیا تو بھی بیان پڑھنے والے بار بار کہتے تھے والی المعظیم (خدائے عظیم کی شم) با کی پیش کے ساتھ جس سے ہم کو کوفت ہوئی اوراحتر بزاروی نے کو سے ہو کر صدر کیٹی کو متوجہ کیا کہ ان حضرات سے فر با کیں کم از کم عبارت تو مج پڑھیں واوحرف جارہ جو مدخول کو جردیتا ہے۔ دراصل لفظ یوں ہے والله المعظیم بڑھتے رہے۔ اس سے ان کی قابلیت کا بھا تھ اچورا ہے میں مجوث کیا۔

(۲) لا ہوری جماعت بیکتی ہے کہ ہم تو مرزاغلام احمد قادیانی کو نی ٹیس مانے نداس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔

اس طمیدی ان کی اس بات ہے مسلمانوں کو دھو کہ ہوسکتا ہے کہ پھران کو کیوں کا فرکہا جائے بیتو مرزا قادیانی کو نمی نہیں مانے نہ بقاء نبوت کے قائل ہیں؟ بید بھی سراسر دھو کہ ہے (۱) پہلے تو مرزانے دعویٰ نبوت کا کیا ہے۔(۲) پھر بیھی کمی نہ کی در ہے ہیں اس کو نمی کہتے یا اس کے دعووٰں کی تاویلیں کرتے ہیں۔لیکن قطعیات دین ہیں کوئی تاویل مسموع اور قائل قبول نہیں ہو بھی مشلاً تو حید کا افکار کرکے کہ کہ تو حید کا معنی قوم کا اتحاد ہے۔وحدت تو می کہ بغیر تو حید کا دعویٰ غلط ہے۔ شرک کا معنی اختال ف ہے۔اگر قوم مین اتحاد ہے تو ظاہری طور پر بنوں کو بحدہ کرنے سے آ دمی مشرک نہیں ہوتا۔ نماز کی فرضیت سے انکار کرتے ہوئے کہے کہ صلاۃ کا معنی دعا ہے۔ یہ مشہور نماز مراونہیں۔ بیسب تاویلیں اس مخص کو کفر سے نہیں بچا سکتیں۔ اس طرح دعویٰ نبوت کا کر کے بروزظلیت انعکاس اور فٹا فی الرسول کے الفاظ سے اس کی تاویل کرنے سے آ دمی نی نہیں سکتا۔ نہ مرز اقاویا نی نی سکتے ہیں نہ لا ہوری مرز ائی۔

(۳) لا ہوری مرزائیوں پر دحم کر کے اور ان کے اسلام تبول کرنے کی غرض کی وجہ ہے ۔ چند ہاتیں کھی جاتی ہیں۔

(١) مرزا قاديانى نے كهايس نى اوررسول مول ...... (ب) ميرابينام خدانے ركھا ہے۔

(ج) میں نے مقام نبوت کو پالیا ہے۔ ..... (و) میں نے منصب نبوت کو پالیا ہے۔

(ھ) مجھے نی کا لقب دیا گیا ہے۔۔۔۔۔(و) اس نام کامستن مرف میں ہوں (حضرت ابو بکر صدیق سے لر کرخواجہ اجمیری تک۔اہل بیت "،تمام اولیا وامت ،علا وسلحا و،مجدوین ،محدثین ، مجتمدین اور آئر کرام اس نام کے مستن نہ تھے )

(ز) میرے پاس جرائیل آئے (اوروہ بار باررجوع کرتے ہیں) اورانھوں نے انگلی کوگروش دی اور وعدہ آجانے کاعلان کیا۔

(ح)اگر جھے چینے آ دمی کو نبی نہ کہا جائے تو پھراس کا کیا نام رکھا جائے۔محدث بھی تو اس کونہیں کہد سکتے ۔

(ط) میرے انکارے چراغ دین جمول والا اور عبدالحکیم مرتد ہوئے اور حضور کے زمانہ میں مسیلمہ کذاب مرتد کہلایا اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں یہودا اسکر یوطی مرتد تھا۔

اس مضمون سے ثابت ہے کہ مرزا قادیانی اپنے نہ ماننے والوں کومسیلمہ کذاب اور یہودااسکر بوطی کی طرح کا فرمر تدسیجھتے تئے۔ حالانکہ ان کا قسور صرف بیرتھا کہ وہ مرزا قادیانی کے دعوؤں میں ان کی تقید لتی نہیں کرتے تتھے۔

پھر مرزا قادیانی نے قرآن پاک کے وہ تمام کلمات اپنے اوپرا تارے جوصرف حضور کے لیے تتے اوران میں نبوت کی بات تھی۔

(ی) لاہوری جماعت نے اپنے بیان کے مس نمبر کے سطر نمبرے ۸، پر لکھا ہے۔ کہ بیر حق وباطل کی امتیازی شان ہے کہ حق ہمیشہ ایک ہی مسلک پر قائم رہتا ہے۔ اور باطل اپنا پینتر ابداتا رہتا ہے۔ ای طرح لاہوریوں نے مرز اقادیانی کے نہ بدلنے پرشہادت بھی پیش کی ہے۔

مراب آپ خود خور کرلیس اور ہارے دونمبر پڑھیں' ' نمبر ۵ اور نمبر ا'' کہ مرزا غلام احمد قادیانی پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر اپنی کل نضیات نہیں مانتے تھے۔ اس لیے کہ وہ پیغیر تھے۔ گر وحی بارش کی طرح بری اور آخر کاروہ بدل گئے اور پھراس بدلنے کی ذمہ داری خدا پرڈالتے ہیں جس نے اس کومرس نبی کا نام دیا۔ای طرح براہین احمدیہ لکھنے تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوزندہ آسان میں مانا۔ پھر بدل گئے اورخود ہی عیسیٰ بن بیٹھے۔اس طرح مسلمانوں کو کا فرنہیں کہتے تھے۔اب کہنے لگ گئے۔

(ک) مرزاغلام احدقادیانی نے اپنے کوسینکووں بارنی اوررسول کہا بلکہ ''و مبہ سراً بسر مسول یساتی من بعدی اسمہ احمد'' (جو حضرت عیسیٰ علیدالسلام کی پیش کوئی قرآن میں درج ہے) کامصداق اپنے کوقرار دیا۔

ائطرح''هوالسذى ارسسل رسسوله بلهدئ و دَيْن الحق ليظهره على الدين كله" كامصداقاسيخ كقرارويا-

كر "فلا يظهر على غيبه احداً الامن ارتضى من رسول" سابارسول ، بونا ثابت كيار

کیار کرتو تیں ایسے تخص کی ہو عتی ہیں جودل سے نبی کہلانے کاشوق ندر کھتا ہو؟

(ل) پھر مرز اغلام احمد قادیانی کو اپنی ثبوت ثابت کرنے کے لیے کتنے پاپڑیلنے پڑے۔
ہمارا نمبر آا پڑھیں۔اس نے تھینچ تان کر تین واسطوں سے اپنی نبوت ثابت کی۔ایک جملہ یہ
ہے (میں نے اپنے رسول مقلد کی سے باطنی فیوض حاصل کر کے ) دوسر آجملہ یہ ہے (اوراپئے
لیے اس کا نام لے کر) تیسرا جملہ یہ ہے (اس کے واسطہ سے خدا کی طرف سے علم عیب پایا
ہے ) رسول اور نبی ہوں۔ دیکھیے کس مصیبت سے نبی بنیا پڑا؟ اس لیے لوگ اس کو کھیٹےوال نبی
کہتے ہیں۔

(م) ہاری عبارت نمبر ۱۳ ارد میں (بروزی رنگ میں تمام کمالات جمد مع نبوت جمد ہیہ کے میرے آئینہ ظلیت میں منعکس ہیں) ویکھا آپ نے نبوت محمد یہ بھی مرز اغلام احمد قادیا نی کے آخینے میں آگئے ہے؟ حالا نکہ آئینے میں صرف سامنے کی ایک صورت آتی ہے اندر کی چیزیں اور خصائل اورا خلاق نہیں آیا کرتے لیکن اگر مرز اغلام احمد قادیا نی کا دعویف مان لیا جائے کہ نبوت موسیق نبوت اور باشریعت تھی تو پھر آپ مرز اغلام احمد قادیا نی کو بروزی طور پر متنقل صاحب شریت نبی کیون نبیس کہتے ؟

(ن) کیرآپ نے یہ بروز کا مسئلہ کہاں ہے شریعت بیں تھسیدا ۔ کوئی جرات کرے ہم کو بروز محمہ ہونے کامعی سمجھائے بیتو ہونیس سکتا کہ دونوں ٹل کرایک بی آ دمی بن گئے بیتو بکواس اور طاہر کے خلاف ہے۔ دوہوں تو ختم نبوت کی مہرٹوٹ گئی۔ اگر حضور کی روح مرزا قادیانی میں آئی تو یہ ہمدووں کا سمند تائی ہے جو قطعاً فلط اور باطل ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ مرف ہے کہ سکتے ہیں کہ مرزا قادیائی کا افرمنا، بیٹمنا، سونا، جاگنا، کھانا، بینا، عادات وعبادات، اخلاق، احتقادات، چال چلن، معاشرہ تھن، سیاست، حقوق الله، حقوق العباد معاطات، انسائی سیاوات، شفقت اور در در تینے، تو اضح واکسار، زہد دتقوئی، کمزوری کے دفت قوت کا اظہاراور قوت میں تواضع کا اظہار ارسلامی اخوت اور کفر سے خالفت اور کا فر بادشاہوں سے خطاب غرض ہیکہ ہر بات میں مرزا قادیائی مرور عالم الفائلة می کی طرح سے بیدوی وئی دنیا میں صحابہ لے کر آج ہیک کوئی نیس کر سکا نہ اس طرح ہوسکتا ہے تو مرزا قادیائی جن کے حالات ہم نے رہوہ پارٹی محضرنا مدے جواب میں تھے ہیں کس طرح عین محمد ہو سکتے ہیں؟ (انسا لسلہ و انسا المبعد و اجمعون) آپ بروز بھل بھی ہوئی ہیں کو میر کھیر کر کے کیوں مرزا قادیائی کو المبان فابت کرتے ہیں؟ مرزا قادیائی نے مرف آنے والے عیسی ابن مربے کراپنا کاروبار (س) جب نبوت ختم ہے اور آپ بھی بانے ہیں تو ہیر پھیر کرکے کیوں مرزا قادیائی کو مسلمان فابت کرتے ہیں؟ مرزا قادیائی نے مرف آنے والے عیسی ابن مربے کراپنا کاروبار طانے کی کوشش کی۔

مر آپ ر بوہ جماعت کے محفر نامہ کے جواب میں ہماری کنا دیکھیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آنے والے سیح ابن مریم وہی اصلی عیسیٰ ابن مریم میں کوئی بناوٹی سیح نہیں ہے۔دلائل سے بھی اورنشانیوں سے بھی مرزا قادیانی کے حالات سے بھی۔

(ع) آپ ہمارا نمبر ۱۵ کا حاشہ پڑھیں۔ کی مصیبت سے مرزا قادیائی نے اپنے لیے اطلاع علی الغیب قابت کرنے کی کوشش کی ہے؟ لا ہور یوں نے بلکہ خود مرزا قادیائی نے آ بت پوری قل نہ کرکے دھوکہ دیا ہے۔ پوری آ بت یوں ہے۔ 'عالم الفیب فلا یظهو علیٰ غیب احداً الامن ارتبطسیٰ من رمسول فانه یسلک من بین یه ومن خلفه مصداً" ۵

"فداعالم الغيب ہے دوا ہے جميد (خيب اور وحی) پر کسی کو (پوری طرح) مطلع نہيں كرتا محر جس كورسول چن لے \_ پھريقىيناس كے أتھے يہجے دوپرالگاديتے ہيں۔"

یہ اس وی مجید اور خیب کا ذکر ہے جس کو فرشتے میٹیبر کے پاس پہروں کے اندر لاتے ہیں۔اس غیب اور وی میں ای لیے کوئی شک وشبر میں رہتا۔ یہ وی پیٹیبروں کے پاس آتی ہے۔اس میں مرزاشر یک ہو کر پیٹیبر بنتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کروں ایسام معنی غیب بغیر پیٹیبر سبے ملتا نہیں جارونا جا رحضور کا بروز بن کری کچھ بنتا پڑتا ہے۔

(ف) مرزا قادیانی نے آخری معمون جوزندگی کے آخری دن میں اخبار عام کردیا اس

یش بھی اپنی نبوت کا ڈھنڈ درا پیٹا۔ تو لا ہور ہو! بتا وَاگراس نے نبی کے لفظ ہے روکا تھا یا اٹکار کیا تھا تو پھر کیا ضرورت تھی کہ مرتے مرتے بھی اپنے کو نبی کہ کراپٹی اولا دکو تباہ و پر ہا دکر ڈ الا اور آپ جیسے سادہ آ دمیوں کو بھی۔

(بیمضمون جومرزا قادیانی نے اخبار عام کو بیجاید (تیلیغ رسالت حصد دہم ص ۱۳۳۸ مجموعه اشتہارات جسم م ۵۹۷ میرورج ہے)

لاہوری مرزائی

اٹارنی جزل کے سوال پر کہ مرزاغلام احمد قادیانی نے اپنے نہ مانے والوں کو کافر کہا ہے۔ کی بیا کیں شاکس احمد کی تقلیدی میں چھٹارا سمجھا ہے۔ حالا تکہ ایک زکو ہ کے اٹکارے افسار ومہاجر بتانے دھڑے ابو بکڑے میں چھٹارا سمجھا ہے۔ حالا تکہ ایک زکو ہ کے اٹکارے افسار ومہاجر بتانے دھزے ابو بکڑے ذمانہ میں ان سے جہاد کیا۔ ان کو بہ کہ کر کہ بیاست سے خارج نہیں ہیں ماف نہیں کیا اور کو وان کو کا فائدہ وے کران کو زندہ نہیں رہنے دیا گیا۔ یہ ڈھکوسلہ ہے۔ آپ کی کافرانہ اور فاف خلاف شریعت قعل وگل کو کافرانہ قعل کہ سکتے ہیں کہ تکہ جی کو گذرانہ اور کا فائدہ وے کران کو زندہ نہیں کہ سکتے ہیں کہ تکہ خدا کے حکم کی قبیل نہ کرنا وار کا وار کو کا معمداتی مالی جا اسلام ہے مار اور کی جا سے اس کو اسلام سے خارج جسمالی کے محمد کیا تین مری وی تحقی ، انہیا وعلیہ السلام کی تو ہیں کرنے والے ،معراج جسمالی کے محمد حیات سے اور خوا کی ترک ان وحد یہ کے معال نہ میں اور قطعیات اسلام سے مکر اور قرون کو کا معمداتی مالی معلی معال نے معال نہ معال کے معال کے معال کر دیات والے کو نہ آپ کی در ہے کا مسلمان کہ سکتے ہیں نہ کی بزرگ محالی ،محدث ، نقیہ یا مجدد نے ایما کیا ہے۔

مرزا قادیانی این این اکارکوخداورسول کا گارگر اردیتے ہیں۔ بھلا خدااورسول کے انکارے کوئی کسی درج میں بھی مسلمان روسکتاہے؟

لا موري مرزابيّو!

اب ہم آپ کے سامنے مرزاغلام احمد قادیا فی **کی چھر اٹیل اُل کرتے ہیں۔** کی اس قسم کا جموٹا آ دمی مجد د ، محدث یا میج بن سکتا ہے۔

اوریہ با تیں اس کیے نقل کرتے ہیں کہ لا ہور**ی** مرز افی جلینی شوق ہیں اس غلا کار آ دگ کی ویروی کر کے خواہ گذے نہ ہوں اور سید ھے سادے مسلمان بن کر تبلیغ کریں اور دونوں جہاں کی سرخرد کی حاصل کریں۔ (۱) مرزا قادیانی کو جب تک نی بننے کا شوق نہ چرایا تھا انموں نے از التہ الاوہام میں لکھ دیا کہ حضرت امام ربانی مجد دالف ٹانی شخ ام صاحب سر ہندیؒ نے اپنے مکتوب میں لکھا ہے کہ جس فخص سے مکالمات اللیہ زیادہ ہوجا ئیں وہ محدث کہلاتا ہے۔ (از الدوہام ۱۹۵۰ فزائن جسم ۱۹۰۰) کیکن جب خوشامدی مریدوں کی مہر بانی سے نبوت کا شوق چرایا توای مکتوب کے حوالے سے لکھ دیا کہ ایسے فخص کونی کہا جاتا ہے اور جالا کی کرکے یہاں مکتوب کا نمبر نہیں دیا تا ہے اور جالا کی کرکے یہاں مکتوب کا نمبر نہیں دیا تا کہ داز فاش نہ ہو۔

(۲) جب تک می موعو بننے کے راستے میں پھھکا نے نظر آئے تو از التدالا وہام میں لکھ دیا کہ''میرا دعویٰ مثیل میں کا ہے۔ کم فہم لوگ اس کو سے موعود سجھ بیشے ہیں۔'' از الدا وہام میں کویا می موعود کہنے والے کو کم فہم کا لقب دیا اور اپنے کو صرف مثیل کہا تمر جب دیکھا کہ چیلے چانے مانتے ہی چلے جاتے ہیں تو اس کتاب میں اور پھر تمام تحریروں میں تھلم کھلا اپنے کو سے موعود لکھنا شروع کر دیا۔

(") سرور عالم علی پر جموث بول دیا که آپ نے دس بزار یہودی ایک دن میں قل کرائے۔ (هیقة الوجی می ۱۵ افزائن ج۲۲ میں ۱۱۱) کھرائی کتاب کے (میں ۱۱۱ فزائن ج۲۲ میں ۱۱۱ کھودیا نہ کی بزار یہودی آل کرائے یہ قطعاً جموث ہے مرف بنوقر یظہ کا ایک واقعہ ہے جس میں چارسے چیسوتک یہودی آل کیے گئے سے لیکن وہ ان کے اپنے تجویز کردہ الف ڈالٹ کے فیصلے ہے آل ہوئے اور تورات کے عین مطابق ہوئے اور یہ بھی وہ یہودی ہے جنموں نے غزوہ خندق کے نازک موقع پر ۲۴ بزار لشکر کفار سے ال کرمسلمانان مدینہ کے آل عام کا انظام کردیا تھا، بلکنفس اسلام کے استیصال پر کمر باندھ رکھی تھی۔

(۵) مرزا قادیانی نے قرآن پاک پرجموث بولا که (آخری زنانے ش طاعون اور زلزلوں کے خوادث عینی پرتی کی وجہ سے ظاہر ہول کے ) تتر هیت الوی ص ۲۲ فزائن ج۲۲ ص ۹۹ سرزائیو اقرآن پاک میں کہال لکھاہے؟

(٢) مرزا قادياني في اين كتاب اربعين من لكما ب كر بخارى شريف مسلم شريف اور

انجیل اور دوسرے نبیوں کی کتاب میں جہاں میرا ذکر ہے دہاں میری نسبت نبی کا لفظ ہولا گیا ہے۔'اربعین نبرام ۲۵ ماشیز ائن جام ۱۳۳ مرزا ئیو! مسلم شریف میں حضرت عینی ابن مریم علیہ السلام کے نزول کے ذکر میں ان کو نبی کہا گیا ہے گربیتو اس بات کی دلیل ہے کہ آنے والے وہی ابن مریم بحث مختر کرنے کے لیے والے وہی ابن مریم بحث مختر کرنے کے لیے والے وہی ابن مریم بحث مختر کرنے کے لیے بچھتے ہیں کہ بخاری شریف اور دوسرے نبیوں کی کتابوں میں کہاں مرزا قادیانی کو نبی کہا گیا ہے؟ ذراا ہے مرشد کو جاتو تا بت کریں۔ پھر کہتے ہیں کہان سب کتابوں میں میرا ذکر ہے۔ کیا یہ کی کیا بدی کا شور با۔

(2) " "مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ ضرور تھا کہ قرآن شریف اور احادیث کی پیش کوئیاں پوری ہوتئی جن میں کوئیاں پوری ہوتئی جن میں کھا تھا ہے گا۔ پوری ہوتئی جن میں لکھا تھا ، سے موجود جب ظاہر ہوگا تو اسلامی علماء کے ہاتھ سے دکھا تھائے گا۔ اوروہ اس کوکا فرقر اردیں ہے۔'' (ضیر تحذ کولا دیم سے انزائن جے اس ۵۳)

مرزائیو! مل کرقر آن شریف پی سے کوئی آیت ایسی نکالوجس بیں بیانکھا ہوور نہ چھوڑواس جمویہ نے ،کو) چرقر آن اور حدیث بیں سے کس کتاب بیں میچ موجود کا لفظ بتا دولتو انعام حاصل کرو۔

(۸) جب مرزا قادیانی کوهمدی بیگم سے شادی رجانے کا شوق چرایا جوتابالغ لڑکی تھی اور مرزا قادیانی اور جب کا شوق چرایا جوتابالغ لڑکی تھی اور مرزا قادیانی ادھیر شخص قواپنے اوپروتی اتاردی کہ اللہ تعالی نے کہد یا ہے۔ یہ خدا تعالی پر صریح مرزا تا مناز کا مناز کی اللہ اللہ تعالی کی مرزئ میں بہت تعمیل جن کو خدا مجموث تھا۔ اگر خدانے لگاح کیا تھا تو بھروہ دلا کیوں نہ سکا۔ اورا گرد کا وٹیس بہت تعمیل جن کو خدا ور نہ کرسکتا تھا تو تکاح کیوں کرؤالا؟ اور مرزا قادیانی کا خدا اتنا بھی نہ سمجھا کہ بیس سال کے مسلسل کوشش کے بعد بیلاکی نہ سمجھا کہ بیس سال کے مسلسل کوشش کے بعد بیلاکی نہ سمجھا کہ بیس سال کے مسلسل کوشش کے بعد بیلاکی نہ سمجھا کے خواہ تو اونکاح کرڈالا۔

(مرزا قادیانی کی اس پیش گوئی کوآپ اس کی ساری کتابوں بیں پائیں ہے)

(م) مرزا قادیانی نے فتو کی دیا کہ ایسے مردول کے سواخن سے نکاح جائز نہیں ہاتی سب
مردول سے پردہ کرنا ضروری ہے۔ (سرۃ المہدی حسوم ص ۲۱۰) پھر بانو نام کی عورت سے
مغیباں بھردا ئیں (سرۃ المہدی ص ۲۱۳) اورا ند جری را توں بیں اپنے پہرہ پر مائی فجو خشائی اور
مائی رسول بی بی مقرر کی ۔ ایک جوان لڑکی زینب تمام رات خدمت کرتی پکھا ہلاتی ۔ صبح تک
خوشی اور سرور حاصل ہوتا (سرت المہدی حسوم ص ۲۷۳) آپ بتا کیں کہ فتو کی صبح ہے یاان غیر
مرم مورتوں کی میکاروائی ؟

(۱۰) مرزا قادیانی نے محمدی بیلم کے نکاح کی طرف سرور عالم تعلقہ کا ارشادیا اشارہ بھی

کھا۔ (کہ اے بے وقو نوا یہ ہوکر رہے گا۔حضور نے بھی ارشاد فرمایا ہے) حالا نکہ یہ مخض جموث تفاصر ف عشق محمدی بیگم نے مرزا قادیانی کوائد حاببرا کر رکھا تھا۔ جیسے بھو کے نے دودو نے چار کامٹنی چارروٹیاں بتایا تھا۔ بھلارسول التعاقیقہ کومرزا قادیانی اور محمدی بیگم کی شادی کی غلط اطلاع ہوسکتی تقی تو مسح اطلاع کیوں نہ ہوسکتی تھی کہ بیشادی نہ ہوگی اور مرزا قادیانی کی ناک کٹ جائے گی۔

(۱۱) مرزا قادیانی نے لکھا کہ مراج والی آیت (من السمسجد المحوام المی السمسجد المحوام المی السمسجد الاقصیٰ) میں مجدافعیٰ سے مراد میری بھی مجدقادیان ہے۔ اس کو برک دی تی ہے۔ تبلغ رسائت حدیم میں ۱۹ اور لکھا ہے کہ مجدافعیٰ سے مراد بورو حکم کی مجد بہت میں دحول مودی مجد ہے۔ تبلغ رسائت حدیم میں دحول میں مودی ہے۔ تبلغ رسائت حدیم میں دحول کا قادیان کا ذکر قرآن میں موجود ہے (ص استملغ رسائت حدیم محدیم کا دی تا کہ میں موجود ہے (ص استملغ رسائت حدیم محدیم میں دعور کا میں موجود ہے (ص استملغ رسائت حدیم محدیم اللہ عدیم کا ماشین نبرا)

(۱۲) مرزا قادیانی نے اپنے نہ مانے والوں کو تجریوں کی اولا دکھا۔ گرخود مرزا قادیانی کا برا بیٹا مرزا قادیانی نے اس کی ٹماز برا بیٹا مرزا افضل احمد مرزا قادیانی پرائیان نہ لایا اور وہ مرگیا تو مرزا قادیانی نے اس کی ٹماز جنازہ نہ پڑھی تو کیا دہ بھی تجری کا بیٹا ہو گیا؟ اورا گراس کی والدہ مرزا قادیانی کی بیوی الی تھی تو چرجس پاک گھر میں الی عورتیں اور لڑ کے ہوں وہ کتنا پاک گھر ہوا؟ (بیسب اس بواس کی مزاہ جو حضرت عینی علیہ السلام کی شان میں مرزا قادیانی نے کی ہے) اور اس عورت کے فاوند کا کیا حال ہوا۔

(۱۳) مرزا قادیانی نے وہ منارہ جودش کے مشرق کو ہوگا جس کے پاس حضرت سے نازل ہوں گے۔ اپنے قادیانی منارے کو بتایا اور کہا کہ وہ منارہ بھی ہے۔ تبنے درسالت جہ سے مراد قادیان جورہ اشتہارات جسم ۱۲۰۳۰ کو یا منارہ سے مراد منارہ بی ہے لیکن دمش سے مراد قادیان ہے۔ (ایس کاراز تو آید ومردان گینیں کنندہ) مرزا قادیانی ذراسوچا تو ہوتا کہ سے علیہ السلام اس منارے کے پاس نازل ہوں گے۔ کویا منارہ بہے سے موجود ہوگا مرمرزا قادیانی نے تو چندہ کرائی ولاوت شریف یا نازول کے بعد بیمنارہ بنایا۔ یہاں آگرایک افحونی کا قصد ذکر کردیا جائے تو بیجا نہ ہوگا۔ وہ جب پا خانے جاتا تو پانی کا لوٹا بحر لے جاتا مگرافیونی تمااس کوجس رہتی تھی اور لوٹے بیس سوراخ تھا جب تک وہ فارغ ہوتا پانی لوٹے سے ختم ہوجاتا۔ ایک دن اس کوجس آیا اور پانی کو اور پانی خانہ کرنے لگا اور کہا کہ سرے اب ورکھوں کیسے تو ختم ہوجاتا۔ ایک دن اس کوجس سے دیکھوں کیسے تو ختم ہوتا ہے؟

۱۴) مرزا قادیانی نے معرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بغیریاپ کے لکھادیکھو۔ (ضیر هیته الوی الاستنام س ۴ مزائن ج ۲۲ م ۲۷

پر ککے مارا کرقر آن اس کے بن باپ کی پیدائش کوردکرتا ہے (هیقة الوق من اس کے بن باپ کی پیدائش کوردکرتا ہے (هیقة الوق من اس کے بن بائن من اس سے ایک تو ضرور جعوثی ہو کی جومرزا قادیانی کو کذاب ثابت کر کے حدیث کی تصدیق کرے گی)

(١٥) کا دوري مرزائيون! دراسوچوآپ کس فريب مين جتلايين که مرزا قادياني حضور الله

ككامل اتباع اورفتا في الرسول بونے كى وجدسے عين محدب اوراس طرح ني كهلائے۔

و کیمئے اور یقین کر لیجے کہ نبوت تحض موہب اور خدا تعالی کی بخش ہے یہ کی عمل یا کسب یا اتباع سے نہیں ملتی بلکہ جس کو اللہ تعالی چا ہیں نبوت دے دیں۔اس نے پہلے سے ان کا ظرف بی ایسا بنایا ہوتا ہے اور وہی بہتر سیجھتے ہیں کہ مس کو تیغیر بنا کیں۔

الله اعلم حيث يجعل رسالته ٥ (انعام١٢٢)

"الله تعالى عى بهتر جانع بين كدا بى وفيرى كس كودين"

خودمرزا قادیانی نے اس حقیقت کوشلیم کیا ہے چنانچہ وہ لکھتے ہیں۔

لاسك ان التحديث موهبة مجردة لاتنال بكسبِ البتة كما هو شان النبوة ٥ (تمامة البشركام ٨٢ ترائن ٢٥ ساه)

"''اس میں کوئی شک وشر نہیں کہ محدث ہونا محض خدا کی بخشش ہے یہ کسی کسب اور عمل سے نہیں ملتی جیسے نبوت کا حال ہے۔

پن فافی الرسول ہونا، کثرت اتباع سے امتی نبی ہونا پیسب ڈھونگ ہے در نہ حضور کے نہیں ارشاد فر مایا کہ میری امت میں سے کذاب دو جال پیدا ہوں گے۔ ہرایک کے گامیں نبی ہوں۔ نبی ہوں۔

اس ارشاد میں اس کی نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ وہ امت میں سے ہوگا اور اس کے دجل وقریب کی طرف دجل وقریب کی طرف دجل وقریب کی طرف اشارہ کیا گیا۔ جومرز اقادیانی کے حالات میں ہم نے ربوہ پارٹی کے محترفا سے کے جواب میں بیان کیے۔

لا ہوری مرزائی

(۱) لا مورى مرزائى اس دموك ين بين كه بم قوم زا قاد يانى كونى بين مائة مهر يالو!

بہلے تو آپ ان سینکڑوں اقوال کوردنہیں کر سکتے جومرز اقادیانی نے نبوت کے لیے کیے۔

' پھِرِ آپ یقین مانیں کہ مرزا بی نے دوشم کی باتیں اس لیے جان بو جھ کر آہیں کہ ہر

موقع برکام آعیں۔ یبی دجل ہے۔

(٣) تیمرے اس کے ماننے ہے آپ کواہے سے بن مریم ماننا پڑتا ہے جو تیرہ سوسال کے عقیدے کے خلاف ہے۔اوراس طرح آپ اور قادیانی گروہ دونوں اس کوسیح موعود کہہ کر ا یک بی ہوجاتے ہیں۔اور نی بھی اس لیے کہتے ہیں کہ سلم شریف کی حدیث میں حضرت سے ابن مريم عليه السلام ك ذكر مين في كالفظ ألم ميا ب- تو كياحضور في مجمى في لغوى بى استعال کیا؟ آپ نے بروز استعارہ اور لفت کواہیاعام کردیا ہے کہ سب جگہ استعارہ ہی استعارہ ہو گیا

(٣)

- پھرآ پ کوبیسیوں آیات قرآنیکاا نکار کرناپڑ تاہے۔ آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیا علیہم السلام کی تو ہین میں مرز اغلام احمہ (a) قادیائی کی بات مانی پر لی ہے۔
- آپ مرزاغلام احمد قادیانی کی خاطر رسول التعقیق کے جسمانی معراج کا انکار **(Y)** کرتے ہیں۔
- آ ب مرزا غلام احمد قادیانی کے اجاع میں مرزا غلام احمد قادیانی کی وی کوقر آن (4) وتورات کی طرح قطعی اور پاک بیجیتے ہیں۔
  - **(**\)
- آپ کافروں کے ہمیشہ جہنم کے اندرر نے کے منکر ہو گئے ہیں۔ آپ ایک ایسے مخص کومجد دیانتے ہیں اور سیح مسلمان کہتے ہیں جس کے عقا مد کفریہ (9) ىل-
- آپ مرزا قادیانی کے ان تمام اقوال کومچ مانتے ہیں۔جن انگریز کی اطاعت فرض  $(1 \cdot)$ اور جہا دکوموقوف کیا گیا ہے۔
  - آ پمرزا قادیائی کے و ڈیانہ خیالات کی تعمدیق اور قطعیات دین کا اٹکار کرتے ہیں۔ (II)
    - آ ب ایک غیرنی برفضیلت دیتے ہیں۔ (Ir)
- (۱۳) آپ مرزا قادیانی کے اس قول کی تصدیق کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معرات مسمریزم تھے۔ (اور خودمرزا قادیانی بھی ایسا کرسکتا تھا) اور حضور کا معراج روحانی تھا۔(اورخودمرزا قادیانی کوجمی اس طرح کی معراج ہوئے)
- آپ جو بلغ کرتے ہیں اس میں آپ حضور کے بعد ختم نبوت کی آ ڈیے کرنہے اور (11")

رانے پیغبروں کی نفی کر کے حضرت عیلی علیہ السلام کے دوبارہ نزول کا اٹکار کرتے ہیں۔ جو متواتر ہے اور جس کا اٹکار کفرہے۔

(10) آپ مرزا قادیائی کے اس کلام کی بھی تعدیق کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے خود قرآن پاک کے اصلی معانی جن میں عیلی علید السلام کی موت کا ذکر تھا قرون اولی سے چمپار کھے سے سے سے سے میں کہ خود مجد و بننے تک مرزا قادیانی بھی نہ سے ہے۔

(۱۷) ہم کسی دخی، کسی کشف، کسی الهام ادر تمسی بھی بات کا حسن بھے ادر حق وباطل ہوتا قرآن وحدیث سے بی بجھ سکتے ہیں ہے گرقرآن پاک کوخود خدا تعالی کی نظروں سے او بھل کر دے۔ اور حدیثوں کے جس ڈھیر کی مرزا قاویاتی اپنی وٹی کے خلاف سیجھیں رو کر دیں تو ہمارے ہاتھ میں کون کی کموٹی روگئی؟

(۱۷) لا ہوری مرزائد! ذراخور کروکستم کے آدی کو آپ کی موجوداور مجدد بنا بیٹے ہیں۔ مرزا قادیانی ( براہین احمد سرحصہ پنجم ) کے دیبا چہ (ص عشرائن ج۲۱ ص ۹) پر کے ''پہلے پچاس مے (براہین احمد سرکے) لکھنے کا ارادہ تھا کر پچاس سے پانچ پراکھا کیا گیا۔اور چونکہ پچاس اور پانچ کے عدد میں صرف ایک نقلہ کا فرق ہے۔اس لیے پانچ حصول سے دہ وعدہ پورا ہوگا۔''

مرزائيو! كى كو پهاس بزار قرضه بوتو پا فى بزارد ي كرتم جان چېزا كته بو؟ يا پائى لا كه كا مال منكوايا كياتم بهاس بزارد ي كرمېده برآ بوسكة بو؟ اگر مرزا قاديانى كويد منطق مان لى جائة دنيا كاسارانظام در بم بربم بوجائي-

کون اس بجیب وغریب آدی کی ویروی کرے اپنی عاقبت خراب کردہ ہو۔

لا مور بول سے ایل

ہم آخریں لا ہوری مرزائیوں سے اپل کرتے ہیں کہ قادیا نیوں نے تو باپ دادا
کی گدی بناڈ الی۔ کروڑوں روپے کمالیے ان پر صبیت عالب ہو سکتی ہے گرآپ اب ای غلطی
سے باہرآ کر چی تو بہ کرکے اللہ تعالیٰ کی ساری قدرتوں اور پرانے دین کو مان کر سلمانوں میں
مل جا کیں تاکہ آپ کی دین دنیا بہتر ہوجائے۔ آپ تبلیخ کریں مسلمان آپ پر فدا ہوں گے
ورنہ مرزا غلام احمد قادیانی کا اتباع سر کروڑ مسلمانوں کے مقیدے میں غلا اور قرآن وصد یث
ادرا جماع امت کے خلاف ہے۔

ان سلور کے بعد ہم اس بل کی حامت کرتے ہیں جوہم نے پیش کیا ہے جس میں

مرزائیوں کی دونوں پارٹیوں قادیانی اور لا ہور ہوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے ، ریوہ کو کھلا شیر قرار دینے اور مرزائیوں کو کلیدی آسامیوں سے محروم کرنے گاذ کر ہے۔ غلام غوث ہزار دی ..... ایم۔ این۔ اے عبدالحکیم ..... ایم۔ این۔ اے عبدالحق ..... (یلوچتانی) ایم۔ این۔ اے



# اخساب قاديانيت كاترتيب كاليب جمك

## ردقادیانیت پر شتل اکابرامت کے قدیم رسائل کوشائع کرنے کی ایک تحریک!

| تغدا در سائل | معنف                                            | نام کتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | نمبرشار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۵ عرو       | مناظر اسلام مولا بالال فسين اختر"               | احتساب قاديانيت جلداؤل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| +اعرو        | فينخ النعير مولا بامحمدا دريس كاندهلوي          | اختساب قاديا نية جلددوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>r</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۱۸ عرد       | مناظراسلام مولانا حبيب الله امرتسري             | اخساب قادیا نیت جلد سوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | pr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۱۳ عرر       | ا مام العصرمولا ناسيرتحدانورشاه كشميرگ          | احتساب قاديا نيت جلد جهارم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              | حكيم الامت مولانا محداش نسطى تغانوي             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              | شخ الاسلام حضرت مولانا شبيراحمٌ عناني           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              | محدث كبير مولانا سيدمحمه بدرعالم ميرمخي         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| אץ ש, כ      | يشخ المشائخ مولاناسية محميلي موتكيري            | احتساب قاديا نيت جلد پنجم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۵ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۵ عرد        | حفرت مولانا قاضی محرسلیمان منصور بورگ           | احتساب قادیا نیت جلد ششم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ¥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              | هزت کرم پروفیسر مجر پوسف سلیم چشق               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۱۰ عرو       | شخ المشائخ مولاناسيد محمطي موتكيري              | احتساب قاديا نيت جلد مفتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              | ۱۵ عدد ۱۸ عدد ۱۸ عدد ۱۳ عدد ۱۳ عدد ۲۳ عدد ۵ عدد | مناظراسلام مولا بالال حسين اخر" الدو الشيار المسلام مولا بالمحمد الشيام ترسي كاندهلوی الما عدد امناظراسلام مولا باحير الدين كاندهلوی المام العصر مولا باحير جمد انورشاه کشميری الامت مولا باحير امرف على تغانوی گفتانوی مختر المام مورش مولا باحير بدرعالم ميرش کند خير مولا باسيد تحد بدرعالم ميرش کند و اياسيد تحد بله ميرش کند و اياسيد تحد على مورش کند و اياسيد تحد و اياسيد تحد على مورش کند و اياسيد تحد و اياسيد تحد و اياسيد تحد على مورش کند و اياسيد تحد على مورش کند و اياسيد تحد و اياسي | احتساب قادیا نیت جلداؤل مناظراسلام مولا تالال حسین اخرین اعدد احتساب قادیا نیت جلداؤل مناظراسلام مولا تا جید الشام ترتری اعدد احتساب قادیا نیت جلد چهارم اسلام مولا تا حبیب الشام ترتری است جلد چهارم اسلام مولا تا سیدی محدانورشا که شیری است جلد چهارم کشارش تحقیق اورشا که شیری مختلف محتافی تحقیق کشافوی کشافوی کشافوی کشال می محدث کبیر مولا تا سیدی محد بدرعالم میرش کشافوی کشام کشافوی کشام کشافری |

|               |               | م وم                                        |                               |          |
|---------------|---------------|---------------------------------------------|-------------------------------|----------|
| DZ7           | ۱۲ عرو        | مناظرا سلام مولانا ثناءالله امرتسري         | احتساب قاديا نيت جلد جشتم     | <b>^</b> |
| 717           | ۱۸ عنرو       | مناظراسايام ولانا ثناءالله امرتسري          | اختساب قاديا نيت جلدتنم       | 9        |
| ۵८۵           | 19 عدو        | مناظرا ملام مولا باسيد مرتضى حسن جاند پورگ  | اختساب قاديا نيت جلددتهم      | (+       |
|               |               | عارف بالله مولا ناغلام دستكير قصوريٌ        |                               |          |
| ۵۰۳           | ۹ <i>عر</i> و | جناب با بو پیر بخش لا موری                  | احتساب قادیا نیت جلد یاز دہم  | (1)      |
| ۵۳۸           | ۳ عدو         | جناب با بو پیر بخش لا مورگ                  | اختساب قاديا نيت جلد دواز دېم | 17       |
| - 1444        | ۱۲ عرو        | مفتى اعظم مصرت موالنامنتي محشفتا ديوبندي    | ا حساب قاد ما نیت جلد سیز دہم | 19"      |
|               |               | مغمرقر آن حضرت مولانا حفظ الرحمن سيو بارد ك |                               |          |
|               |               | شخ النغير حضرت مولاءً شملٌ الحق افغاني      |                               |          |
| rgr           | ۳ عرو         | ملغ اسلام جناب ابوسبيد ونظام العدينٌ في ا   | اختساب قاديا نيت جلد چهارد بم | الد      |
| የቁጦ           | ۲ عدو         | شخ الإسلام حفزت مولانا سيد حسين احمدٌ مه ني | احتساب قاديانيت جلد پانز دجم  | ۵۱       |
| <b>ZA19</b>   | IAT           | شخ النغير حفرت مولانا احمر على لا موريّ     |                               |          |
|               |               | مفكراساام حضرت مولانامفتي محمود             | ·                             |          |
|               |               | شيراسلام<هفرت مولانا غلامغوث بزارونً        |                               |          |
| ∠ <b>∧</b> 19 | IAM           | www.besturdubooks.wordp                     | ess.com                       |          |